

ارد (رخوا المفات المفا



# خطبات ميلاد النبي مسلى الشرعليسلم

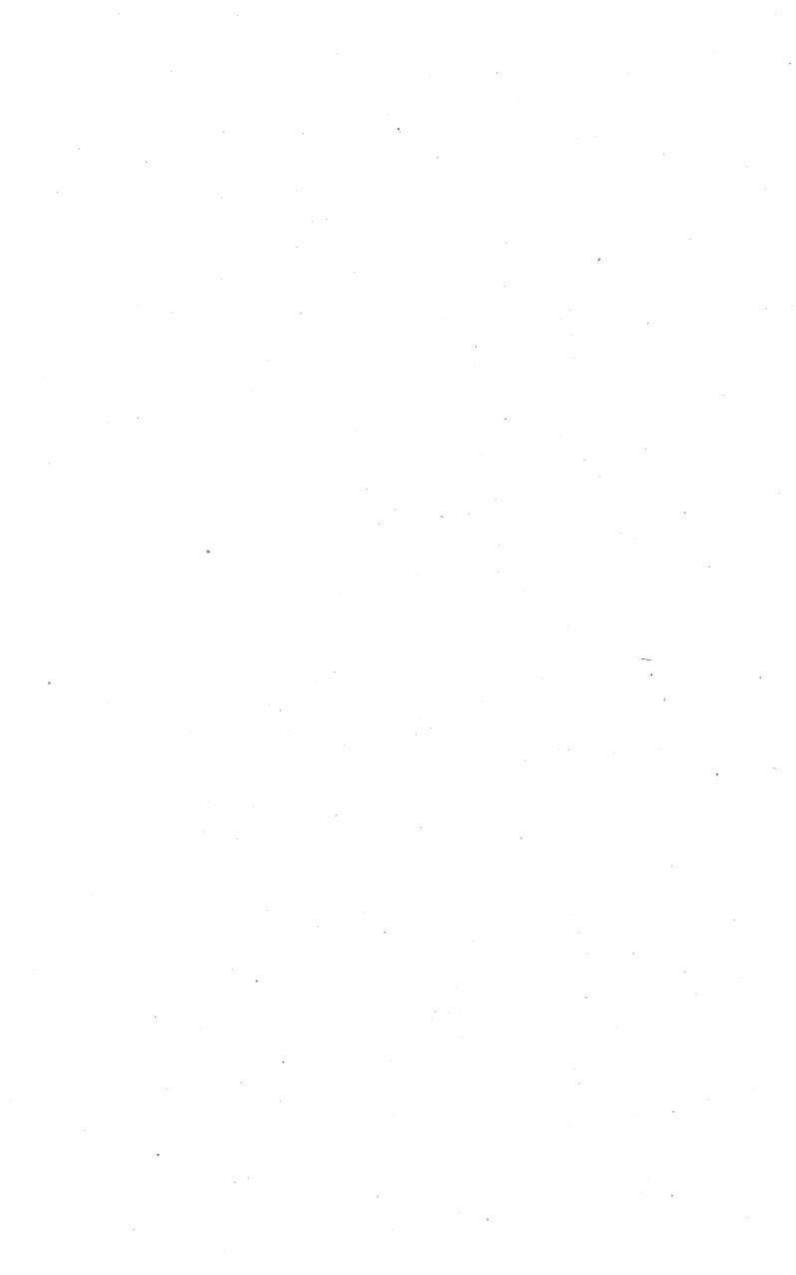

رخطبات عيمُ الأُمَّتُ جلد \_ ٥



عنيم الأبخذ لمنه يج أريش في المحانوي والليقة

عنو انات و توتیب منشی عبدالرحمٰن خان رحمه الله



تصحیح و تزئین 📕 تخریج احادیث صوفی محمدا قبال قریشی مرظله ای مولا نا زامدمحمود قاسمی

> إدارة تاليفات اشرفيكم چوک فواره کنتان کائے ان

#### خطبات مىلادانى مىلادانى

تاریخ اشاعت ناشر.....اداره تالیفات اشرفیه ملتان طباعت سلامت اقبال پریس ملتان

#### انتباء

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں سی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> قانوند مشیر قیصراحمدخان (ایدودکیشانکورشدنان)

#### قارئین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پیر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر ہانی مطلع فر ہاکر ممنون فرمائیں تاکیآ ئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔جزاکم اللہ

اداره تالیفات اشرفید... چک فواره سلمان کتبهالفاردق بعمیال دونی بزبریال مادلیندی اداره اسلامیات اتارکلی الابور دارالاشامت آردوبازار کراچی کتبه سیدام همید اردوبازار الابور مکتبه القرآن نیده او کتبه میدارالاظامی تصدخوانی بازار الابور کتبه دارالاظامی تصدخوانی بازار بی و الابور کتبه دارالاظامی تعدید دارالاظامی دارال بازار بی و الابور کتبه دارالاظامی دا



المجم عاا 2:22 الأ المية W وعَالِ كالأكسف ار برائم 9:9:19: 1 2

### اجمالی فہرست

| ١٣                     | وعظالنظيهور                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| (2r: 1/3) ¿            | لَعَمُرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكُرَتِهِمُ يَعُمَهُو    |
| ۳۸                     | وعظالسرور                                            |
| ( aA:                  | قُلُ بِفَصُّلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ (يَنْر         |
| ۹۸                     | وعظالمنور                                            |
| و از<br>بین (مائده:۱۰) | قَدُ جَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّ    |
| 14                     | وعظنور النور                                         |
| (1:)                   | إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ (الْ          |
| 1 4 4                  | وعظالمورد الفرسخىالمورد                              |
| نَ (روم:۱۳)            | وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوُمَثِذٍ يَّتَفَرُّقُو |
| ry1                    | وعظراس الربيعين                                      |
| ت:۱۰)                  | قَدُ اَنُزَلَ اللَّهُ اِلَيْكُمُ ذِكُرَّا (الله      |
|                        | وعظالمريع في الربيع                                  |
| الاحزاب:۵۵)            | يَآيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا (   |
| ۳۲۴                    | وعظالرفع والوضع                                      |
| (القيامة: ٣١)          | اَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ اَنُ يُتُوَكَ سُدًى          |
| ٣٧١                    | وعظ ينقد اللبيب                                      |

# فهرست

| الظهور                      |    | حضورصلى الشعليه وسلم كى آمد كامقصد | 4          |
|-----------------------------|----|------------------------------------|------------|
| غلو في الدين                | 10 | حضور کی قوت فیض                    | -4         |
| <i>ס</i> גפנגר              | 17 | جمال احمدی کی یکتائی               | ra l       |
| غايات فضع القرآن            | 14 | سلامتی کی صورت                     | <b>r</b> 9 |
| علماء صوفياء كافرق          | IA | اتباع سے عار کا سبب                | ۲۰.        |
| ماه ربيع الأول كى فضيلت     | r- | اتباع کی برکات                     |            |
| ایک شبه کا از اله           | rı | خاتم کمالات<br>خاتم کمالات         | 66<br>61   |
| تمهيداصل مقصود              | rr | حصول فيض كي صورت                   | -          |
| نوم لوط كاقصه               | ro | السرور                             |            |
| ئق تعالیٰ کی غیرت کا اقتضاء | 12 | رحمة للعالمين                      | ۵۰         |
| لوم عقليه كي ضرورت          | M  | بهتان عظیم                         | ۵۱         |
| منيلت كى انواع              | r. | معيارشريعت                         | ٥٢         |
| ياة النبي كي تفصيل          | rı | اہمیت ذکررسول                      | ٥٣         |
| عيان محبت نبويه كى غلطى     | rr | معيارمحبت                          | ٥٣         |
| ءو بقا کے معنی              | 44 | تائيدرسول                          | ۵۵         |

| تصوصيت معصيت                 | 10 | خلاصه مقصو دوعظ                 | 91  |
|------------------------------|----|---------------------------------|-----|
| ازونياز                      | ۵۸ | المنور                          |     |
| رحمت بے پایاں                | 4+ | دو معتیں                        | 99  |
| در جات رحمت                  | 41 | ضرورت بیان                      | 100 |
| نعمت عظيمه                   | 40 | ظهوراساء جلاليدو جماليه         | 100 |
| ابميت ولادت                  | 70 | ذكرالرسول صلى الله عليه وسلم    | 1.5 |
| حظفس                         | ar | دولت محبت                       | 1.1 |
| عادت الله                    | 44 | حقيقت قياس مجلس                 | 1.0 |
| حكمت الهبي                   | AF | بنيا داعتقاد                    | 1•1 |
| بادى راوحق                   | 49 | محبت ابل مولود                  | 1+9 |
| فيض رساني                    | 21 | رسمی محبت کے آثار               | 11+ |
| عظمت حضرت بلال الشا          | 20 | طاعون كاروحاني علاج             | 111 |
| فرق بدعت وسنت                | 20 | نداق کی خرابی                   | 111 |
| رسم عيدميلا دالنبي           | ۷۸ | نسخه عشق                        | 110 |
| ترويدعيدميلاو (ازقرآن وحديث) | ۸٠ | طريق ذكررسول صلى الله عليه وسلم | 117 |
| تر دیدازاجماع امت            | ۸۳ | بعثت کی غرض                     | IIA |
| تر دیداز قیاس                | ۸۳ | العمت معرفت                     | IIA |
| تر دیدازموجدین عید           | ۸۴ | فضائل ربيج الاول                | 119 |
| عقلى تر ديد                  | ۸۸ | بے حسی کا غلبہ                  | iri |
| ضميمه وعظ بذا                | 9+ | بدعت کی حقیقت                   | rr  |

| شوكت اسلام       | irr  | ی                          | 101  |
|------------------|------|----------------------------|------|
| بدعات كي صلحتين  | Ira  |                            | 109  |
| عجيب وغريب الهام | IFY  |                            | ITF  |
| تغيرآ يت كريمه   | 11/2 | ن شهید                     | יארו |
| نور النور        |      |                            | 177  |
| منتعظيمه         | 111  | نظير                       | 179  |
| مشابده ومجابده   | irr  |                            | 14.  |
| ايمان كامل       | IMA  | 1                          | 141  |
| مجابده كى حقيقت  | 124  | *                          | 124  |
| مجامده كي صورت   | 100  | سرایانور<br>المورد الفرسخی |      |
| آ داب جلوت وخلوت | ırı  | المولد البرزخي             |      |
| اتباع حكمت       | IMM  | ید                         | 141  |
| روح اعمال        | ira  | سوفياء .                   | 14.  |
| جنت کی نعمتیں    | IMA  | ق ق                        | IAT  |
| ترک لذات         | IM   | م والتزام                  | ۱۸۳  |
| تعظيمي قيام      | 10+  | 4                          | 114  |
| فضيلت ربيع الاول | 101  |                            | ۱۸۸  |
| شریعت کی مزاحمت  | 100  | ت ا                        | 1/9  |
| اصلاح اعتقاد     | 100  | 4                          | 191  |
| كمالات نبوي      | 104  |                            | 195  |

| -              | ۱۹۴ لطف جنه     | ضال کے معنی                 |
|----------------|-----------------|-----------------------------|
| وائمه          | ۱۹۵ مفارنت      | فطرت سليمه كاتقاضا          |
| جهال کی پیند   | ۱۹۲ سرکاردو:    | ايمان اور نبوت              |
| 1 1            | 194 طبعی تقان   | روح اور ماده                |
| احالت ا        | ۱۹۹ عارفین ک    | مبداءومعاد                  |
| يين .          | ٢٠٢ رجمة للعالم | اردوعر بي محاوره كا فرق     |
|                | ۲۰۳ فتح مکہ     | محض ترجمه پره عنا كاني نهيس |
| نيل دين د      | ۲۰۴۷ بشارت      | تهذيب كى رعايت              |
| اب ۱           | ۲۰۶ ارتفاع جي   | ولا دت ملكوتنيه             |
| ياو •          | ٢٠٧ آغازاجة     | بامشقت زندگی                |
| رآ فرت ا       | ۲۱۰ برکات سف    | ارواح کی حالت               |
| ی و دلنوازی    | ۲۱۱ جان گزار    | رازفنا                      |
| -              | ۳۱۳ رفع اشکالا  | تركيب اجسام                 |
| ۸ -            | ۲۱۳ نیمت مورد   | عقل اوراستعداد              |
| راس الربيعين   | rio             | فطرت اورتو حيد              |
| _              | ۲۱۷ ایک قدیم    | موازنه موت وحيات            |
| بیت اور قدرت ۸ |                 | حيات ناسوتي                 |
| ت و            | ۲۲۱ فضل ورحم    | مقصدحيات                    |
|                | ۲۲۳ برکات نور   | رضاوقرب                     |
| لمالت ٢        | ۲۲۴ بدعت وض     | نضيلت فقهاء                 |

| r1.          | قیام کی اصل       | 121              | درجات حيات برزحيه    |
|--------------|-------------------|------------------|----------------------|
| rıı          | حقیقی ذکر         | 124              | عرش وفرش             |
| rır          | شرطايمان          | YLL .            | عذاب فسادعقا ئد      |
| rir          | حقيقي طاعت وعظمت  | 129              | تبركات نبويه         |
| MA           | حضور کی شان       | MY               | احتياط درباره تبركات |
| ria          | واعظین کی گتاخیاں | MM               | بركات تمركات         |
| rr.          | ترجمه دتفيرآيت    | MY               | احرّ ام تبركات       |
| rrr          | خلا صهوعظ         | 190              | نذرين ماننا          |
| الرفع والوضع |                   | <b>191</b>       | گیار ہویں کا معاملہ  |
| rro          | وجدبيان           | المريع في الربيع |                      |
| rry          | اكتساب فيض كمالات | 190              | ادائے حق             |
| r12          | روش چراغ          | 194              | حقوق الرسول          |
| rr.          | جامع كمالات       | rgA              | مقبوليت درو دشريف    |
| rrr          | خاتم كمالات       | 199              | حق محبت              |
| rry          | اوليت عليت        | P+1              | كمالعشق              |
| rra          | ذاتى اصطلاحات     | r.r              | خاصيت محبت           |
| rr.          | عكس فيوض قلب      | m+4.             | خلوص كا فقدان        |
| rrr          | بر کت حجت         | rey              | شعراء کی بےاد بیاں   |
|              | غلبدرحت           | r-A              | مصلحين يرتهمت        |
| rra          | محرومی ایمان کااژ | r.9              | ایجادمیلا د کی و جوه |

| <b>m9</b> • | اسراف کی حقیقت                       | rry                     | كرامات اولياء                                    |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 791         | تفاخر کی ممانعت                      | MA                      | ابميت اقر اررسالت                                |
| ۳۹۳         | غيبت كى صورت                         | ro.                     | اتباع انبياء                                     |
| -91         | قلبی معصیت                           | rai                     | حقيقت وصورت معراج                                |
| 90          | صورت اصلاح                           | ror                     | قرب الهي                                         |
| 91          | ترجيح مفسده                          | ron                     | حقیقی معراج                                      |
| r+1         | تقاضائے محبت و ہمدردی                | ryr                     | معراج سے پہلاسبق                                 |
| ٠٣          | نكاح كى بهل صورت                     | 240                     | معراج سے دوسراسبق                                |
| r• (r       | مقدارمبر                             | P49                     | خلاصه بیان                                       |
| ٠٥          | حقيقى عزت وعظمت                      | تقد اللبيب في عقدالحبيب |                                                  |
| +9          | رفع اشكالات                          | r2r                     | خام خيالي                                        |
| ٣           | شریعت کاسلوک                         | 720                     | اتباع بوي                                        |
| ۵           | اعتراف گورز                          | 720                     | ایک کفرهملی ایک کفراعتقادی                       |
| 11          | تصديق جناب سيداعجاز على صاحب         | P24                     | اقسامضرد                                         |
| 19          | تقىدىق جناب سيرصاحب على صاحب         | <b>72</b> A             | مصلحين قوم كي حالت                               |
| 4.          | تفىدىق جناب سيدمبارك حسين صاحب       | r29                     | فرق اعتقاد                                       |
| 771         | مخضر كيفيت وعظ مذاوقو عأوعرضأواثرأ   | r/\•                    | فرق ملكيت وتضرف                                  |
|             | ☆☆                                   | MAT                     | بدعات وخرافات                                    |
|             |                                      | MAT                     | عقل اورشر بعت                                    |
|             |                                      | MAZ                     | فخر بيدسوم                                       |
|             | مختصر كيفيت وعظ بذاوتو عأوعر ضأواثرأ | 7A+<br>7AT              | فرق ملكيت وتصرف<br>بدعات وخرافات<br>عقل اورشريعت |

## الظهور

حضور صلی الله علیه وسلم کی ولا دت شریفه کے راز کے متعلق بیدوعظ ۱۳۳۲ بالا ول ۱۳۳۲ ہے کو جامع مسجد تھانه بھون میں بیٹھ کرار شا دفر مایا 'جواڑھائی گھنٹہ میں ختم ہوا۔ قریباً ۲۰۰ کا مجمع تھا۔ مولوی عبداللہ صاحب نے قلمبند کیا۔

#### خطبه ماثوره

#### يسم الله الرفن الرها

اَلْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَغِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَناتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ مَضِلً لَهُ وَمَنْ يُصَلِّلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهُدُ اَنُ لَا اِللهَ إِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لا مَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُهُ مَا تَسْتَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ وَاصَحَابِهُ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهِ اللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اے محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات کی شم وہ بعنی قوم لوطائی مستی اور نشہ میں بھٹک رہے تھے۔ غلو فی البرین

یہ ایک آیت ہے سورہ جرکی۔اس سے جھے اپنا بیان مستبط کرنے کی حاجت نہیں بلکہ اس مقصود کی اس آیت میں تفریح ہے صرف اس کی تغییر کرنا مقصود ہے۔اس مقصود کی اجمالی تعیین اشاء خطبہ جمعہ میں نماز سے بل کردی ہے جس کا حاصل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل کے ساتھ دنیا میں حضور کی تشریف آوری کا راز بیان کرنا ہے۔اس لئے کہ حضور کی ولا دت شریف ودیگر حالات کے بہت حالات کے متعلق حکایات و واقعات تو بیان کئے بی جاتے ہیں اور ان میں حظامی ہے۔اور نیز اگر مشرات سے خالی ہوں طاعت بھی ہے۔اس لئے کہ حضور کا ذکر شریف جی تعالی ہی کا ذکر ہے اور مشرات نے خالی ہوں طاعت بھی ہے۔اس لئے کہ حضور کا ذکر شریف جی تعالی ہی کا ذکر ہے اور میں اگر اس ذکر کے اعرام کی کوتا ہی ہورہ کی کوتا ہی نہور کی کوتا ہی ہورہ ہی ہے۔اس لئے اس کے ساتھ دوسر اضرور کی مضمون یعنی اس کا راز بھی میں ایک برخی کوتا ہی ہورہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسر اضرور کی مضمون یعنی اس کا راز بھی بیان کرنا ضرور کی ہواتا کہ اس کے جانے سے اس کوتا ہی کی بھی اصلاح ہو۔

بیان کرنا ضرور کی ہواتا کہ اس کے جانے سے اس کوتا ہی کی بھی اصلاح ہو۔

بیان کرنا ضرور کی ہواتا کہ اس کے جانے سے اس کوتا ہی کی بھی اصلاح ہو۔

بیان کرنا ضرور کی ہواتا کہ اس کے جانے سے اس کوتا ہی کی بھی اصلاح ہو۔

بیان کرنا ضرور کی ہواتا کہ اس کے جانے سے اس کوتا ہی کی بھی اصلاح ہو۔

بنا میں ایس کی بیرے کہ اول سے جھوکہ شریعت میں خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام نفیوں کیا جس کے اس کے حالے کے معلوم ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام

نے ہرشے کی ایک حدمقرر فر مائی ہے۔اس سے آ مے بوصنے کوغلو فی الدین کہا جاتا ہے۔جس کی نسبت ارشاد ہے۔ لا تَعُلُوا فِي دِينِهُمُ (اين دين مِن علونه كرو) مخاطب اس كے الل كتاب بيں۔وہ جناب عيسى على نبينا وعليه الصلوة والسلام كى مدح ميس بصدم بالغدكرت تصدي كريم كى مدح كرناعين طاعت ہے کیکن اگر حدود نہ ہوتے تو پیکہا جاتا کہ جس قدر مدح کی جادے سب طاعت ہے لیکن وہ تو حدود ہے تجاوز كركئے ۔اورائي حدے جوشے بڑھے گی وہ نبی عنہ ہوجائے گی حتیٰ كہتی تعالیٰ كے كمالات حالانك غیر محدود ہیں لیکن غلواس میں بھی جائز نہیں۔وہاں بھی غلو کے معنی یہی ہیں کہ حدشری ہے آ سے بردھے۔ یعیٰ غیرواقعی امر کوحق تعالی کی طرف منسوب کرے۔اتنا فرق ہے کہ اگر غیرواقعی کمال کو بشر کی طرف منسوب کرے تو وہ کمال گنا جاتا ہے اوراگراس میں ہوتا تو کمال ہی ہوتا۔ بخلاف حق تعالیٰ کے کہا گراس کے لئے کوئی امرغیرواقعی ثابت کرے تو وہ کمال ہی نہیں تقص لازم آ جائے گا۔مثلاً یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ است براعقادر ہیں کا ہے شریک پر بھی قادر ہیں تو بیصفت مدح نہیں۔اس لئے کہ جب شریک تجویز ہوا تو وہ شريك في القدرت بهي موكااور جب شريك في القدرت مواتو قدرت كدجس من بيمبالغة كرتا تفاناتص مو گ \_پس جب الله تعالیٰ کے لئے بھی امرغیرواقعی کوٹابت کرنا جائز نہیں تو انبیاء کے لئے کیے جائز ہوگا۔ پس حضرت عیسیٰ علیه السلام کو دیکھئے کتنے بڑے پیغبر ہوئے ہیں کہ غایت قرب اور بلاواسطہ ظاہرہ کے پیدا ہونے کے سبب آپ کالقب روح اللہ ہے کیکن وہ ظالم اس روح اللہ کے معنی حدے تجاوز کرے جزئیت کے خواہ اعتقادایا تقولا قائل ہو گئے اور تعیم میں نے اس لئے کی کہ عقلاً تو جزئیت بالمعنى القيمى كے قائل ہو بى نبيں كتے ۔اس لئے كەمال عقلى بے \_ كوتقولا ہوں \_ باتى جوعش مے معرا ہیں وہ جوچا ہیں کہیں۔ پس اہل کتاب کے اس تجاوز عن الحدے بارہ میں ارشاد ہے۔

يَأَهْلَ الْكِتْبِ لَاتَعْلُوا فِي دِيْنِكُو وَلَاتَعُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْعَقَّ

دویعنی اسائل کمابتم اوگ ہے دین میں صدے مت بردھواوراللہ پر بجرحق بات کے مت کہو' اور وَلَا تَقُولُوْا عَلَى اللهِ اِلَّا الْعَنَّ مِن ایک فکتہ عجیب ای وفت سمجھ میں آیا ہے اور وہ میرے مقصد کی پوری دلیل ہے وہ بیہ کے دہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کہتے ہے تو اس کا مقصیٰ تو بیتھا کہ بیفر ماتے لاتھو لواعلی عیسیٰ الله الحق ' یعنی عیسیٰ پرسوائے جن بات کے مت کہو۔ پھر علی اللہ کیوں فر مایا؟ پس سمجھے کے علی اللہ فر مائے میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب مخلوق کی شان میں صد سے تجاوز کرد گے تو بی ضرور خدا تعالیٰ کی تنقیص ہوگی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کہنا یہ تقیص ہے باری تعالیٰ کی ۔ یہاں سے بجھ میں آئی ہوگا کہ جو بدنام ہیں کہ بیدرسول اللہ کی مدح سے خرجے کرتے ہیں تو جو مدح حد کے اندر مواسیٰ کوہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہاں ہم خدا تعالیٰ کی تنقیص کو شع کرتے ہیں تیں رسول کی اتنی مدح کرتا کہ جس سے حق تعالیٰ کی شان میں ہے او بی ہو۔ بیرسول کی تو ظاہر آمدح ہوگی کیکن واقع میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گے ایک مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کی اتنی مدح کرے کہاس کے باپ کی ان میں گستاخی اور ہے او بی ہوگی۔ ایک مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کی اتنی مدح کرے کہاس کے باپ کی اہانت ہوجادے۔ بس ایسی مدح کو وہ بیٹا بھی بہند نہ کرے گا بلکہ اس سے نا راض ہوگا۔

پن لاتقولواعلی اللہ اللہ کی سے صاف ظاہر ہوگیا کہدے کے اندر حدثری سے بردھنا بیضدا تعالیٰ کی تنقیص ہے۔ آگے جوارشاد ہے اس سے میر امقصود جونکتہ کے عنوان سے بیان کیا ہے بہت صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ قولواعلی اللہ الا الحق بھی اس مدح عیسوی ہی کے تعلق ہے اور وہ ارشاد بیہے۔ رہا ہے کہ اللہ قولواعلی اللہ الا الحق بھی اس مدح عیسوی ہی کے تعلق ہے اور وہ ارشاد بیہے۔ اِنٹیکا اللہ بیٹیٹے بیٹیٹی انٹ مکر کیسی کر سُٹول اللہ و کھیلکٹ کا

« بعنی سے عیسیٰ ابن مریم اور کھینیں ہیں صرف اللہ کے رسول ہیں''۔

پس اگر آیت کے معنی نہوں جو میں نے بیان کئے ہیں تو درمیان میں التقولواعلی اللہ الحق (اور اللہ ہی کرجی بات کے مت کہو) بالکل بے ربط معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اول وآخر میں توعیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے اور درمیان میں لاتقولواعلی اللہ الالم تھے کیامعنی ہیں؟ پس صاف ظاہر ہے کہ معالی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جزئیت کے قائل ہو گے تو اللہ تعالیٰ پر بہتان ہوگا اور اس سے تنقیص جناب باری تعالیٰ کی الزم آئے گی ہیں مرح بھی اسی وقت تک جائز ہوگی کہ حدے نہ گزرے۔

#### حدودمد ح

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی سمجھ لو کہ حضور کی نعت اسی حد تک جائز ہوگی کہ حد شرعی سے متجاوز نہ ہو۔ ہاتی اس کی کیا حد ہے اس کومولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے وہ بہہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخضر (الله تعالیٰ کے بعدسب سے عظیم ستی جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی ہے)

یعیٰ خواص ر بوبیت کے علاوہ سب کمالاً ت حضور کے لئے امکاناتو سب ٹابت اور وقوعاً جس میں روایت وار د ہووہ ٹابت ۔ اور خواص ر بوبیت کے علاوہ اگر کوئی ایباامر ٹابت کرو گے جوروایت سے ٹابت نہ ہوتو یہ کذب اور گناہ تو ہوگالیکن اس سے تنقیص حق تعالیٰ کی لازم نہ آ و سے گی۔ خلاصہ بیہ ہے کہ مدح نبوی کے اندر دو چیزوں کی رعایت رکھو۔

۔ ایک تو بید کہ حضور کوخدا کے درجہ میں مت پہنچاؤ۔ دوسرے بید کہ وہ امر ٹابت کر و کہ روایات ٹابتہ اس کے مساعد ہوں ان دوامروں کی رعایت کے بعد جو چاہو ٹابت کر وکوئی منع نہیں کرتا مختصر بیہ ہے کہ اس باب میں نسبت الوہیت اور کذب سے احتر از رکھو لیکن چونکہ ابنائے زماں ان دونوں باتوں سے اجتناب نہیں کرتے حضور کی شان کو ایبا بڑھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تک پہنچا دیے ہیں۔اور حکایات وواقعات وہ بیان کرتے ہیں کہ روایات صحیحہ میں ان کا پنة بھی نہیں۔اوراس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس لئے ہم حکایات اورواقعات سے زیادہ ضروری مضمون بیان کرتے ہیں جس کو میں نے رازولا دت سے تعبیر کیا ہے اوراگر بیغلوہم ندد کیھتے تو ہم بھی صرف واقعات صحیحہ بیان کرتے اس لئے کہ۔

اعد ذكر نعمان لنا ان ذكره هو المسك ما كررته يتوضع (نعمان كذا ان ذكره كاكرته يتوضع (نعمان كذكركااعاده كراس كئے كراس كاذكرمشك ب جتنااس كومكردكرو كے مسكے گا) اوراس كئے كرمجوب كاذكر يحى مايرتسلى ب هجوائے دكايت

دید مجنول را کیے صحرا نورد در بیابان عمش بعد فرد
ریگ کاغذ بود انگشتال قلم می نمودے بہر کس نامہ رقم
گفت اے مجنول شیدا چیست ایں می نولیی نامہ بہر کیست ایں
گفت مشق نام لیلل می کنم خاطر خود را تسلی مبید ہم
(ترجمہ) کی نے مجنول کو جنگل میں تنہاد یکھا کہ گئین بیٹھا ہوا ہے کہ دیت پرافگی سے کی کوخط کھور ہا ہے
پوچھاا سے مجتول کے حفظ کھور ہے ہو کہنے گئا کہ لیا کے نام کی مثن کررہا ہوں۔ اپنے دل کوشل دے مہاہوں۔

پوچھاا ہے بخوں کے خطالا صدیم ہو کہنے گا کہ کیا کے نام کی مشق کررہا ہوں۔ اپ دل کوسلی دے ہاہوں۔ پس حقیقت بید ہے کہ مجبوب کا ذکر بھی محبوب ہے لیکن کیا کیا جادے۔ اس محبوب کے امری وجہ سے بیمی اختیار کیا جا تا ہے کہ مجبوب کے احکام کا ذکر زیادہ اہتمام سے ہو۔ اس لئے واقعات بیان نہ کروں گا۔ نیز وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں۔ اس لئے کہ بفضلہ تعالی وہ واقعات جوعلاء محققین نے صحیح روایات سے مدون کر دیئے ہیں مشہور اور السنہ پر مذکور ہیں اس لئے میں بجائے حضور کی تشریف آ وری کے واقعات کے وہ حکمت اور رازبیان کرنا چاہتا ہوں جوحضور کے تشریف لانے سے مقصود ہے اور نیز حضور کے واقعات اور حکایات کا بھی مقصود اور عایت اصلی وہی ہے۔

غايات فضص القرآن

اور قرآن مجید کے اعد بھی غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنے واقعات اور فقص حق تعالی نے بیان فرمائے ہیں مطمح نظران سے ان کی عایات ہی ہیں چنانچدار شاد ہے۔ کیڈٹ اکٹز کنا کہ اِلکے کے لِتُحَوْرِ کَمَ النَّاسَ مِنَ النِّطْ کَمَاتِ إِلَى النَّوْرِ

( یعنی بیر کتاب ہے ہم نے اس کوآپ کی طرف اس لئے نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف تکالیں )

اورارشاوب: هُوَالَّذِيْ آرْسَلَ رَسُولَهُ إِللْهُدَى وَدِيْنِ الْعَيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِيْنِ كُلِّهِ

( یعنی اللہ تعالی ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس کئے جیجا کہ اس دین کوتمام دینوں پرغلبہ دے دیں )اور فر ماتے ہیں

عَن ٱنْزُلُ اللَّهُ اِلْنَكُمُ ذِكْرًا هُرَّسُولًا يَتَلُوا عَلَيْكُوْ اللَّهِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُغْرِجَ الَّذِيْنَ المُنُوّا وَعَمِلُوا الصّٰلِاتِ مِنَ الظُّلُلْتِ إِلَى النُّوْرِ

( یعنی بے فکک اللہ تعالیٰ نے نازل فَر مایا ہے ایک یاد داشت یعنی رسول کو کہ وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں کہ وہ آیات ( حق کوظا ہر کرنے والی ہیں ) تا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں اور عمل نیک کئے ہیں ان کوتار یکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔

آیت مؤخرالذکر میں اللہ تعالی نے ذکراور رسول کومبدل منہ اور بدل واقع کرکے گویا ایک قرار دیا ہاں سے عقلا ہم جو سکتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے مقصود ذکر ہے۔ ہم حال قرآن شریف کے اندر جہال حضور حلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں غایت بھی حق تعالیٰ نے بیان فر مائی اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضور کی ذات باہر کات سے اور آپ کے واقعات سے وہ غایت ہی مطلوب ہے۔ سی الحمد للہ امیر اید بیان اور دعویٰ بے دلیل نہیں رہا۔ پس راز و غایت کو بیان کرنا عین استال ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا۔ اور نیز یہ اس حیثیت سے افضل ہوگا صرف واقعات کو بیان کرنے سے۔ بیتو اجمالی تعیین تھی مقصود کی۔

#### علماء صوفياء كافرق

اس کے بعد بھے کہ میں نے خطبہ ہو میں وعدہ بیان کے ساتھ یہ بھی قیدلگائی تھی کہ میں آپ کی تشریف آوری کا راز حفرات صوفیہ واہل اسرار کے طرز پر بیان کروں گا۔ سواس کی وجہ بیہ کہ حقیقت کوان ہی حضرات نے خوب سمجھا ہا ورلوگ تو الفاظ ہی میں ہیں اور بیلوگ اسرار بھے ہیں ان کی تحقیقات اور علاء ظاہر کے علوم میں ابیا فرق ہے جیے ایک خض تو کتاب خوان فعت سے لا و پیڑئے ہی نی بالوشاہی کے بنانے کی ترکیب ہا اور طریقے بیان کرتا ہو کہ لا و بنانے کی بیر کیب ہا اور بالوشاہی اور دوسرے خض نے بالوشاہی اور دوسرے خض نے بالوشاہی اور لا و منہ میں رکھ دیئے گواس کو بنانے کی ترکیب بھی معلوم نہ ہو۔ اور دوسرے خض نے بالوشاہی اور لا ومنہ میں رکھ دیئے گواس کو بنانے کی ترکیب بھی معلوم نہ ہو۔ حضرت قبلہ جا جی صاحب مولا نا روئی کی مثنوی شریف پڑھتے تھے۔ حا جی مرتفی صاحب بوچے تھے حضرت حاجی صاحب مولا نا روئی کی مثنوی شریف پڑھتے تھے۔ حاجی مرتفی صاحب کو سے کھوں کر سے جو بھا کہ تو خود عالم ہو پھر مثنوی میں بڑھ ہے جو بھا کہ تو خود عالم ہو پھر مثنوی ہر ہے بھی بڑھ ہو بھر ترق کی مثنوی ساحب نے بو بھا کہ تو خود عالم ہو پھر مثنوی ہو تھے ہو بھر تم حضرت حاجی صاحب نے کوں پڑھتے ہوانہوں نے فر مایا کہ آپ پھھوم پڑھی ہو بھی ہیں۔ حاجی مرتضی صاحب نے کوں پڑھتے ہوانہوں نے فر مایا کہ آپ پھھوم پڑھی ہیں۔ حاجی مرتضی صاحب نے کوں پڑھتے ہوانہوں نے فر مایا کہ آپ پھھوم پڑھے ہو بھی ہیں۔ حاجی مرتضی صاحب نے کوں پڑھتے ہوانہوں نے فر مایا کہ آپ پھی ہو بھی ہیں۔ حاجی مرتضی صاحب نے کوں پڑھتے ہوانہوں نے فر مایا کہ آپ پھی ہیں۔ حاجی مرتضی صاحب نے کہا کہ میں نے نوم میں سے تو کہ کی ہو کہ بھی ہو کہ میں۔

نے فرمایا کہ اگر آپ عالم ہوتے تو علاء کے طرز پر آپ کو سمجھا دیتا۔ اب میں ایک موٹی میثال بیان کرتا ہوں اس سے تم کو اندازہ ہوجائے گا کہ جمارے پہلے پڑھنے پڑھانے میں اور حضرت کے پڑھانے میں کیا تفاوت ہے۔ وہ بیہ کہ کہ کہ کان عالی شمان ہے۔ ایک محض نے اس کے دروازہ پر ایک محض کو کھڑا کہ کہا کہ اس مکان کے اندراست کم کرے ہیں انتاسامان ہے فلاں جگہ گھنٹہ لگ رہا ہے اور فلاں جگہ بیہ ہور فلاں جگہ بیہ اور فلاں جگہ سے اور فلاں جگہ دو سے خرض اس کے اندر جو پچھ ہے اس کی تمام فہرست ہے کم و کاست ایسی بیان کر دی کیے اور فلاں جگہ دو سے خرض اس کے اندر جو پچھ ہے اس کی تمام فہرست ہے کم و کاست ایسی بیان کر دی کہو فی اس مرحروک ندر ہا مگر صرف فہرست ہی بتلائی ہاتی و کھلائی کوئی شے ہیں۔ پھر دوسر اختص آ یا اس نے فہرست کا تو ایک حرف نہ بتایا مگر ہی کیا کہ ہاتھ پکڑ کر اس مکان کے اندر لے جاکر کھڑا کر دیا کہ اس کے اندر سب سامان اور زینت آ تکھوں کے سامنے ہوگے ۔ پس حضرت کا پڑھانا تو ایسا ہے جیسے مکان کے اندر کھڑا کر دیا ہواور پہلی تعلیم الی ہے کہ فہرست بتا دی ہو۔ پس ان حضرات کے علوم واقع میں عین الیقین ہوتے ہیں پس اہل اسرار بیلوگ ہیں ان کے طرز پر میں بیان کرنا چا ہتا ہوں۔

مگراس سے کوئی صاحب بیر نہ مجھیں کہ وہ مضمون اہل اسرار کامخترع ہوگا اور ثابت بالکتاب والسنة نہ ہوگا۔ یا در کھو کہ وہ حضرات جو کچھ سمجھے ہیں وہ کتاب وسنت ہی ہے سمجھے ہیں ۔ کوئی شے خارج اس سے زائد ان کے پاس نہیں ہے اور اگر کتاب وسنت سے خارج کوئی شے ہوگی تو وہ خود مردوو ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیوں کے پاس پچھ علوم واحکام شریعت سے علیحد ہ بھی ہیں سو بیہ بالکل علم قرآن وحدیث سے ہی ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ اور لوگ سمجھتے نہیں اور وہ حضرات سمجھتے ہیں اور وہ حضرات سمجھتے ہیں اور وہ حضرات سمجھتے ہیں اور دہ حضرات سمجھتے ہیں اور دہ حضرات سمجھتے ہیں اور دہ حضرات سمجھتے ہیں اور یہ جاتا کا بہت برانا ہے۔

چنانچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضورت علی رضی اللہ عنہ کو حضورت علی رضی اللہ عنہ کو حضورت کی رسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہ ہیں کہ کی دوسرے کؤئیں بتائے گئے لیکن اس کے سیح اور غلط ہونے کا مصیار خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کا قول کافی ہے مگر ان سے پوچھے کون! سواللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ کسی باہمت بنے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھی لیا۔ چنانچے بخاری کی جو کہا سیح جزائے خیر دے کہ کسی باہمت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا۔

هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنى دون الناس يعنى كياتم كوصفور في الناس يعنى كياتم كوصفور في الكون الناس عليه و القران . قال لا الا فهما اوتيه الرجل في القران .

فر مایا ہرگزنہیں مگر ہاں ایک بجھ جوآ دمی کوقر آن لینی دین کے اندرعطا ہوتی ہے۔ پس حضرات صوفیہ واہل اسرار کوئی تعالی نے قرآن وصدیث کی بجھالی عطافر مائی ہے کہ وہ اس بجھ سے کام لے کر جب کسی کو مجھاتے ہیں تو بعدان کے بتانے کے بچھ میں آجاتا ہے کہ یقرآن وحدیث ہی ہونے کا کہ اگر بعد سمجھانے کے بیروزروش کی طرح معلوم ہونے لگے کہ پیخفیقات کے سیجے اور ثابت ہونے کا کہ اگر بعد سمجھانے کے بیروزروش کی طرح معلوم ہونے لگے کہ پیخفیقات قرآن وحدیث کے خلاف نہیں تو وہ سیجے ہیں اور اگر بعد سمجھانے کے بھی مخالف معلوم ہوں تو غلط اور تصنیف یاراں ہے ۔ اور اس کا وہی درجہ ہے جیسا ایک فخص کی حکایت ہے کہ اس نے والضّائی فو الین لے افزا سکجی (متم ہون کی روشی کی اور رات کی جب وہ قرار کم رہے کہ اس کے معنی بیان کے تصریح کیا ہے تھے کہ اے نفس اتیری ہی ہجا (سزا) ہے۔

ایک بانوافقیرنے کی سے بوچھا کہ بتا محمد کارتبہ بڑا ہے بارزق کا۔اس نے کہا کہ حضور کارتبہ بڑا ہے کہا کہ حضور کارتبہ بڑا ہے کہا کہ حضور کارتبہ بڑا ہے کہنے لگا کہ بے بیرائی رہا۔و کھے سولے کوسر پر گھما کر کہااشھد ان محمد رسول الله۔و کھے ان بہندی میں کہتے ہیں رزق کو۔ پس رزق کامرتبہ بڑا ہے۔

ی نقیری ہے کہ روٹیوں کا مرتبہ رسول سے بڑھا دیا۔ تو کیاان خرافات کوتفیر کہا جائے گاغرض میری مرا دراز سے بیہے کہ سمجھانے کے بعد سمجھ میں آجادے کہ بید مدلول قرآن وحدیث ہی گاہے۔ وہ را زمرا ذہیں جومخترع ومن گھڑت ہو۔ایک بات تو پیھی جوبل مقصود بیان کرنی تھی۔

#### ماه ربيع الاول كى فضيلت

دوسری بات اور ہے جواس ہے ہم ہے اور وہ راجع ہے سنت و بدعت کی طرف۔ وہ بیہ ہے کہ ماہ رہج ہے الاول شریف کوشریف اس لئے کہا کہ حضور کی اس ماہ میں ولادت ہوئی ہے اور جس زمانہ میں آپ کی ولادت ہوئی وہ ماہ ایسانہیں ہے کہ حضور کی ولادت سے اس میں شرف ندآئے جیسے کہ ولادت شریف کا مکان ای وجہ ہے معظم ہے کہ حضور کی جائے ولادت ہے۔ چنانچیوہ موضع شریف محفوظ ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ای طرح وہ زمان بھی شریف ہوگا جس زمانہ میں حضور کی ولادت ہوئی خوب کہا ہے۔ درمنز لے کہ جاناں روز سے رسیدہ باشد باخاک آستانش داریم مرحبائے درمنز لے کہ جاناں روز سے رسیدہ باشد باخاک آستانش داریم مرحبائے ہیں)

(جس منزل میں محبوب کسی روز پہنچے ہوں ہم اس کی چوکھٹ کی خاک کومرحبا کہتے ہیں)

ہمقامیکہ نشان کف پائے تو بود سالہا مجدہ صاحب نظرال خواہر بود (جس مقام پر آپ کے پاؤں مبارک کے قدموں کانشان ہے ہم صاحب نظراس قدم شریف کے نشان پر مدتوں سجدے کریں گے)

اس کایہ مطلب نہیں کہ اس مقام کو تجدہ کریں بلکہ مطلب ہیہے کہ حضور کے قدم شریف کے موقع ہے۔ اس کے متبرک ہونے کے سبب ہم تجدے کیا کریں۔ بیشعرتو مکان کے شرف میں ہےادرا گروہ زمان ہے تو اس میں بھی ضرورشرف آ وے گا۔اوروہ ماہ رہے الاول شریف ہے جس کی نسبت کوئی قائل کہتا ہے۔ اس میں بھی ضرورشرف آ وے گا۔اوروہ ماہ رہے الاول شریف ہے جس کی نسبت کوئی قائل کہتا ہے۔

لهذا لشهر في الاسلام فضل ومنقبته تفوق على الشهور

( یعنی اس ماہ کے لئے اسلام میں ایک فضیلت ہے اور الی منقبت و افضلیت ہے جو بعض حیثیتوں سے تمام مہینوں کی منقبت پر بردھی ہوئی ہے )اور بعض حیثیتوں سے میں نے اس لئے کہا کہ رمضان المبارك كى فضيلت توحق تعالى نے بيان بھى فر مائى ہے۔ اور ماہ رئيج الاول كى فضيلت صرف بنائی ہے۔ پس رمضان المبارک کی فضیلت تو بنائی بھی اور بتلائی بھی اور رہے الاول کی صرف بنائی ہے بتلائی نہیں ۔تو جس کی فضیلت بتائی بھی اور بنائی بھی وہ افضل ہے اس ماہ ہے جس کی فضیلت صرف بنائی اور بتائی نہ ہواس لئے میں نے من وجہ کہااور و وجہ وحیثیت یہی ہے کہاس ماہ میں حضور کی ولا دت ہوئی۔پس اس حیثیت خاص سے اس کورمضان پر بھی فضیلت ہے اور اگر نظر کوزیادہ وسیع کیا جادے تو رمضان المبارك كواس حيثيت ہے بھى رئيع الاول برمعنى فضيلت ہو سكتى ہے اس لئے كەرئىج الاول ميں بیشرف کہاں سے آیا۔ آپ کی ولادت شریفہ کا ظرف ہونے سے اور رمضان المبارک میں شرف کیوں ہے آپ کی عبادت شریفہ کا ظرف ہونے سے ۔ پس رہیج الاول شریف تو ولا دت شریفہ کا ظرف ہے اور رمضان المبارك عبادت مبارك كاظرف ہوا۔ اور ظاہر ہے كہ حضور كى عبادت آ يكى ولاوت سے افضل ہے اس لئے كەمقصود اور غايت ولادت سے عبادت بى ہے يس عبادت شريفه كا ظرف ولا دت شریفہ کے ظرف سے افضل ہے لیکن تا ہم رئیج الاول کواس خاص حیثیت سے کہ حضور کی اس میں ولا دت باسعادت ہوئی ہے صور تارمضان المبارک پرفضیلت ہے۔آ گے شاعر کہتا ہے۔ رئيج ني رئيخ ني رئيج و نور فوق نور فوق نور

یعن حضور کا و جود با د جودخو د بہار پھر ولا دت شریف کا ماہ بھی رہے گا جس کے معنی بہار کے ہیں اور وہ موسم بھی بہار کا تھااور حضور خودنور جوسب انوارے فائق ہے بیوج بھی میرے شریف کہنے گا۔

#### ابكشيه كاازاله

اب میں اس مضمون اہم کی طرف راجع ہوتا ہوں۔ وہ بیہ کہ بیہ ماہ رہیج الا ول شریف کا اور اس میں میں بیمضمون بیان کرر ہاہوں ۔ تو شاید پڑھے لکھے لوگوں کوشبہ ہو کہ ہم میں اور اہل بدعت میں کیا فرق ر ہا۔وہ بھی بیان کے لئے اس ماہ کی شخصیص کرتے ہیں اورتم نے بھی گی ۔

توبات بیہ کہ ہمارے بہاں کوئی شخصیص نہیں شخصیص کیے؟ یہاں تو کوئی وعظ اور کوئی بیان اس سے خالی ہیں جاتا کہ آپ کی تشریف آوری کی حکمتیں اور غایات اور اسرار و مقاصد کے مصل ان کا اتباع کامل ہےاس میں بیان نہ ہوں لیکن اب بھی شاید کسی کوشبہ ہو کہ اور زمانوں میں تو اس خاص اہتمام کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔اس طرح خاص ای ماہ میں کیوں کیا گیا تو اس لئے عرض ہے کہ ہم نے اس ماہ کواس ذکر کے لئے من حیث اند زمان الو لادت مخصوص تہیں کیا۔بل من حیث اند

یذکو فیہ اہل البدعت ذکر الولادت ولا یحتو زون عن البدعات (لیخی) اس وجہ سے تخصیص اس ماہ کی نہیں گئی کہ اس میں ولادت شریفہ ہوئی ہے اس لئے شریعت میں تواس کا پہنیں بلکہ اس وجہ سے پیخصیص کی ہے کہ اہل بدعت اس ماہ میں ذکر ولادت شریف کی مجالس کیا کرتے ہیں اوران میں بدعات سے نہیں بچے ۱۲) جیسے حکیم صاحب اس وقت دوا دیں گے جب در دہواور جب در دہواوا میں اور واد یہ اس وقت بھی اس حیثیت سے کارا مدہ کہ جب کی در دہوگا استعال جب در دجا تار ہا گودوا دینا اس وقت بھی اس حیثیت سے کارا مدہ کہ جب کی در دہوگا استعال کریں گے لیکن در دے وقت کوتواس وقت پرتر جے ہوئی گی بالفعل تو وہ کارا مرنبیں۔

ہر کجا کہتی ست آب آنجارود ہر کجا مشکل جواب آنجا رود ہر کجا دردے دوا آنجارود ہر کجا رنجے شفا آنجارود

جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے ....جہاں اشکال ہوتا ہے وہیں جواب دیا جاتا ہے ....جہاں مرض ہوتا ہے وہاں دوااستعال کی جاتی ہے .... جہاں رنج ہوتا ہے وہیں شفا پہنچتی ہے۔ گواس شعر میں رنج اور شفا ہے مرا داور ہے یعنی طلب وعشق و وصول کیکن اگر الفاظ کے عموم

وال معری اراهاظ کے موم سے امور مثل اور شقا ہے مراداور ہے۔ ی طلب و سی و وصول مین الراهاظ کے موم سے امور مثکرہ اور ان کی اصلاح کوبھی شامل ہوتو کیا حرج ہے۔ پس درداور مرض جب دیکھا جاتا ہے جب بی دوادی جاتی ہے اور وہ مرض ای ماہ میں شروع ہوتا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا معالجہ اور اصلاح کی جاور وہ مرض ای ماہ میں شروع ہوتا ہے اس کئے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا جوتا گئی اس کو بھول بھال جاتے اور اتنی ہم نے ان کی مخالفت بھی کرلی کہ وہ لوگ تو بار ہویں کا انتظار کرتے ہیں ہم کو اتنا صبر کہاں تھا کہ بار ہویں کا انتظار کرتے ہیں ہم کو اتنا صبر کہاں تھا کہ بار ہویں کا انتظار کرتے ہیں ان واس کے جمعہ ہی ماہ کے شروع ہوا کہ بیان کرو۔ اس لئے ہم نے سب سے اول کے جمعہ ہی کوشروع کر دیا۔ اس مخالفت کرنے سے اب ہم پر بھی شبہیں ہوسکتا۔

آیک دوست بیان کرتے تھے کہ ہم کوایک مرتبدایک اسلامی بینی مسلمانوں کے ہوئل میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ ہوئل میں میزکری پر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچے میز پر کھانا چن دیا گیا۔ ہم نے عمر بحر میں اس طرح کھانا نہ کھایا تھا اس لئے کہ تھبہ ہے نصاری کے ساتھ۔ ہم نے دوطرح سے اس تھبہ کوتو ژا۔ ایک تو یہ کیا کہ اپنے ہاتھ میں برتن کھانے کا لے لیا۔ وہ لوگ ہاتھ میں لے کرنہیں کھاتے بلکہ میز پر رکھا ہوا کھاتے ہیں دوسرے مخالفت ہی کہ سب نے ال کرایک برتن میں کھایا اور وہ ال کرنہیں کھاتے۔ اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔

مجھے ایک بارخیدرآ بادجانے کابطریق سیاحت انفاق ہوا۔ پھرتے پھراتے کھانے کاونت آگیا۔ کھانے کے لئے مغل کے ہوئل میں گئے وہاں کھانے رکھنے کے لئے میزاور بیٹھنے کے لئے تپائیاں تھیں۔ ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو اس پر کھانا نہ کھاویں گے۔ان لوگوں نے کہا کہ یہاں تو ای طرح کھانا کھایا جا تا ہے ہم نے کہا کہ ہم لوگ طالب علم ہیں پھتھنیف کرلیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہان سب تپائیوں کوجوڑ دو۔ چنانچیوہ جوڑی گئیں آو وہ ایک تخت ساہو گیا۔ پھرسب نے بیٹھ کراس پر ثبتہ ومیوں کے طرح کھانا کھایا۔ پس ہم نے یہاں بھی اہل بدعت کی اتی مخالفت کرلی۔

#### تمهيدا صل مقصود

یدوہ مضمون تو قبل مقصو دبطور تعبیہ کے بتھان کو تمہید نہیں کہ سکتے۔اب قبل مقصود عرض کرنے کے ایک مضمون بطور تمہید کے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا راز بطرز اہل اسرار وصوفیہ کے بیان کروں گا۔ تو جانتا چا ہے کہ صوفیہ واہل اسرار بکثر ت گزرے ہیں اور عجب نہیں کہ انہوں نے مختلف طور سے اس مضمون کو بیان فر مایا ہو گراس سے تو جی تھبرا تا ہے کہ کتابیں شولی جاویں اور سب بیں تلاش کیا جاوے اور بزرگوں کے ملفوظات و بھی جاوی ہے۔اس واسطے دیکھے جاویں۔کام کی بات اگرایک معتمد جگہ ہے بھی مل جاتی ہے تو قناعت ہوجاتی ہے۔اس واسطے بزرگوں نے فر مایا ہے کہ اس کی کوشش مت کرو کہ بزرگوں کے ملفوظات از برکرلو بلکہ اس کی سعی کرو بزرگوں نے فر مایا ہے کہ اس کی کوشش مت کرو کہ بزرگوں کے ملفوظات والوں کے منہ سے لکلا کہ خودا ہے بن جاؤ کہ تمہارے منہ ہے بھی وہی نگلنے گئے جوان ملفوظات والوں کے منہ سے لکلا ہے گرہم سے سوال ایسے تو کہاں ہونے تھے لیکن آئی بات تو ضرور ہے کہ زیادہ کاوش سے جی گھبرا تا ہے گرہم سے سوال ایسے تو کہاں ہونے تھے لیکن آئی بات تو ضرور ہے کہ زیادہ کاوش سے جی گھبرا تا ہے گرہم سے سوال ایسے تو کہاں ہونے تھے لیکن آئی بات تو ضرور ہے کہ زیادہ کاوش سے جی گھبرا تا ہے گرہم سے سوال ایسے تو کہاں ہونے تھے لیکن آئی بات تو ضرور ہے کہ زیادہ کاوش سے جی گھبرا تا ہے گرمت مضمون ایک منہ ما جاتا ہے تو بس اس بی کھایت کی جاتی ہے۔

دوسری بات بیہ کہ پہلے ہے کچھ بیان کا قصد تھا بھی نہیں نہ کوئی مضمون ذہن میں حاضر تھا دفخہ ہی دل میں آیا کہ اس کے متعلق بیان کیا جاد ہے اور ا تفاق سے میں آئ کل مثنوی شریف کے دفخہ ہی دل میں آیا کہ اس کے متعلق دفتر ششم کی شرح لکھ رہا ہوں۔ اس میں ایک مقام آگیا بلکہ چند مقامات کہ ان میں اس کے متعلق مضمون ہے اور مضمون کانی اس میں نے اس پر قناعت کی۔ اس لئے کہ مضمون کانی اور کہنے دالے یعنی مولا ناروم کا صوفی و عارف و محقق ہونا مسلم الثبوت نے پھر کھایت کیوں نہ ہواور پھر مثنوی شریف ایک ایس جیس اور مقبول کتاب کہ اس کی مقبولیت بھی عام ۔ ہاں جو محفن ظاہر پرست اور خشک ہیں وہ اس کی خوبی کو کیا جانیں ۔ جیسا کہ جب مجنوں کے مشق کی بہت شہرت ہوئی تو خلیفہ وقت کو خیال ہوا کہ لیا کو بلا کر دیکھنا چا ہے گہیسی ہے جس کی وجہ سے مجنوں مجنوں ہوگیا بااکر و بکھا تو ایک سانو لی کا ورت ہے۔ خلیفہ تعجب سے کہتا ہے جواس شعر میں فہور ہے۔

گفت کیلی را خلیفہ کال تو کی کر تو مجنوں شد پریشان وغوی از دگر خوبال تو افزول نبیتی گفت خامش چوں تو مجنول نبیتی دیدہ مجنول اگر بودے ترا ہر دد عالم بے خطر بودے ترا (خلیفہ نے کیلی سے پوچھاتو ہی ہے دہ جس کی دجہ سے مجنول پریشان ادر بے راہ ہور ہا ہے۔

دوسرے حسینوں سے تو کمی بات میں تو زیادہ تو ہے نہیں۔اس نے جواب دیا کراگر تو مجنوں نہیں تو غاموش رہ اگر تھے کو مجنوں کی آئے میسر ہوتی تواس دفت دونوں عالم تھے بے قدر معلوم ہوتے۔) ( یعنی تو دوسرے خوبصور توں سے کھے زیادہ نہیں ہے۔ لیلی نے کہا کہتو چونکہ مجنوں نہیں ہاس لے تو خاموش رہ اگر مجنوں کی آ تھے تھے کو ہوتی تو دونوں جہان تیرے نزدیک بے قدر ہوجاتے) پس مثنوی شریف کی طرف نظر کرنا بھی سوائے اس کے مجنوں کے کسی اور کوروانہیں اگر مجنوں کے سوا كوئى اورد كيھے گاتو دوشم كے ضرر ہوں كے اس لئے كدد كيھنے والے دوشم كے بيں ياتو و واوگ بيں جو متشرد ہیں جنہوں نے مولا ناپر کفر کافتوی دیا ہے۔ مولا ناایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بد گهر را علم و فن آموختن وادن تیخ ست دست رابزن (بدفطرت مخص کوعلم وفن سکھا تارا ہزن کے ہاتھ میں تکوار دینا ہے۔) بیتو عام طورے ایسے متشددین کے بارہ میں ہے اور ایک مقام پر دفتر سوم میں خاص مثنوی شریف برطعن اوراعتر اض کرنے والے کو کہتے ہیں گود واعتر اض دوسری نوع کا تھا۔ خربطے ناگاه ازخر خانه سر برول آورد چول طغائد کایں بخن بہت است یعنی مثنوی قصہ پینمبر است و پیروی ( گدھوں کے طویلے سے ایک احمق نے اچا تک طعنہ باز کی طرح سرا بھارا۔ یہ بات یعنی منتنوی کھٹیابات ہے۔ پینمبر (صلی الله علیه وسلم) اوران کی پیروی کا قصدہ۔) کسی مخص نے مثنوی شریف پراعتراض کیا تھااس کے متعلق بیاشعار ہیں آ گے چل کر بہت لنا ڑا ہے اور طاعن مثنوی کو طاعن قرآن سے تشبیہ دے کرفر مایا ہے۔ اے سگ طاعن تو عوموی کنی طعن قرآل را برو نشوی کنی (اے طعنہ دینے والے کتے تو بھوں بھوں کرتا ہے آن پر طعنہ کیلئے راستہ بناتا ہے۔) غرض متشددین کوتو مثنوی شریف کے دیکھنے سے بیضرر ہوگا کہ بزرگوں پراوراہل اللہ پراعتراض کریں گےاوراعتراض اورطعنی اہل اللہ پر کرنا بہت بخت بات ہےاس کااوٹی نقصان تو جو کہ فی نفسہ وہ بھی بڑا نقصان ہے بیہے کہ بیخص ان کی برکات سے محروم رہتا ہے اور اشدنقصان بید کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے مخص کے سوء خاتمہ کا خوف ہے اور یا دوسری فتم کے دیکھنے والے جامل معتقد ہوں گے۔ان کوضرر پہلے ضررے سے زیادہ ہوگا کہ وہ مضامین مجھیں گے اورا بیے معانی پرمحمول کریں گے کہان کااعتقاد کرنا بکفر ہےتو اپناایمان ای وفت خراب کریں گے حالا نکہ مولا نا کاوہ مطلب بھی نہ ہوگا مولاتا کی تمام مثنوی کاخلاصه توده بجوانبول نے اس شعریس بیان فرمایا ہے۔ مثنوی من دوکان وحدت است هرچه بنی غیر وحدت آل بت است

(میری مثنوی وحدت (اللہ کوایک ماننا'ایک دیکھنا'ایک یقین کرنا کی دکان ہےاس کےعلاوہ غیروحدت جود کھتا ہےوہ بت ہے)

لیعنی تو حید مگر وہ خود ایسا دقیق مضمون ہے کہ اس میں بھی جہل سے غلط بھی غالب ہے۔ایسے مضامین کے متعلق بھی مولا ناعلیہ الرحمۃ ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

عکتها چوں تننج پولاداست تیز چوں نداری تو سپر واپس گریز پیش ایں الماس بے اسپرمیا کزبریدن تننج را نبود حیا (بعنی جب تمہارے پاس تننج وڈھال نہیں ہے بعنی ایسے مضامین کے لائق فہم نہیں جس ہے تم اینے ایمان کو بچاسکوتوالیے مضامین کے پاس مت آؤ)

اور جولوگ باوجود کم فہم اور کورے ہونے کے تصوف کے نکات اور تحقیقات دوسروں کے سامنے بیان کرکے اپنے کوصوفی کہلوانا جا ہے ہیں ان کے متعلق بھی مولانا لکھتے ہیں۔

ظالم آل قومیکہ چشمال دوختند در سخن ہا عالمے را سوختند (وہ تو مظالم ہے جس نے آئکھیں بند کرلیں اور نارواباتوں سے ایک عالم کوجلادیا۔)

ان اشعارے معلوم ہوگیا ہوگا کہ مولا ناہڑے اعتدال سے چلتے ہیں گرای کے لئے ہے جو سمجھے اور جونہ سمجھاس کے لئے تو فتوی ہے شخ می الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بحرم النظر فی کنیا (یعنی ہماری کتابوں کا دیکھنا نااہل کو حرام ہے) مگر اس سے ان کتب کا غدموم ہونا لازم نہیں آتا جیے حسین ہوئے اور حسین عورت کی طرف بدنظر ہے دیکھنا حرام ہے سواس کے حسین ہوئے میں کلام نہیں ۔ بہ شک وہ حسین ہوئے میں کلام نہیں ۔ بہ شک وہ حسین ہوئے میں کا وجہ سے دیکھنا حرام بھی ہے مگر خاوند کو اور باب بھائی کو دیکھنا جا تر ہے اس لئے کہ وہ اہل ہواس کے حرم کو جا تر ہے اور سائل کو جواس سے اجنبی ہواس کو حرام ہے ہیں جب مثنوی شریف الی خوبیوں اور اعتدال کو لئے ہوئے ناائل کو جواس سے اس مضمون کو قل کر دینا میر سے نزدیک کافی وافی ہے۔

قوم لوط كاقصه

بعدان تیہات وتمہید کے اب میں بعونہ تعالیٰ مقصود کو بیان کرتا ہوں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ لَعَنُرُكِ اِنَّاكُمُ لَقِنْ سَكُرْ تِهِمْ يَعْمُهُونَ

آ پ صلی الله علیه وسلم کی حیات کی قتم و ه لوگ نشه اورمستی میں بھٹک رہے تھے۔

یہ آیت قوم لوط کے بارہ میں ہے اوپر سے ان کا قصد چلا آتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ قوم لوط کی بدکاری تو مشہور ہی ہے ان کے ہلاک کرنے کے لئے فرضتے حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی

خدمت میں آئے۔ حضرت اوط علیہ السلام نے ان کو پہانا نہیں سمجھے کہ مہمان ہیں۔ وکھ کر پریشان ہوئے کہ اب لوگ ان کو دق کریں گے۔ چنا نچے قوم کو خبر ہوئی کہ لوط علیہ السلام کے یہاں بڑے حسین حسین سین لڑکے آئے ہیں ہیں کر بہت سے بدمعاش آئے لوط علیہ السلام بہت گھبرائے اور فر مایا کہ بیلوگ میرے مہمان ہیں جھے کو میر مہمانوں کے روبر ورسوانہ کرو قوم میں لڑکیاں موجود ہیں ان سے شادی کر لو قوم نے کہا کہ ہم کو کورتوں کی ضرورت نہیں۔ یہ منظر دکھے کر حضرت لوط علیہ السلام اور بھی زیادہ پریشان ہوئے۔ جب فرشتوں نے کہا یا لوط انار دسل ربک ۔ بینی تم پریشان مت ہو ۔ ہم تو تمہارے دب کے جیجے ہوئے فرشتوں نے کہا یا لوط انار دسل ربک ۔ بینی تم پریشان مت ہو ۔ ہم تو تمہارے دب کے جیجے ہوئے فرشتو ہیں ۔ لوط علیہ السلام مطمئن ہوگئے جب قوم نے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو حضرت جرسکی علیہ السلام نے اپنا ہازو اس کی آئے ہوئے کہا میا ہوگئے ۔ اس کی نسبت ارشاد ہے بازو ان کی آئے گئے گئے کہا کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ بازو بھیر نے سے کیے اندھے ہوگئے ۔ اس کی نسبت ارشاد ہے فیکھکٹ آغید کہ کہ کوئی تعجب نہ کرے کہ بازو بھیر نے سے کیے اندھے ہوگئے ۔ فرشتوں کوتو اللہ تعالی فیکس نے بری فرق ترب کے جب نظر مائی ہے۔ انسانوں میں بعضے بندوں کو بجیب بھیر نوات عطافر مائی ہے۔ انسانوں میں بعضے بندوں کو بجیب بھیر نوات عطافر مائی ہے۔ انسانوں میں بعضے بندوں کو بجیب بھیر نوات عطافر مائے ہیں۔

حضرت مولانا فخرنظامی کا قصہ ہے کہ یہ حسین بہت تھے اور ابتداء عمر ہی سے اللہ تعالی نے صاحب
نبست فرمایا تھا جب وہلی پہنچے تو بد معاشوں میں شہرت ہوئی کہ ایک لڑکا بڑا حسین آیا ہے چلوگھوریں۔
چنا نچے سب و کیسے اور چھیڑنے کے لئے آئے حضرت مولانا اس وقت جامع مسجد میں تھے جامع مسجد کے
دروازے پرایک حلقہ باندھ کر گھڑے ہوگئے۔ جب مولانا نماز پڑھ کرائزے تو وق کرنا چاہا۔ مولانا نے
سیندہ میں سید سیاری ہوگئے۔

ایک نظرا شاکرد یکهاتوسب گر محے اور فرمایا که آؤ گھورو کھورتے کیول نہیں۔

خوش تر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران (ایسےاسراروں کی دوسروں کی حکایات و تمثیلات میں بیان ہونا مناسب ہے۔) کہ جوطالب اور محت اور جن کے دل میں گھٹک ہےان کی نظرتو فوراً پڑجائے گی۔اس لئے کہ پانی کواگراسباب میں چھپا کر بھی لے چلیں تو بیا ہے کوتو اس کی جھلک ہی ہتلا دے گی گوکوئی نہ کیے۔ طالب کی تو بیشان ہوتی ہے۔ بہر رکھے کہ خواہی جامہ می پوش من از رفتار پایت می شناسم (جس رنگے کہ خواہی جامہ می پوش مناسم (جس رنگ کا چاہول ہے) (جس رنگ کا چاہول ہاس پہن لو میں تمہاری پاؤں کی رفتار کو ہی پہچانتا ہوں۔) اورا یک نسخہ میں ہے

> من اعداز قدت را می شاسم (میس تبهار فیدکو پیچانتاموں)

اگرکوئی محبوب صورت بدل کرآ و سے اور عاشق ہے کہ کہ کون ہے تو وہ عاشق نہیں ہے عاشق وہ ہے کہ کہون ہے تو وہ عاشق نہیں ہے عاشق وہ ہے کہ محبوب خواہ کی حال میں ہو ہر حالت میں وہ اس کے دل میں نقش کا لحجر ہو ہیں طالب کے لئے تو انداز بیان کا کافی ہو گیا اور محبوبیت حضور کی اس کو عیاں ہوگئی اور جو ناقد اور غیر طالب ہے اس کو انتفات بھی نہ ہوگا کہ کیا بات کہدی اور کتنی دور کی اور کس قدر گہری فر مائی اور ایسے انداز سے فر مایا۔ ایسے بی ناقدروں اور ظاہر پرستوں سے جھیانے کے لئے ہے۔

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی مجگذار تابیر د در رنج خود پرسی (ظاہر پرستوں کے سامنے عشق ومستی کے اسرار مت بیان کرو بلکدان کورنج خود بنی میں مرنے دو) پس ایسوں سے چھیار ہتا ہی بہتر ہے۔

حق تعالی کی غیرت کااقتضاء

حق تعالیٰ کی غیرت کا اقتضاء ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں شیون کے اعتبار ہے اپنے خاص بندوں کی شان کوخفی رکھیں فر ماتے ہیں۔

اوليائي تحت قبائي لايعرفهم سوائي (لم اجد هذا الحديث في "الموسوعة اطراف الحديث")

چنانچہ بعض اولیاءاللہ کا بالکل اخفا کیا گیاہے کہ کسی کوان کے مقرب ہونے کی اطلاع بھی نہیں اور وہ خود بھی اپنے کوخلی رکھتے ہیں اورا گر کوئی ان سے کہتا بھی ہے کہ اپنے کوظا ہر سیجئے لوگوں کوفیض ہو گاسلسلہ چلے گاتو وہ برنبان حال جواب دیتے ہیں۔

احمہ تو عاشقی بھیخت تراچہ کار دیوانہ ہاش سلیلہ شد شد نشد نشد نشد (احمرآوعاش ہے مشیخت سے تیراکیا کام۔اللہ کادیواندعاش بن جاسلیلہ ہاتی رہے ہے ندہ بندہ ہوں ہاں اورانبیاء کے شیون نبوت کا تو اس لئے اخفانہیں کیا جاتا کہ فی رکھیں تو فیوض کس طرح ہوں ہاں ان کی بعض شیون کو بعض احوال میں بعض موقع پر بعض اوقات تک بعض وجوہ دلالت کے اعتبار سے فی ان کی بعض شیون کو بعض احوال میں بعض موقع پر بعض اوقات تک بعض وجوہ دلالت کے اعتبار سے فی رکھا جاسکتا ہے چنانچے حضور کا یہ کمال یعنی محبوبیت کا خاصہ جوشم سے مفہوم ہو جاد ہے۔ اس مقام پر اس حیثیت سے فی کی گئی ہے کہ یہ آیت کے لئے دال بعبارت انتھی نہیں ہے گودال باشارة النص ہے۔

اس لئے کہاں مقام پر کہ مقام ذکر تو م لوط کا ہے ضرورت اس کے اظہار کی نیقی اور اہل نظر کے نزدیک بعض وجوہ سے اظہار صریح سے بھی زیادہ ہو گیا۔ کیونکہ اس طور پر بیان فرما تا بہ نبیت قصد آبیان کرنے کے اس لئے زیادہ البغ ہوتا ہے کہاں انداز ہے اس کوشل مسلمات اور معروف کے کردیا گیا ہے کہاں کوقصد آبیان کرنے کی گویا ضرورت ہی نہیں مخاطب کو بھی ہے اس لئے اس کوشسم برقر اردے دیا۔ ہاں اس کودعویٰ بنا کراس پراحتجاج کرنے کے موقع پراس کوقصر بچاد قصد آبیان کیا جادے گا۔

علوم عقليه كي ضرورت

رہا یہ کیجو بیت اس لئے کیے بھی گی اور وجہ استدلال کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شے کی قتم کھاویں تو وہ بہت ہوی شے ہوگی اس کی الیم مثال ہے جیسے ہمارے فرف میں کہتے ہیں کہ تمہارے سرکی میں میں ہے جی کہ تمہارے سرکی ہے ہوں کی تمہ کھانی ہو الے کوشق ہو ہے تاب واسطے کہ بہاں پڑھے لکھے حضرات کوشبہ ہوسکتا ہے کہ تم کھانا تو ولیل عظمت کی نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت می چیزوں کی تشم کھائی ہے انجیر کی قتم اور فجر اور چاشت اور رات کی تشمیس قرآن و جید میں موجود ہیں آگر یہی ولیل عظمت کی ہے تو یہ سب چیزیں عظیم الشان ہوں گی؟

اس شبہ کے جواب میں اول ایک مقدمہ عقلی ہجھ لیجئے ۔ اس واسطے قرآن مجیدے فہم کے لئے اس میں ہوں گ

علوم عقلیہ کی بھی ضرورت ہے خوا پختصیل ہے ہویا فطرت سلیمہ ہے۔ کیونکہ اگر فطرت سیجے ہے تو پھر مختصیل کی ضرورت نہیں ۔امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معقول کہیں نہیں پڑھی مگر حق تعالی نے فطرت ہی سلیم پیدا کی تھی ان حضرات کے طبائع ایسے سلیم تھے کہ عقلیات ان کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی تھیں جیسے کسی صرفی نحوی کا قول مشہور ہے کہ کہا کرتا تھا

کہ ہمار ہے تو حجرہ کا جو ہاچو ہاصر فی نحوی ہے۔

حضرت شاہ سیداحمہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہمراہ مولا نا اساعیل صاحب شہید بھی تھے جب بھاور پہنچ تو ہاں کے علاء مولا نا شہید کی شہرت من کرامتحان کی غرض ہے آئے۔ مولا نا اس وقت ایک خشہ ساتہ بند ہا ندھے ہوئے گھوڑے کو کھر اکررہے تھے ان سے پوچھا کہ مولا نا کہاں ہیں؟ مولا نا کہ خشہ ساتہ بند ہا ندھے ہوئے گھوڑے کو کھر اکررہے تھے ان سے پوچھا کہ مولا نا کہ اپنے ہتلاؤ۔ مولا نانے فر مایا کہ تم ہتلاؤ تو سہی کیا غرض ہے کہنے گئے کہ ہم کو بچھ پوچھنا ہے۔ مولا نانے فر مایا کہ جھ سے ہی پوچھا و ان کے مراب کے مراب کے کہ ہم کو بچھ پوچھا گھوڑے کو کھر اکرتے ہوئے حل کر دیا۔ سب کو معلوم ہوگیا کہ بہی ہیں پھر جو بچھ جس فن جس پوچھا گھوڑے کو کھر اکرتے ہوئے حل کر دیا۔ سب متجب ہوئے کہ ہم باوجوداس کے کہ معلم ہیں ایسے عباو قیاو تا اعراب میں اور مولا نا شخف ہوں ایسے عباو قیاو تا ہے باندھے ہوئے ہیں اور مولا نا شخفہ بورے تا کہ جھے ہو

یہاں سے تو وہ عالم بلے گئے اور سمجھے کہ مولانا چونکہ عالم ہیں ان سے تو ہم جیت نہ سکے چلوسید صاحب کودق کریں گے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کیونکہ سید صاحب کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز کے یہاں پڑھنے کے لئے آئے تھے ایک روز مطالعہ کررہے تھے کہ کتاب کے حروف نظر نہ آئے اور سب چیزی او نظر آویں لیکن کتاب کے حروف نظر نہ آویں۔ شاہ صاحب نے اس پرمطلع ہوکر پڑھنا چھڑا

دیا کہتم پڑھناچھوڑ دویتم اور کام کے لئے بیدا ہوئے چنانچہ پڑھنا چھڑا کران کوذکروشغل کی تعلیم کی۔ الحاصل بيعلاء سيدصاحب كى خدمت مين آئے ادھرعلاء اكثر يك فتى ہوئے كوئى معقول ميں بكتا ہے کوئی صرف حبانتا ہے کوئی نحوی ہے غرض جمع ہو کر آئے اور مختلف سوالات شروع کئے۔ اگر دبینیات كمتعلق كوئى سوال كرتے توسيد صاحب وائى طرف رخ كركے جواب دیتے تصاور جوغير ذيبنيات كا ہوتا تفامعقول وغيره كاتوبا كيل طرف رخ كركے جواب ديتے تصاور جواب بھي كيساالل علم كے طرز يرم يدين کو بخت جیرت ہوئی کے سید صاحب کی زبان سے دہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ بھی عمر بھر بھی ندسے تھے جب وہ مجلس ختم ہوئی تو بعض لوگوں نے پوچھا فر مایا کہ جب بیلوگ آئے تو میں نے حق تعالی سے دعاکی کہ اللہ مجھ كورسواند يجيئے وق تعالى نے امام ابوحنيف رحمة الله عليه ادر شخ بوعلى عليه الرحمة كى روح كوعكم ديا كه جواب میں اعانت کرو۔ چنانچیا مام صاحب کی روح میرے دانی طرف تھی اور ﷺ کی ہائیں طرف ۔ جووہ کہتے تھے میں کہددیتا تھالیں ایسے حصرات تومشٹی ہیں لیکن ہم کوعلوم ضرور پنقلید وعقلیہ کی تحصیل ہی کرنا میاہے۔ تمراليي مختصيل نہيں جيسے سہار نپور میں ایک محید میں کوئی واعظ آئے۔اس محید میں ایک نابینا عالم بھی رہتے تھے۔واعظ صاحب نے کسی سے پوچھا کہ یہاں اواج (وعظ) بھی ہوا کرے۔لوگوں نے کہا كما ن توكوكى بيان كرف والأنيس ب- يكاركركها كديها ئيو ااوان موگى بينانچ بعد تماز كے منبر يرجا بيٹے اور کھوا ہی تباہی بک کرکہا کہ بھائیوا تھے مائدے ہیں آئی آج کی اور باتی پھر کہیں گے۔ان نابینا مولوی صاحب نے فرمایا کہان واعظ صاحب کوذرامیرے پاس لاؤ آئے۔مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ کی مخصیل کہاں تک ہے۔آپ فرماتے ہیں کر سیل (مخصیل) بچھے مہاری اندھے سیل (مینی اے اندھے ہماری مخصیل پوچھتے ہو؟) تسیل مہاری ہارہ کی۔تو جناب مخصیل سے ایس مخصیل مرازمیں ہے بلکہ علاء کی محصيل مرادب كريرسول چٹائيال تھے ہيں اور دھوال د ماغول ميں ليتے ہيں جب پھھ حاصل ہوتا ہے۔ صوفی نشود صافی تاور نکشد جای بسیار سفر باید تا پخته شود خای (صوفی جب تک بہت ہے مجاہدے نہ کرے خام بی رہتا ہے۔ پچنگی مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی ہے۔) ایک درویش ہے کی نے پوچھاتھا کہ بیکیابات ہے کہ علماءا گرتھوڑا سابھی مجاہدہ کرتے ہیں تو ان کو بہت جلدی دولت باطنی حاصل ہوجاتی ہےان درولیش نے بہت اچھاجواب دیا۔ مجھ کو بسند آیا۔ انہوں نے

فرمایا کے علماء تھوڑا مجاہد نہیں کرتے بلکہ سب سے زیادہ کرتے ہیں۔جب سے والف بےتے پڑھتے ہیں

اور تخصیل علوم تک مجاہدہ ہی تو ہے قابلیت اور استعدادتو اس سے پیدا ہوجاتی ہے اس کے بعد تھوڑا ساکام کرنا ان کا کام بنادیتا ہے۔ تاؤ تو پہلے ہی ہے آجا تا ہے صرف پڑیا ڈالنے کی کسررہ جاتی ہے تو وہ شیخ کے یہاں آ کر ہوجاتی ہے خلاصہ بیہ ہے کی قرآن بنہی کے لئے تمام علوم کی ضرورت ہے۔

#### فضيلت كى انواع

بعض نوگ کھھے پڑھے تو ہوتے نہیں ادر جاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بچھ لیں ادر چونکہ موقو ف ہے دوسرے علوم پراس لئے شبہات پیدا ہوتے ہیں پھران شبہات کو لے کرعلاء سے الجھتے ہیں چنا نچہ پیشبہ بھی کہ جب قرآن میں انجیر وغیر ہ کی بھی قتم ہے تو انڈ تعالیٰ کافتم کھانا دلیل عظمت ورفعت شان مقسم بہ کی نہیں اس کم علمی ہی ہے بیدا ہوا ہے۔

اس کے جواب کے لئے ایک مقدم عقلی سیجھئے۔ وہ یہ ہے کہ ہرشے کا شرف اس کی نوع کے اعتبار سے ہوتا ہے تو مقسم بہ ہوتا ہے شک دلیل ہے شرف کی لیکن نہ مطلقاً بلکہ فی نوعہ یعنی یہ سمجھا جاد ہے گا کہ یہ شخا بی نوع میں سب افراد سے افضل ہے اس کو میں اور واضح کرتا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کیے کہ کھانا افضل ہے یا پانی تو وہ مجنوں ہے یہ سوال ہی غلط ہے کہ افضلی اور مفضو لیت ایک نوع کے افراد میں ہوتی ہے مثلاً یہ سوال سیجے ہے کہ پاؤ افضل ہے یا ہریانی پانی افضل ہے یا دود دھ ہاں اگر انواع ہی میں گفتگو ہوتو وہ دوسری بات ہے لیکن اگر افراد میں ہوتو اس میں سے ماع دود دھ ہاں اگر انواع ہی میں گفتگو ہوتو وہ دوسری بات ہے لیکن اگر افراد میں ہوتو اس میں سے رعایت ضرور ہوگی کہ ایک نوع کے تحت میں داخل ہوں۔ مثلاً یوں نہ کہیں گے کہ مجد افضل یا فلال کا سے بیان یوں کہیں گے یہ مجد افضل یا فلال سے دیان یوں کہیں گے یہ مجد افضل ہے یا فلال سمجد یا فلال گھر۔

جب یہ قاعدہ سمجھ میں آگیا تو اب جواب سمجھے کہ قسم ہدہونا ہے شک دلیل اس کے شرف کی ہے گر بنہیں کہ وہ سب اشیاء ہے افضل ہو بلکہ مطلب ہیہ کہ وہ اپنی نوع میں افضل ہے لیں انجیر بے شک افضل ہے لیک انتخار ہے شک افضل ہے لیک اس بناء پر آئیر بے شک افضل ہے لیکن شمرات میں اور نجر بلاشبہ اشرف ہے گراوقات میں ۔ پس اس بناء پر آپ کا حیات کے مقسم بد ہونے سے حضور کی جوفضیات وعظمت ثابت ہوئی وہ اپنے اخوان لیعنی انبیاء میں ثابت ہوئی ۔ پس اس سے تمام پنج ہروں سے افضل ہونا ثابت ہوا اور انبیاء سب انسانوں سے افضل ہیں۔ پس حضور کا سیدولد آ دم ہونا معلوم ہوا۔

اب رہی ہی بات کہ نضیات مطلقہ کیسے ٹابت ہوئی۔ تو وہ بدیں طور ہے کہ با تفاق عقلاء انسان اشرف المخلوقات ہے اور نیز حق تعالی ارشا دفر ماتے ہیں و لقلہ کو منا بنبی آدم. پس جب کرنوع انسان تمام انواع ہے افضل ہے اور انواع انسان میں انبیاء افضل ہیں! ورحضور افضل الرسلین وسیدالانبیاء ہیں۔ پس حضور افضل انخلق ہوئے۔ چنانچے صدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی دونسمیں فرمائی ہیں عرب وجم ۔ ان میں عرب کو فضیلت عطافر مائی۔ پھرعرب میں قریش کو افضل بنایا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو نتخب فرمایا۔ پھر ان میں مجھ کو پیدا کیا۔ پس میں افضل ہوں نسبا بھی۔ پس اب وہ شہد فع ہوگیا اور لعرک سے فضیلت ومجو بیت حضور صلی اللہ علیہ والے الدسلم کی ثابت ہوگئی۔

حياة النبي كي تفصيل

اس کے بعد جاننا چاہے کہ اول معلوم ہو چکا ہے تم معمولی شے کی ہیں کھائی جاتی مشم برکوئی بجیب اور ذی شرف شے ہونا چاہئے۔ اب دیکھنا چاہئے قسم بہ یہاں کیا ہے تو مقسم بہ یہاں تھا ہوں کے بقتے واللہ کے کرفر قسم ہے جات اور بقاء کا اور حیات کہتے ہیں ذی حیات کی اس حالت کو جو تو لدے لے کروفات تک ہے محالیات برزخی فابت ہے کروفات تک ہے محالیات برزخی فابت ہے اور اگر نظر کو اور وسیع کیا جاوے تو حضور کے لئے بعد وفات کے بھی حیات برزخی فابت ہے اور وہ حیات اس بر متفرع کی جاوراتی تو ی ہے کہ حیات ناسوت کے ترب ہے جائے بہت ہے احکام ناسوت کے اس پر متفرع بھی ہیں۔ و کھے زندہ مردی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے حضور کی از واج ما ماسوت کے اس پر متفرع بھی ہیں۔ و کھے زندہ مردی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتی اور وحد بیوں اس اس اس اس اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی اور حدیثوں میں صلوق وسلام کا ساع وار دہوا ہے۔ سویہ تحقیقات ہیں اہل اسرار کی۔ اس سے اسلی نہیں ہوتی اور وحد بیوں اور اور احد من بعدہ اور لا تورث ماتو کہاہ صلہ تو کی بات سے سالی میں حیات برزخی کے بعد حیات از واجہ من بعدہ اور لا تورث ماتو کہاہ صلہ تو گی ہی جیات کا مصدات حضور کی ولا دت شریف سے لے کر جنت کے دخول وظود تک ہے یہ کام اور اس سے بھی پہلے تھی کام میدات حضور کی والا دت شریف سے لے کر جنت کے دخول وظود تک ہے یہ کام اور اس سے بھی پہلے تھی اس کو تھی حیات کہ سے تھی جانب نظر کو وسعت دی جاورا گرابتداء کی جانب بیں الروح و البحسد سے اور اگرابتداء کی جانب بین الروح و البحسد سے اس کو تھی حیات کہ سے تھی ہیں جس کی نبیت ارشاد ہے تحت نبینا و آدم بین الروح و البحسد اس کو تھی حیات کہ سے تھی ہیں جس کی نبیت ارشاد کے تحت نبینا و آدم بین الروح و البحسد اس کو تھی جانب نبیا ہوت کی توریف کے تو تھی ہیں جس کی نبیت ارشاد کی تعین الور وحوالی حاسم کی نبیت نہ بیات کی توریف کی جو تو تھی تھیں جس کی نبیت نہ بیات نہ بین الروح و البحسد و اس کو تھیں کی توریف کی تعین الم وح و البحسد و کی نبیت اس کو تھیں کو تھیں کی توریف کی تعین الم وح و البحسد و توریف کی تعین کی توریف کی تو

میں اس وفت بھی نبی تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام روح اور جسم کے مابین تھے۔ اور عالم ارواح میں جب الست کا عہد لیا گیا اور پوچھا گیا الست ہو بہ کے ، تو سب نے حضور کی طرف دیکھا کہ دیکھیں آ پ کیا جواب دیتے ہیں تو سب سے اول حضور نے جواب دیا بلی انت رہنا ، اس کے بعد اور دول نے بلی کہا اور وں کی علم ومعرفت کے مر بی بھی حضور ہوئے اور تربیت فی العلوم حیات پر بعد اور وں کے بلی اس تقریر پر حضور موقوف ہے ہیں جب سے نور مخلوق ہوا ہے اس وفت سے حیات لی جاسکتی ہے ہیں اس تقریر پر حضور کی حیات کی جارہ التیں ہوں گی ۔

یہ سان چورٹریف کے بیدا ہونے سے ولا دت شریف تک ۔ ایک تو نورشریف کے بیدا ہونے سے ولا دت شریف تک ۔

دوسرے ولا دت شریفہ سے دفات تک۔ تیسرے وفات شریفہ سے حشر ونشر تک۔

چوتھاس سے خلود جنت تک۔

پس اگر اَعَمُوک ہے بیرحیات جس کے چارھے ہیں مراد لی جاد ہے مجھ کو ہر حصہ کے متعلق مفصل بیان کرنا پڑے گااور وفت اتناوسیج نہیں۔اس لئے میں وہی حصہ حیات کالیتا ہوں جس کواہل عرف حیات کہتے ہیں یعنی ولا دت شریف سے لے کروفات تک ۔ پس معنی لَعَمُوک کے بیہوئے کہ آپ کی اس حصہ عمر کی قتم ہے۔

مدعيان محبت نبويه كاغلطي

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا بید صدیم اتنار فیع الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کامقسم بہ بنا اوراس حصہ مرو حیات کا ایک جزوولا دت شریفہ بھی ہے تواس کا بھی عظیم القدرور فیع الشان ہونا ثابت ہوا۔ ای طرح اس کا دوسرا حصہ قوت استعداد وحصول کمالات کا ہے۔ تیسرا حصہ تبلیغ ووقوت کا ہے۔ چوتھا حصہ تھیل امت کا ہے اور یہ تیسرا اور چوتھا حصہ بعض احوال میں متعانق بھی ہے۔ پھر تھیل کی دوجیتیتیں ہیں ایک تھیل حاضر کی خود اس کی اصلاح کے لئے۔ دوسری تھیل حاضر کی اصلاح عالیت کے لئے۔ پس ان سب حصص کی رفعت و عظمت ثابت ہوئی اور عظمت و رفعت شے کی جس طرح باعتباراس کی ذات کے ہوتی ہے ای طرح باعتبار اس کی غابت ہوئی اور عظمت و رفعت شے کی جس طرح باعتباراس کی ذات کے ہوتی ہے ای طرح باعتبار اس کی غابت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

پی حضوری تشریف آوری عالم ناسوت بجمیع الصص کی بھی کوئی غایت ضرور ہوگی اوروہ غایت الی ہے کہاں کوئی غایت ضرور ہوگی اوروہ غایت الی ہے کہاں کوئ غایت کر مدعمیان محبت کی بھی اصلاح ہوگی۔اس لئے کہانہوں نے مزے دار مضمون تویاد کر لئے کہ حضور یوں پیدا ہوئے اورا یسے مجزات ظاہر ہوئے لیکن اس تشریف آوری کی غایت کوانہوں نے سمجھا ہی نہیں۔اس لئے کہاں کے بچھنے میں تو نفس کونغب ہوتی ہے اور جان تکلتی ہے۔

ان لوگوں کی بلاشبیہ الیم مثال ہے کہ مثلاً ہندوستان میں ایک حاکم نائب السلطنت ہوکر آیا۔ اس کے آنے کی خوثی میں بڑے لوگوں نے بڑے بڑے جلے کئے اور مضائی تقسیم کی اور بڑے لیکچراور اشعار مدجیہ کیج اور ان ہی بزرگوں کا ایک اخبار بھی ٹکلٹا تھا جب وہ حاکم اس جلسہ سے چلا گیا تو اخبار میں بغاوت آگیز مضمون لکھنے شروع کئے۔ کیاان لوگوں کو مجتب حاکم کہا جاوے گا؟

سی برات ان اوگوں کے ہے کہ مجت رسول کا دم بھرتے ہیں اوران کی ہی تافر مانی کرتے ہیں۔
پہن جالت ان اوگوں کی ہے کہ مجت رسول کا دم بھرتے ہیں اوران کی ہی تافر مانی کرتے ہیں۔
چنا نچہ جن اوگوں نے عید میلا والنبی تراثی ہے جس کے متعلق ہیں نے پارسال بیان کیا تھا اوروہ بیان
"النور کے نام سے طبع بھی ہو چکا ہے اورا تفاقی بات ہے کہ جن صاحب نے اس کو طبع کرایا تھا۔ انہوں
نے ہی آج کے بیان کی بھی طبع کرنے کی ورخواست کی ہے اور میں مناسب جھتا ہوں کہ اتحاد مضمون
اورا تھا دشا گئے کنندہ پرنظر کرکے نام بھی اس کا اس کے مناسب "انظہور" رکھ دیا جاوے۔ اس لئے کہ
اس میں حضور کی تشریف آوری کی غایت کو ظاہر کیا گیا ہے۔

انبول نے (مینی موجدان عیدمیلادالنبی نے) بیان ولادت شریفه ش یہان تک باد بی کی ہے کہ مجمع ماوق کے وقت و دبیان ہوا اس لئے کہ حضور کی ولادت شریفه ای وقت ہوئی ہاورا یک کہوارہ لٹکایا گیا غرض پوری نقل کی گئی نعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله علی هذه المعترعات.

(ہم ان مختر عات سے اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے پناہ چاہج ہیں)

اگر یہ فقل ہے قو خدا خیر کر سالیہ عورت کو بھی لا ویں گے اوراس کو کہد دیں گے چلا یا کر سے سے معالی کے صاحبوا جب کوئی شے حد سے بردھتی ہے قو صراط متنقم سے بہت دور جا پڑتی ہے۔ حق وباطل کی مثال ایک ہے بین ہوتو اس وقت تو خط حق مثال ایک ہے بین دوسری ساق پر جو باطل کی مثال ہے اگر وہ چلے گی تو اول اول اس کو حق سے بعد منہ ہوگا سے دور نہیں گئین دوسری ساق پر جو باطل کی مثال ہے اگر وہ چلے گی تو اول اول اس کو حق سے بعد منہ ہوگا گرجس قدر چلتی جائے گی دوسری ساق سے دور ہوتی جائے گی اس لئے مثلث کی ساقین جس قدر بردھتی جاویں گی ان میں بعد بھی بڑھے گا کے اس لئے مثلث کی ساقین جس قدر بردھتی جاویں گی ان میں بعد بھی بڑھے گا کہ نے مردہ وجیونی آگر لاکھ بھریں اور سے کرے میں دوسری ساق پر پہنچوں لیکن ہرگر نہیں بھی جسکے گی۔
قدیم میں اور سے کرے کہ میں دوسری ساق پر پہنچوں لیکن ہرگر نہیں بھی جسکے گی۔

ای طرح صراط متنقیم اور کج راستہ ہے کہ بے راہ چلنے سے رفتہ رفتہ تبول حق کی استعداداتنی فاسد ہو جاتی ہے کہ بری بات بھی بھلی معلوم ہونے لگتی ہے اور اس کی برائی بالکل ذہن میں نہیں آتی اور اہل حق سے اعراض پیدا ہو جاتا ہے پس بیساری خرابی اس کی ہے کہ حضور کی تشریف آوری کی غایت انہوں نے نہیں مجھی۔

پس ای غایت کی تقریر مولانا کے کلام سے معلوم ہوئی جس کی شرع عنقریب آتی ہے یہ کہ فایت وہ شے ہے جس کا عنوان صوفیا کی اصطلاح میں فنااور بقاہے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس واسطے ہوئی کہ آپ سے فیض فنااور بقا کا ہو۔ بیخلاصہ ہاس غایت کا اور بیضمون باعتبار فیکورہ بالا کے مرکب ہے چنداجز اے۔

اول اس کمال فناوبقااوراس کے افاضہ میں بدوفطرت ہے آپ کا کامل الاستعداد ہونا۔ دوسرے اس کے درجہ فعلیت میں بھی آپ کا کامل ہونا جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ محض واسطہ فی الا ثبات ہی نہیں واسطہ فی الثبوت ہیں۔

تیسرے دوسروں کی پیمیل کی طرف آپ کا متوجہ ہونا پھر ان کا استفاضہ کے لئے ان کی استعداد کا شرط ہونا 'فساد استعداد کا مانع ہونا اوراس فساد استعداد کا سبب خود فساد مل ہونا۔

چوتھان میں سے جواہل استعداد ہیں حضور کاان کی کامل بھیل فر مانا اور اس بھیل میں آپ کی بنظیری ثابت ہونا۔اس استعداد کی بھیل کا سب آپ کے اتباع طریق میں منحصر ہونا۔ اور پانچواں جزوجوحالت موجودہ کے اعتبار ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ فیض پہنچانے کے لئے چونکہ اس کی ضرورت ہے کہ مفیض موجود ہواور اس وقت حضور کظاہر اس عالم میں تشریف رکھتے نہیں اب اگر فیض پہنچے تو اس کی کیا صورت ہے۔

مین خصرفہرست ہاں مضامین کی جومولانا کے کلام سے اقتبال کی گئی ہے مقتضاء ترتیب کا بیتھا کہ مولانا کے کلام میں بیمنے اجزاء ہوتے اوراشعار متاخرہ میں بیمنے اجزاء ہمراتفاتی بات ہے کہ بالکل اس کا عس انگلا۔ اجزاء متقدمہ پر جواشعار دلالت کرتے ہیں وہ متاخر ہیں اور مضمون متاخر جن اشعارے مفہوم ہوتا ہے وہ حقدم ہیں اور کلتاس تعاسم میں بطور لطیفہ کے یہ موسکتا ہے کہ ہر جزو سابق اجزاء خمسہ میں سے جزولاحق کا تو طیہ و تمہید ہے۔ پس اجزاء کے سابقہ سے اجزاء موسکتا ہے کہ ہر جزو سابق اجزاء خمسہ میں سے جزولاحق کا تو طیہ و تمہید ہے۔ پس اجزاء کے سابقہ سے اجزاء کا حقودہ ہیں چنانچہ آپ کی استعداد فعلیت کے لئے ہاور فضیلت کمالات شرط تکمیل ہے۔ یعنی آپ کا خودصا حب فناء و بقاء ہوتا دو مروں کو فیض پہنچانے کے لئے بھی ہے پھراس افاضہ کی رہنجی آپ کی ایک غایت آپ کا خودصا حب فناء و بقاء ہوتا دو مروں کو فیض پہنچانے کے لئے بھی ہے پھراس افاضہ کی رہنجی آپ کی ایک غایت ہے کہ بیفی بعدوفات بھی باقی رہے ہیں مولانا کے اشعار دقوع مراول کی ترتیب کے اعتبار سے تو تھی ہیں لیکن مقصودیت ہی کا اعتبار سے تو تھی ہیں۔ لیکن مقصودیت ہی کا اعتبار سے تو گئے مورات کے لئے مقصودیت ہی کا اعتبار سے تو تھی ہیں۔ لیکن مقصودیت ہی کا اعتبار سے تو گئی ہوتا ہو گئی مقصودیت ہی کا اعتبار کیا ہے۔

چنانچیقر آن شریف کی ترتیب بھی اکثر ای مقصودیت کے اعتبار سے ہے دیکھوسورہ بقرہ مدنی ہے اورسورہ اقد اء کی ہے لیکن ترتیب بیں سورہ بقرہ پہلے ہے اس لئے کہ مقصود اعظم ہیں احکام خواہ اعتقادی ہوں خواہ ملی اوروہ سورہ بقرہ بیں زیادہ ہیں ۔ پس اس تعاکس میں پچھ ترج نہیں بلکہ کلام مجید کے انتباع کے سبب سے میصورت اولی ہوگئی مگر بیان میں وہ اشعار وقوع ہی کی ترتیب سے عرض کئے جاویں گے۔ مثنوی شریف کی ترتیب کی رعایت نہ کی جاوے گی۔

#### فناءوبقا كيمعني

لیکن بل اس کے کہ وہ اشعار اور ان کی شرح بیان کی جادے اول یہ بچھ لیج گافنا اور بقاء ہے کیا چر؟
شاید فناء اور بقائے سامعین یہ معنی سمجھے ہوں گے کہ فنا تو بہ ہے کہ مررہ اور بقابیہ ہے کہ جی اشکال
پیدا ہوگا کہ مرنا تو اختیاری ہے کہا بیک تو لہ شکھیا کھالے لیکن چرز ندہ ہونا تو اختیاری نہیں تو یا در کھو کہ یہاں
مراد فناء و بقاء لغوی نہیں ہے بلکہ بیا صطلاح تصوف کی ہے ہی فنا و بقاء سے مراد سالک کی ذات کا فناء و بقاء
مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مضاف الیہ ایک خاص شے ہے۔ یعنی علوم واخلاق ۔ پس فنا کا حاصل کیا ہوا یعنی
فنائے اخلاق و علوم ۔ سوفنائے اخلاق کی حقیقت ہے ہے کہ اخلاق رزیلہ کو دور کر ہے۔ مثلاً ریا' کبر حسد فنائے اخلاق و علوم ۔ سوفنائے اخلاق کی حقیقت ہے ہے کہ جو ہمارے قلب میں غیر اللہ جمع ہور ہے ہیں
خضب خب مال حب جاہ کو دور کر ہے اور فنائے علوم ہیہے کہ جو ہمارے قبل میں غیر اللہ جمع ہور ہے ہیں
کہیں جائید اور ہیں دکان کمی شجارت کے دھند ئے کسی کو زراعت کے افکار کسی کو توکری کے خرجے کسی کو مقد مات کی پریشائیاں اور ان کے متعلق خیالات اور تو ہمات اور دوست اور دشمن ان سب کو دور کردے ذمنی

اوردوست اور بیسب افکار ہمار ہے وقت کوضائع و تباہ کررہے ہیں بلکہ ڈمن اتناونت ضائع نہیں کرتے جس قدردوست کرتے ہیں غرض ادھرادھر کی با تعمی اور تعلقات کہیں قلب میں بیوی کی توجت کہیں بیٹے کی محبت ہے اس کا قلع قبع کردے لیکن یہ یادرکھو کہ میرامطلب بینیں ہے کہ تجارت اور توکری اور ذراعت کو چھوڑ دو ۔ مطلب بیہ کہ کہ ان کے متعلق جو خیالات خداکی یا دے روکنے والے ہیں ان کو تکال دو ۔ اس طرح بیٹے بوی کی محبت سے مراداس درجہ کی محبت ہے جو خداکی یا دسے فائل کردے ۔ چنا نچار شاد ہے ۔ فیل اِن کان اباؤ کُنْ وَ اَبْنَاؤُکُمْ وَ اِبْنَاؤُکُمْ وَ اَبْنَاؤُکُمْ وَ اَلْنَافُولِهِ وَجِهَادِ فِیْ سَیْدِیلِهِ فَارْدَاتُ وَالْکُونُ اللّٰهِ وَاللّٰ اِلْکُونُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِیْ سَیْدِیلِهِ فَارْدَاتُونَ اللّٰهُ وَالْمُولِهِ وَجِهَادٍ فِیْ سَیْدِیلِهِ فَارْدُونُونُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اِلْمُولِهِ وَجِهَادٍ فِیْ سَیْدِیلِهِ فَارْدُونُ اللّٰهِ وَلَالُولُونَ اللّٰهِ وَرُسُولُهِ وَجِهَادٍ فِیْ سَیْدِیلِهِ فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَال

دویعنی فرماد بیجئے اے محرصلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیبیاں اور کنبہ اور وہ اموال جن کوتم کماتے ہواور وہ تجارت جس کی تکائی نہ ہونے سے ڈرتے ہواور وہ مکان جن کوتم پند کرتے ہواگر بیسب چیزیں) تمہارے نز دیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب

ہں تو منتظرر ہوختیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپناعذاب لاوے'۔

پی اس آیت کود کھے لیج کہ وعیدا حبیت پر ہے نفس حب پر وعید نہیں۔ اس لئے کہ وہ تو خلقی اور طبعی ہے اس کو آدی کیے زائل کرسکتا ہے مثلاً بیٹے کی محبت طبعی ہے انسان کے قبضہ بین نہیں ہے کہ اس کو زائل کر سکے بعض جاہل پیراس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فلال مرید سے اس کے بیٹے بیوی کو چھڑا دیا۔ چنا نچہان مرید صاحب نے مبحد کا ایک کونہ سنجال لیا ہے اور بیٹے بیوی بھو کے مررہے ہیں لیس فنائے علم سے بیر از بیں ہے کہ ہالکل ان کا خیال ہی ندرہے بلکہ مطلب بیہے کہ اس کے قلب میں خدا تعالی سے زیادہ کی کی محبت نہ ہو۔ پس تھم بیہے کہ احبیت کے درجہ کو دور کردے۔

کی ہیں ان کے مغلوب کرنے کوفنا کہتے ہیں۔

اب بقاء کو بھے کہ ذائل شدہ اشیاء کی اضداد کے بیدا کرنے اور مغلوب کی ضد کو عالب کرنے کو بھاء کہتے ہیں مثلاً ریا کو ذائل کرے اور اس کے مقابلہ ہیں اغلاس بیدا کرے اور کبر کو فنا کرے اور اس کی مقابلہ ہیں اغلاس بیدا کرے اور کبر کو فنا کرے اور اس کی جگہ تو اضع کو پیدا کرے حب غیر کے ذکر کو مغلوب کرے اور اللہ کی حب کو غالب کرے میں سفلوب کرے اور اللہ کا میاء۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی آمد کا مقصد

اور یہی غایت ہے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی تشریف آوری کی کہ اپنے فیضان علمی وعملی و حالی سے اس میں امت کی پیمیل فر ماویں۔جو حاصل ہے اتباع کال کاپس حاصل غایت تشریف آوری کا یہ ہوا کہ امت اتباع کامل اختیار کرے۔

اب میں وہ اشعار مع شرح بیان کرتا ہوں۔ چونکہ وہ اشعار زیادہ تھے۔ (کیونکہ تمیں ہیں) اس لئے یاد نہیں رہ سکتے اس لئے میں نے ان کوایک پر چہ پر نقل کرلیا ہے اور چونکہ اشعار زیادہ ہیں اور وقت کم ہے۔ اس لئے ہر شعر کے متعلق ضروری اور مختصر شرح بیان کر کے فتم کر دوں گا۔ مولا نا کے کلام میں او پر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آرہا ہے کہ انہوں نے حضور کے فنا اور بقا کا میں اوپر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آرہا ہے کہ انہوں نے حضور کے فنا اور بقا کا فیض لیا۔ اس کے بعد حضور فنا دو بقا کا اور پھر اس کے فطری ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔

# حضور کی قوت فیض

چنانچەارشادفر ماتے ہیں قال مولا ناالرومی رحمة الله علیه

پس محم صد قیامت بود نقر زانکه حل شد در فنایش حل و عقد پس حرف تفریع اس لئے لائے ہیں کہاول سے ذکر تھاصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فنا اور بقا کا۔اور جب صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے اندریہ کمال تھا تو اس پر تفریع کرتے ہیں حضور کے فناو بقاءکواس لئے کہ حضرت صدیق اکبڑے اندر بیکمال حضور ہی ہے آیا ہی مطلب بیہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ضی اللہ عنهصاحب فناء وبقاء تتھے۔ پس اس سے بر ہان انی کے طور پر ثابت ہوا کہ محمصلی اللہ علیہ واصحابہ وسلم صد قیامت تھے۔ بیمل مثل زید اسد کے ہاور قیامت اس لئے کہا کہ قیامت کا خاصہ عالم کا فنا اور بقاہے چنانچ فخد اول سے تو فناء حی اور فخد اندیسے بقاء حی ہوگا۔ پس آپ کی شان بھی واسط فناو بقا ہونے میں مثل قیامت کے ہاورصداس لئے کہا کہ قیامت ہے قو فناو بقاء حسی ہوگااور حضور فناو بقاءروحی کے واسطہ ہیں اور فناوبقاءروحي بقاءحى سيافضل بين اورنفتراس لئئے كه قيامت تواجل ہےاور حضور عاجل اس وفت فناو بقاء كا فیض پہنچارہے ہیں۔فنایش میں فناجمعنی پیش خانہ ہے۔حل جمعنی کشادن مراد فناءاس لئے کہ فناء میں بھی اجزاء کی خلیل ہوتی ہےاورعقد بمعنی بستن مراد بقاءاس لئے کہ بقاء میں اجزاءمر بوط رہتے ہیں حضور کی قوت فیف کو بیان کرتے ہیں اور میا قبل کے لئے دلیل ہے یعنی آپ صدقیا مت کس دلیل سے تھے اس لئے کہ حضور کے آستان مبارک پر فناء و بقاء کے عقد مے ل ہوتے ہیں اور حضور کی تو بڑی شان ہے آپ کے خدام میں قوت فیضان کے اندر بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں ۔حضرت سلطان الاولیاء سلطان نظام الدین قدى مرهاي معاصر حضرت سيدشاه كيسودرازرحمة الله عليدك بار عين فرماتي بين- ہر کو مرید سید گیسو دراز شد واللہ! خلاف نیست کہ اوعشق ہازشد (جو محض حضرت سید گیسودراز کامرید ہو گیا۔واللہ خلاف نہیں کہ وہ عشق ہاز ہو گیا۔) آ دمی اپنے معاصر کی مدح کم کیا کرتا ہے مگریدان حضرات کی حقانیت ہے کہ اپنے معاصرین کی

بھی مدح کرتے ہیں ہمارے زمانہ میں اس شان کے حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب

منگوبی قدس سرہ متھ کہ جس نے حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے وہ محروم نہیں رہا۔

اگرکوئی کے کے حضور کی تشریف دنیا کااس میں کہاں ذکر ہے؟ حالا نکہ وعدہ ای بیان کا تھا جواب یہ ہے کہ بیتو تمہید ہے اس مضمون کی۔ وہ صفمون اسکے بی شعر میں آتا ہے اور اس وقت اس مقام کے شعروں میں زیادہ مقصود میرا اس شعر کالا تا تھا کہ ای میں ولا دت شریفہ کا راز ندکور ہے جو کہ اجزاء خمسہ مخروں میں زیادہ مقصود میرا اس شعر کالا تا تھا کہ اس میں ولا دت شریفہ کا راز ندکور ہے جو کہ اجزاء خمسہ ندکورہ سے اول ہے لیکن ربط کے لئے اس سے اوپر کا شعر بھی لا یا گیا اس شعر سے اتنا ثابت ہوا کے حضور میناء و بقاء کے لئے واسط فی الا ثبات ہیں اور اس میں کامل و کمل ہیں آگے آپ کا خود بھی موصوف اس فناء و بقاء سے ہونا اور اس کی کامل استعداد پر آپ کا مولود ہونا فر ماتے ہیں۔ قال مولا نا الروی۔

زادہ ٹانی ست احمہ در جہاں صد قیامت بود او اندر عیاں زادہ ٹانی صوفیہ کی آیک اصطلاح ہے حقیقت اس کی بیہ ہے کہ آیک تو ولا دت اولی ہے دہ تو گیا ولا وت اولی ہے دہ تو گیا ولا وت اصطلاحیہ ہے۔
کی عرفی ولغوی ولا دت ہے جس کا حاصل المنحووج من المو حم اور دوسری ولا دت اصطلاحیہ ہیں وہ کیا ہے۔ المنحووج من احمکام المطبعیة المی اصدادھا۔ اس کوصوفیہ ولا دت ٹانیہ کہتے ہیں ہوئے ہے بلوغ کے بھی دومعنی ہیں۔ ایک لغوی وعرفی مجمعیٰ مٹی لگانا دوسرے اصطلاحی معنی لیمنی مٹی لگانا وسرے اصطلاحی معنی لیمنی مٹی لگانا ہے اس تعربی اول کے اندر منی عربی لفظ اور دوسرے کے اندر فاری جمعنی من شدن خودی و کبر لگانا ہے اس

خلق اطفال اند جز مست خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا سوائے عارف باللہ کے وفی بالغ ہیں ہے۔ سوائے عارف باللہ کے وفی بالغ ہیں ہے جوخواہشات نفسانی میں مجبوں ہوہ ابھی تابالغ ہے۔ مطلب ہے ہے کہ بجائے ولا دت اولی کے ولا دت ٹانے کود یکھوجو کہ مقصود ہے خودولا دت اولی ہے سلم مطلب ہے کہ بجائے ولا دت اولی جو لادت ٹانے کود یکھوجو کہ مقصود ہے خودولا دت اولی ہے پس فر ماتے ہیں کہ احمد ملی اللہ علیہ مولود ٹانی ہیں بعنی فائی اور باقی ہیں بس ان دوشعروں میں حضور گا فاؤ میں فطر تا کا مل ہوتا جس برآ ہے کا واسطہ فی اللہ وت ہوتا متفرع ہے اور میہ بہلا جزو ہے اجزاء خمسہ فہرست میں سے ٹابت ہو گیا اور زادہ ٹانی ہیں آخر بیف آ وری دنیا کا مع غایت فہ کور ہوگیا جوم تو وقعاد رجہاں فہرست میں سے ٹابت ہو گیا اور زادہ ٹانی ہیں آخر بیف آفری ویصفت عطافر مائی تھی فیطرت کے ساتھ ہی اس طرف اشارہ ہے کہ عالم میں آتے ہی اللہ تعالی نے حضور گو یہ صفت عطافر مائی تھی فیطرت کے ساتھ موصوف تھے بخلاف اور لوگول کے کہ جاجہ ہ اور محنت سے ان کو یہ صفت عاصل ہوتی فیاء و بقاء کے ساتھ موصوف تھے بخلاف اور لوگول کے کہ جاجہ ہ اور محنت سے ان کو یہ صفت عاصل ہوتی ہی شروع ہی سے فائی اور باتی ہوتے ہیں؟

وہ فرق ہے کہ حضور میں بیصفت درجہ اکمل میں تھی۔ فناو بقاء آپ میں صدقیا مت تھے وجہ تشبیداول گزر چکی ہے اندر عیاں یعنی آپ کافناو بقاء کے ساتھ موصوف ہونا تھی نہ تھا بلکہ تھلم کھلا آپ میں دونوں شانیں جلوہ گر تھیں۔ اس سے رد کر دیا ہے مدعیوں کے دعوے کو لیعنی آگر کوئی شخص الیے فیض تحفی کادعو کی کرے جیسے بعضے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بزرگوں کے یہاں کوئی الی تحفی شے اور راز ہے جو سینہ بسینہ چلا آتا ہا اور وہ شریعت ظاہرہ سے وہ کاذب ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں کہ وفیض نہایت صاف اور روش ہے۔ ہیں لا محالہ وہ مدلول نصوص ظاہرہ و واضحہ ہی کا ہوگا اصلائحفی نہیں۔ ہاں اس کے اور اک کے لئے استعداد کی طرورت ہے۔ فساداستعداد کی وجہ ہے کی کواوراک نہ ہویہ دوسری بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرورت ہے۔ فساداستعداد کی وجہ ہے کی کواوراک نہ ہویہ دوسری بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موصوف ہونے اور دوسروں کو موصوف کرنے کا بیان تھا۔ اول پر زادہ ٹانی اور ٹانی پرصد قیامت دال ہے۔ موصوف ہونے اور دوسروں کو موصوف کرنے کا بیان تھا۔ اول پر زادہ ٹانی اور ٹانی پرصد قیامت دال ہے۔

جال احدى كى يكتائي

اب دوسرے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ درجہ فعلیت فناء و بقاء کے اندر کیے کامل ہیں اور پہجز ٹانی ہے اجزاء خمسہ فہرست میں ہے قال ؓ

پوں جمال احمدی ور ہر دو کون کے بدست اے فریز دانیش عون (بعنی جمال احمدی کے برابر دونوں جہاں میں کہاں ہے بعنی آپ اس اجمال میں یکتا ہیں۔ آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ وجہ اس یکتائی کی ہے ہے کہ شان برزدانی آپ کی معین ہے بعنی آپ شان برزدانی کے مظہرا کمل ہیں۔) قال

ناز ہائے ہر دو کون اورا رسد غیرت آل خورشید صد تو را رسد (یعنی دونوں عالم کے اسباب ناز (یتقدیر مضاف) آپ کو پینچتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر ہر جہت سے ناز کے اسباب موجود ہیں۔)

حسن بوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری (آپ(صلی الله علیه وآله وسلم)حسن بوسف(علیه السلام) دم عیسیٰ (علیه السلام) اور ید بیضار کھتے میں جوتمام اوصاف حضرات انبیاعلیہم السلام رکھتے ہیں وہ سب اوصاف تنہا آپ میں ہیں۔)

رسوم کا اتباع کرتے ہیں کوئی نکاح ٹانی کومعیوب مجھتا ہے۔کوئی برادری کی رسوم کے ترکہ کونک جانتا ہاس پرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان غیرت کو جوش آتا ہے چنانچہار شاد ہے۔ ولو كان موسِّي حيا لما وسعه الا اتباعي (الأسرار المرفوعة على القارى:٣٩٢ ٢٩٢،

المسند للإمام أحمد بن حنبل ٣٠٠ ٢٣٨.)

''اگرمویٰ علیهالسلام زنده هوتے تو ان کوبھی بجز میری اتباع کی کوئی گنجائش نیھی' چنانچے عیسلی علیہالسلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لا ویں گےتو آپ ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ موی علیہ السلام کوحضور کی امت دکھلائی گئی حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا كا الله! ان كوميرى امت كرد يجيئ -ارشاد مواكه بيامت ني آخرالز مان صلى الله عليه وسلم كي ب-پھرعرض کیا کہا ہے اللہ! مجھے اس امت ہی ہے کر دیجئے ۔ارشاد ہوا کہ ہیں' تم خود نبی مستقل ہو۔ آ گے شان غیرت کے اقتضا کو بیان فر ماتے ہیں قال۔

کاندر افکندم بکیوال کوئے را در کشید اے اخترال ہے روئے را پس شان غیرت ہے آپ فرمارہے ہیں کہ میں نے اپنے کمالات کی گیندزهل تک مرادید کہ سانؤیں آسان تک پہنچائی ہے۔اے ستارو!اپ منہ کو چھپالو۔ یعنی میرے کمالات کے سامنے دعویٰ کمال چھوڑ دو۔اس کئے کہ دعویٰ وناز کے لئے بھی منہ ناز کا ہونا جا ہے۔دوسرے مقام پرمولا نافر ماتے ہیں۔

ناز را روئے بباید بچو ورد چوں عماری گرد بدخوکی مگرد زشت باشد روئے نازیبا و ناز عيب باشد چثم نابينا و باز چول تو یوسف نیستی یعقوب باش مچو او باگریه آشوب باش پیش یوسف نازش و خوبی کمن جز نیاز و آه پیقونی کمن

ناز کرنے کے لئے گلاب جیسے چہرہ کی ضرورت ہے جب تم ایرا چہر نہیں رکھتے تو بدخوئی کے پاس نہ جاؤ۔ بدصورت کا ناز ونخ ہ کرنا نازیبا ہے نابینا آ تھے کا کھلا ہونا عیب ہے اگرتم پوسف علیہ السلام نہیں ہوتو یعقوب علیہ السلام بن جاؤلیعنی ان کی طرح گریہ و نالہ کرتے رہو یوسف علیہ السلام یعنی کامل کے سامنے نازوا پی خوبی ظاہر نہ کرواس کے سامنے سوائے آ ہ یعقو بی کے اور پچھے نہ کرو۔ يهال سے دوہو گياان لوگوں كا بھى جواحكام شرعيه كامقابله كرتے ہيں اورائي رائے كے تتبع ہيں۔

# سلامتي كي صورت

قال مولا ناالروى رحمة الله عليه در شعاع بے نظیرم لاشوید ورنه پیش نور من رسوا شوید میری شعاع بےنظیر کے سامنے فناہو جاؤ لیعنی میرے ہی تابع ہوکر رہودر ندمیر بے نور کے سامنے رسوا

ہوجاؤ کے جیسے آفاب کے سامنے چاندادر ستارے بے نورہوجاتے ہیں۔ باتی رات کو جوکہ تفرد کا وقت ہے تمر اور کواکب میں جونورہوتا ہے تو نور تمر کا جوکہ معتد بنور ہے اس وقت بھی تمس، ہی ہے مستفان ہوتا ہے اور کواکب کا نورخود معتد بنہیں اور دن کو چونکہ آفاب کے ہوتے ہوئے وہ سب بزبان حال دعویٰ نور کا کرتے ہیں کیسے جھوٹے پڑجاتے ہیں ہیں دعویٰ سے ہمیشہ رسوائی ہوتی ہے اور اتباع سے ہر طمرح سلاحتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی مہی دیکھا جاتا ہے کہ مساوات اکا ہر میں خطرہ ہے اور تذکیل میں سلاحی۔

چنانچایک مہاجن کی گڑی کوایک جن لیٹ گیا۔ بڑے بڑے بڑے سال تھا آگا کے ایک مکان کے اندراس
الوی کو مقفل کر دیا تھا جو کوئی جاتا تھا شیر کی طرح غرا کروہ اس پر جملہ کرتی تھی اس لئے سب معافی ڈرتے تھے
ایک میاں جی تو م کے جولا ہے تھے کسی نے ان کانام بھی بتلا دیا کہ یہ بھی عال ہیں حالا تکہ بچارے بالکل
ناواتف تھے چنانچان کو لے گئے وہ بیچارے طبرائے طراپ نزدیک بچھلیا کہ ہیں بڈھا تو ہوہی گیا ہوں
مرنے کے قریب ہوں۔ مرنے پر آ مادہ ہو کر کہا کہ اچھا اگر بیاڑی اچھی ہوگی تو پانسورہ پیلوں گا۔ اس مہاجن
فری منظور کرلیا اور پانسورہ بے کس کے پاس جم کرادیے۔ میاں جی ہمت کرے اس مکان کے اندر گئے اور نہ
کوئی گنڈانہ تعویز۔ جب پنچی تو وہ حسب عادت للکار کراس کے چیچے دوڑی۔ میاں جی کواس وقت یہ سوچھی کہ
دوڑ کراس کے پاؤں پر گر پڑے اور کہنے گئے کہ ہیں تو تمہاری رعیت کاغریب جولا ہا ہوں۔ تھک دی اور افلاس
کا کچھری نہ ہوگا ہیں کروہ جن تھتے مار کر ہنسا اور زم ہوا اور کہا اچھا! تیری خاطرے ہم بھیشہ کے لئے جاتے کے
بیں وہڑی اچھی خاصی ہوگی اور پانسورہ ہے اس کول گئے اور تمام نواح ہیں شہرت ہوگی ہیں بیمث جانا الی کی جیزے کہ ہرجگہ کام آتا ہے اگروہ دوگا کرتا تو خود ہی اس کامزہ چکھتا۔ دائلہ التباع سلامتی کا سبب ہے۔
جیزے کہ ہرجگہ کام آتا ہے اگروہ دوگوئی کرتا تو خود ہی اس کامزہ چکھتا۔ دائلہ التباع سلامتی کا سبب ہے۔

انتاع سے عار کا سبب

یا تباع کا مضمون ایک تفریع تھی ہاتی اصل مضمون جومقصود مقام ہے آپ کا درجہ فعلیت میں کا مل ہونا ہے۔ اب تیسرے مقام کا اشعار میں اس فنا و بقاء میں آپ کی شان پھیل اور اس سے متنفید ہونے کے لئے استعداد کا شرط ہونا اور استعداد کا سبب فساد ممل ہونا جو کہا جزائے خمسہ فہرست میں سے تیسر امضمون ہے ذکور ہے کہ دیکھو! ابوطالب حضور کے بچا تھے مگر چونکہ اتباع سے ان کوعار آیا سے استعدادان کی فاسد ہوگئی اس کے محروم رہے۔ قال

خود کے ابو طالب آل عم رسول کی نمودش معنعت عربیال مہول در بعنی وہ جوابوطالب حضور کے چھاتھان کواسلام لانے پرعرب کاشتیع ہولنا ک نظرآ تا تھا قال۔
کہ چہ گویندم عرب کر طفل خود او مجر دانید دین معتمد منصب اجداد و آبار ایماند در پینے احمہ پینیں بے راہ براند

کہ بیانہ دھندت کا بیان ہے لیمن اگر اسلام لے آؤں گاتو عرب کے لوگ جھ کو کیا کہیں گے کہا ہے لوگ جھ کو کیا کہیں گے کہا ہے لوگ کے سبب سے اس نے اپنے پرانے دین کو بدل دیا اور احمر سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بیچھے ایسا ہے راہ چھا کہ باپ دادا کے منصب کوچھوڑ دیا ہے لرین فرہبی کو منصب سے اس لئے تعبیر کیا کہ بنی ہشم میں ریاست و امارت تھی اور وہ ظاہر ہے کہ اس حالت میں قائم رہ سی تھی کہ بیا بی قوم کے فرہبی طریقہ پر قائم رہیں جسے اس زمانہ میں بہت سے اہل بدعت بیرزادگان کو تی واضح ہوگیا ہے لیکن اپنے بدعت کے طریقوں کو صرف اس لئے نہیں چھوڑ تے کہ منصب بیرزادگا اور خانقاہ کے اوقاف اس شرط سے شروط ہیں کہ وہ بدعت کے طریق کو تی ہے کہ تی سے دور کر دیتی ہے۔ قال

آں رسول پاک باز محینے از ہے آں تا رہائد مردرا گفتش اے عم یک شہادت تو مگو تاکم باحق شفاعت بہر تو یعنی محض ابوطالب کی خلاص کے واسطے جناب رسول الڈسلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچا! ایک مرتبہ تم کلمہ شہادت میرے سامنے کہدلوتا کہ حق تعالی کے سامنے تمہارے لئے شفاعت کروں۔ جوجواب انہوں نے دیاوہ آگے مذکور ہے قال

گفت کین فاش گرد داز ساع کل سر جادزا لائتین شاع ابوطالب نے جواب دیا کہ کہنا تو ضرور کیکن جب آپ نیں گو ظاہر ہوجادے گااور پھرخفی رہنا مشکل ہاں گئے جوراز دو سے گزراوہ پھیل جاتا ہدد و سے مرادیا تو دوخض ہیں اگر دوخض مراد ہوں تو یہ مظاہر ہے کیونکہ جب دوخضوں سے آگے بات چلے گی بعنی تیسرے کو بھی خبر ہوجاد ب تو وہ کھرعام میں ضرور ظاہر ہوجاتی ہے اور یا مراد دو سے دولب ہیں اس صورت میں بی تھم ذرائخفی ہے کہ جب کیونکہ اس صورت میں تیسرے کا سنما تو فرض نہیں کیا گیا تو مطلب بیہ وگا کہ عادت یہی ہے کہ جب دوخضوں میں بات ہوتی ہے اس کی خبر تیسرے کو بھی ہوجاتی ہے قال

من بمانم در زبان این عرب پیش ایشاں خوار گردم زیں سبب دینی میں عرب بیش ایشاں خوار گردم زیں سبب دینی میں عرب دینی میں عرب کا اور ان کے زدیک اسبب سے دلیل ہوجاؤں گا قال لیک اگر بودلیش لطف ما سبق کے بدے این بددلی یا جذب حق میں میں اگر ابوطالب پر لطف ازلی ہوتا تو جذب حق کے ہوتے ہوئے راہ حق سے بیابدلی کیے ہوتی اگر ابوطالب پر لطف ازلی ہوتا تو جذب حق کے ہوتے ہوئے راہ حق سے بیابددلی کیے ہوتی سے معلوم ہوا کے فساداستعداداتیا عے عاراور نگ کا سبب ہوجاتا ہے۔

# اتباع کی برکات

آ کے چوتھے مقام کے اشعار میں چوتھا اور پانچوال جزء واجزائے خمسہ فدکورہ میں سے مذکور

ہے چنانچیاول اس فیض فناء و بقاء میں اہل استعداد کی پھیل کرنے میں آپ کا بےنظیر ہونا اور اس استعداد کی پھیل کا سبب آپ کے اتباع طریق میں منحصر ہونا فریاتے ہیں اور یہ پھیل استعداد عام ہے۔اصلاح استعداد فاسد کو بھی اور رفع نقصان استعداد ناقص کو بھی قال

ہے۔ اسلان استحداد فاسروں اور ان فضائ استحداد فاس این است راہرو را ہم
معنی نختم علی افواہم ایں شناس این است راہرو را ہم
تاز راہ خاتم پنجیراں بوکہ برخیزد زلب ختم گراں
فرماتے ہیں کے قرآن شریف میں جوننځینه علی افواهیه (ان کے مینہوں پرمہراگادیں گے) آیا
ہاں کے معنی فساداستعداد کے ہیں اس کو پہچانو کہ بیراہرد لیمنی سالک کے لئے ضروری ہے۔ وہ یہ کہ
اس نکٹینہ علی افواهیه نے معنی توبیہ ہیں کہ ہم اس کے منہ پرتکلم سے مہراگادیں گے فساداستعداد تواس کے
معنی نیس ہیں پس تحقیق اس کی ہیہ کہ ایک تنظیر ہادرا کے تبیر تفییر توبیہ کے دول قرآنی کو بیان کیا
جادے اور تعبیر یہ ہے کہ دلول تقبی سے بوجہ متشابہ کے بطور تمثیل کے دوسرے مقام کی طرف ذہن کو عبور کرنا
جادے اور تعبیر یہ ہے کہ دلول تقبیل ہوتا کے آئی شریف میں بیراد ہے بلکر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس پر دوسری

اور س ہونا۔ ان سے یہ سووندں ہونا کہ ان اس بید میں یہ مراوے بلاہ سودیہ ہوتا ہے کہ اس پردوسری حالت کوجواس کے مشابہ ہے قیاس کرو۔ پس نَعْجِمْ عَلَی اَفْوَاهِ مِنْ کَافْسِرتو یہی ہے کہ ہم تکلم سان کے منہ برمہر کردیں گے مرمولا نافر ماتے ہیں کہ اس مہر سے ذہن منظل کرو۔ دوسری مہر کی طرف جو کہ اس مہر کا منہ برمہر کردیں گے مگر مولا نافر ماتے ہیں کہ اس مہر ہے دہ کی نبعت کہتے ہیں کہ اس کو پیچانو کے مہر کا سبب اصلی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فساداستعداد کی مہر۔ پس اس کی نبعت کہتے ہیں کہ اس کو پیچانو کے مہر کا سبب

نساداستعدادے تاکیاب سے بیمضبوط مہر خاتم پینمبران کی راہ کا اتباع کرنے سے ٹوٹے اور اس لب کھلنے

اورمبر کے ٹوٹے سے مرادینہیں کہ بولنے کے لئے کھل جادیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ باطنی اب و ہان کھلنے سے غذائے روحانی فیوض کی چینچنے لگے۔ آ گے آپ کی مہرا ٹھانے کی شان بیان فرماتے ہیں۔ قال

خمہائے کانبیا گفتات آن بدین احمی برداشتد استعدادی جوانبیاء چھوڑ گئے تھے آپکادین ایسا کامل ہے کہاں کی برکت دینی وہ ہمریں نقصان استعدادی جوانبیاء چھوڑ گئے تھے آپکادین ایسا کامل ہے کہاں کی برکت نے وہ سب نقصان اٹھا ویئے "اور یہاں مہر ہے یہی نقصان مراد ہے نہ کہ فساد استعداد تو ہر نبی کے اتباع سے مرتفع ہوتا رہا ہے البتہ جس درجہ کا کمال استعداد آپ کی برکت سے نصیب ہوا وہ آپ کے ساتھ خاص اس خاص کمال کے مقابل استعداد سابقہ کوناقص کہا جا سکتا ہے۔ قال

تفلہائے تاکشائدہ ماندہ بود از کف انا فتحا برکشود دیجے تھے۔انافتحالیعنی صاحب انافتحائے ہاتھ دیجی استعداد کے بہت سے قفل بے کھلے رہ گئے تھے۔انافتحالیعنی صاحب انافتحا کے ہاتھ مبارک سے کھلے اور آپ کو ہالخصوص صاحب انافتحا کہنے میں ایک نکتہ ہے۔ ورنہ یوں تو آپ کو صاحب قص صاحب الم بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ نقط ہیہ ہے کہ یہاں تفلوں کے کھو لنے کا چونکہ بیان صاحب انافتحا کہنا مناسب ہوا اور نیز آپ کا لقب بھی فائے ہے۔ بیتو لفظی وجہ ہوئی اور

معنوی تکتہ یہ ہے کہ انافتحنا کو عام لیا جاوے فتح مکہ ہی کے ساتھ خاص نہ کیا جاوے خوا ہ فتح مکہ ہویا فتح باطنی ہوا در آ گے جو مضمون ہے۔

لِيَغْفِرَلُكُ اللهُ مَا تَقَكَّمُونَ ذَنِبُكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِغْمَتَهُ

عَلَيْكَ وَيُعَدِيكَ حِمَراطًا مُسْتَقِيمًا

تا کہ اللہ تعالیٰ آپ سلی اللہ علیہ وآ کہ وسکم کی اگلی بچھلی سب خطا ئیں معاف فر مائے اور آپ پر احسانات کی بھیل کر دے اور آپ کوسید ھے رائے پر لے چلے۔

وہ واقع میں بھی فتح باطنی ہے۔

یہاں پرایک طالب علمانہ شبہ ہوا کرتا ہے اس کاحل کردینا بھی جملہ معترضہ کے طور پرضرورہے۔
وہ یہ ہے کہ انافتحا پرلیغفر لک اللہ النے کیے مرتب ہوا۔ کہاں گئے مکہ اور کہاں مغفرت وغیرہ و شخ کو مغفرت وغیرہ بن کے مختلف اور اجیداز بعید توجیہیں اس مقام کی کھی ہیں مگر الحمد اللہ! میری ہجھ میں جوآیا ہے وہ بے تکلف اور دلیڈ پر بات ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام عرب کے لوگ اس کے منتظر سے کہ فتح مکہ ہوتو ہم مسلمان ہوں چنانچہ فتح مکہ پر جوق در جوق اسلام لانے گے اور لوگوں کے اسلام لانے سے حضور کے مراتب قرب برصح ہیں نفس بلیغ سے تو اور طرح کا تو اب ہوتا ہوا و اس بہتا ہے اسلام لانے کا تو اب اور نوع کا ہے۔ ورنہ بلیغ تو تمام انہیاء نے کی ہے۔ نفس بلیغ میں سب انہیاء برابر ہیں ۔حضور جونخر فرمادیں گے وہ کثر ت امت پر ہوگا فتح مکہ سبب ہوتا ہے لیا اور الی اسلام لانا لوگوں کا سبب ہے۔ آپ کی زیادت قرب کا اور زیادت قرب سبب ہوتا ہے ہیں فتح مکہ کو مغفرت وغیرہ میں اس طرح وظل ہوا اور تر تب بے تکلف درست ہوگیا۔

و کیھئے یہاں بھی قرآن کے نہم کے لئے علوم عقلیہ کی ضرورت ٹابت ہوتی ہے خلاصہ بیہوا کہ جن علوم کے قفل بے کھلے رہ گئے تھے۔اگرآپ کا انباع کرو گے تو وہ علوم کے قفل تم پر کھل جا کیں گے۔ دوسرے مقام پرمولا ناای مضمون کوفر ماتے ہیں۔

بینی اندر خود علوم انبیاء ہے کتاب و بے معید و اوستا
اوشفیع ایں جہاں و آں جہاں ایں جہاں دردین آنجا در جناں
دردین قضع ایں جہان کے جمال ایں جہان کے بھی اوراس جہان کے بھی۔اس
جہان کے تو دین کے باب میں چنانچ حضور ہمارے لئے دعا کیں فرماتے ہے ان کی برکت ہے ہم کو
دین کی تو فیق ہوئی اوراس جہان میں جنت کے داخل ہونے کے باب میں سفارش کریں گے۔قال
دین کی تو فیق ہوئی اوراس جہان میں جنت کے داخل ہونے کے باب میں سفارش کریں گے۔قال
ایس جہاں گوید کہ تو رہ شاں تما

"دیعنی یہ جہاں بزبان حال حضور کی خدمت میں عرض کررہا ہے کہ آپ ان کوراستہ دین کا دکھلا ہے ان کوراستہ دین کا دکھلا ہے اور وہ جہان یہ کے گا کہ آپ ان کوچا عربینی دیدار باری تعالی شانہ دکھلا ہے "ریداشارہ اور اقتباس ہے اس حدیث سے سنوون دبکم حصا توون انقصو لیلہ البدد لیعنی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہتم عنقریب اپنے رب کودیکھو کے جیسے لیلہ البدر میں جاند کودیکھتے ہو۔ قال

پیشه اش اندر ظهور د در کموں اهد قومی انهم لا یعلمون یمضمون بطورترتی کے ہے بیخی سلمانوں کی شفاعت تو حضور کیوں نے فرماتے جبکہ حضوراعداء کی شفاعت فرماتے ہیں چنانچہ ظاہراور باطن میں آپ کا بیشیوہ ہے کہ آپ دعافر ماتے تھے۔اھد تو می الخ '' بیخی اے اللہ! میری تو م کوہدایت کر۔ بیجائل ہیں پس اس تو جیہ پراھد تو می میں مسلمان بھی مرادنہ ہوں گے اور کلام بھی مرجع ہوگیا۔

خاتم كمالات

قال مولا ناالروى رحمة الله عليه

باز گشته ازدم او ہر دو باب ہر دو عالم دعوت او مستجاب "آپ کے دم تینی کلام سے دونوں درواز کے کمل گئے تینی دنیا میں تو علوم کے درواز ہے جن کا بیان قفلہائے نا کشادہ النے میں آچکا ہے اور آخرت میں لقائے حق اور دخول جنت کا دروازہ جس کا بیان مقدمہ میں آچکا ہے۔ پس دونوں جہاں میں آپ کی دعا مستجاب ہے۔ آگے آپ کے اس فیض کا اکمل ہونا بیان فرماتے ہیں۔ قال

بہر ایں خاتم شد است او کہ بجود مثل اونے بودو نے خواہند بود

آپ اس سب سے خاتم ہوئے ہیں کہ فیوض وعلوم کے جودوعطا میں آپ کامٹل نہ ہوااور نہ ہوگا۔

کمالات کے تمام مراتب آپ برختم ہوگئے اس کا بیہ طلب نہیں کہ آپ خاتم زمانی ہیں بلکہ مطلب ہے کہ

آپ خاتم مطلق ہیں زمانا بھی اور کمالا بھی اور خاتمیت کے بیم عنی جواس شعر میں مع شعر مابعد کے ذکور ہیں وہ

ہیں جو حضرت مولا نامحہ قائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں بیان فرمائے ہیں جس پر مبتدعین نے

مولا نا پر بے حد شور مجایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا کو بیاشعار ملے ہیں ورنہ ہولت کے ساتھ فرمادیت کہ خاتمیت کے بیم عنی بیان کرنے میں میں تنہا نہیں ہوں۔ مولا نا دوم نے بھی اس کولیا ہے قال

چونکہ ور صنعت برداستا دوست نے تو گوئی ختم صنعت برنوست منتشل کے طور پر فرماتے ہیں کہ کچھوجب کی صنعت میں استاد سبقت لے جاتا ہے قوتم اس کو کہتے نہیں کہ بیس کے جور پر فرماتے ہیں کہ کچھوجب کی صنعت میں استاد سبقت لے جاتا ہے قوتم اس کو کہتے نہیں ۔ یعنی ہے ہو کہ بیصنعت جھے پر ختم ہے اس طرح حضور خاتم کمالات ہیں بیعنی آپ کا مثل کمالات میں کوئی نہیں ۔ یس معنی ہیں خاتمیت کے بعنی ختم زمانہ کے ساتھ آپ اس طرح بھی خاتم ہیں ۔ قال

در کشاء و ختمها تو خاتمی در جہان روح بخشاں خاتمی
اول تو قوت فیضان کے اعدرآپ کا خاتم ہونا بیان فر مایا تھا۔ اس شعر میں نقصان استعداد کی
مہروں کے فاتح ہونے کے اعتبار سے آپ کا خاتم ہونا ظاہر فر ماتے ہیں کہ آپ مہروں کو کھولنے میں
خاتم ہیں اور روح بخش حضرات یعنی انبیاء کے عالم میں آپ بمنزلہ خاتم کے ہیں اور اس تقریر میں
عجیب لطیفہ ہے یعنی آپ فاتح ہونے میں بھی خاتم ہیں وجہ لطافت کی بیہ ہے کہ فاتح اور خاتم کے معنی
میں ظاہرا تقابل ہے اور یہاں بجائے تقابل کے ایک دوسرے کا کھمل ہے۔ قال

ہست اشارات مجمہ المراد کل کشاد اندر کشاد لیجنی آپ کی تضریحات تو علوم کاخزانہ ہیں ہی حضور کے تو اشارات سے علوم کے دریا کھلتے ہیں المراد کے معنی ہیں الحاصل یعنی حاصل ہیہ کے حضور کے اشارات سے اتنابڑا دریا علوم کا کھلتا ہے کہ فتوح درفتوح ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ احادیث کے چھوٹے چھوٹے اشاروں سے بڑے برڈے علوم کھلتے ہیں اوردہ مثال ہوجاتی ہے کہ

یارب چہ چشمہ ایست محبت کمن ازاں کی قطرہ آب خوردم و دریا گریستم یارب چہ چشمہ ایست محبت کمن ازاں یہ ہے عابت حضور کے تولد شریف کی اور نبوت شریف کی اے مدعیان محبت تم لوگوں نے اس عابت پر بھی نظر کی ہے یا خالی زبانی محبت ہی ہے۔ یا در کھو! زبانی محبت بلااس عابت کی تخصیل کے کارآ مذہبیں ہے۔ آپ لوگ تو صرف ایک چیز یعنی ذکر ولا دت کا اہتمام کرتے ہوا درہم اس ذکر کے ساتھ اس فکر کو بھی ضروری مجھتے ہیں کہ عابت اِس کی کیا ہے۔

حصول فيض كي صورت

اجزاء فہرست میں ہےاب صرف جزو خامس رہ گیا ہے کہاب حضور کا فیض فناء و بقاء ہم کس طرح حاصل کریں ۔اس کا جواب دیتے ہیں ۔

قال صد ہزار رال آفریں برجان او برقد و دور فرزان او بینی لاکھوں آفریں آپ کی جان او بینی لاکھوں آفریں آپ کی جان پاک برہوں اور آپ کے فرزندان یعنی جانشین اہل کمال کے قد وہ بعنی آنے اور دور یعنی دورہ کرنے والے پرہوں۔ حکام کا ایک وفت تو حاکم ہوکر آئے کا ہوتا ہادر ایک وفت تو حاکم ہوکر آئے کا ہوتا ہادر ایک وفت تو ماکہ ہوکر آئے کا ہوتا ہادے کا ہوتا ہے ای طرح علاء امت اور جانشین ان حضور کا ایک وفت تو کمالات کو لے کر آئے کا ہوتا ہے اور ایک وفت تو کمالات کو لے کر آئے کا ہوتا ہے اور ایک وفت دورہ کا بعنی افاضہ کا ہوتا ہے لیس دورہ کا مطلب یہیں کہ وہ گھو متے پھرتے ہیں اگر چواس اعتبارے یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ بعض حضرات مخلوق کے اضافہ کے لئے جگہ جگہ جاتے ہیں ۔ پس حاصل میہ ہے کہ گوحضور تھر یف لے بیل کین حضور کے جانشین قو موجود ہیں وہ فیض ان سے لو۔ ۔ پس حاصل میہ ہے کہ گوحضور تھر یف لے گئے ہیں لیکن حضور کے جانشین قو موجود ہیں وہ فیض ان جائے جائے جائے جو ککہ شد خورشید و مارا کرد داغ جارہ نبود ہر مقامش از جراغ

اکٹر اہل مولدوفات شریف کے ذکر کوولادت شریفہ کے ذکر کے ساتھ نا گوار سجھتے ہیں لیکن ہم چونکہ غابت ولادت شریفہ کو بیان کررہے ہیں تو اس غابت کے متعلق بیسوال ضرور ہوگا کہ اب اس غابت کو کیسے حاصل کریں۔ اس لئے ذکر وفات شریف کا ضرور آ وے گا چنا نچہ ای غابت ولادت کے بتلانے کے لئے ہم نے اس رسم سے قطع نظر کر کے وفات کے متعلق مضمون مولا نا کے کلام سے بیان کیا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشینوں سے دہ فیض حاصل کرواور فرز ندان اس لئے فر مایا ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَاَذْ وَاجُعَهُ اُمُّ هَا تُمُهُمُ . لیعنی نبی کی از واج مطہرات معمرات موقین کی ما کیں ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ باپ ہوئے اور پیر ظاہر ہے کہ سچا جانشین وہی ہوتا ہے جو باپ کے قدم بقدم ہوور نہ اس کوفرز ندہی نہیں کہتے۔ پس سے جانشین اولیاءاور علماءامت ہوئے۔

یہاں پرایک سوال ہوسکتا ہے کہ قرآن شریف میں تو حضور کے ابوۃ کی نفی فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ منا نکائ فیجن آبا آگئی میٹ تیجالیکٹی جواب میہ ہے کہ اس آیت سے ابوۃ حضور کی معلوم "

ہوتی ہے اوروہ بہت لطیف بات ہے۔وہ بیہ کرآ گے ارشاد ہے

وُلاَینَ نَرُسُوْلَ اللّهِ وَنَحَالَتُهُ اللّهِ مِنَا اللّهِ وَنَحَالَتُهُ اللّهِ مِنَا اللّهِ اللّهِ وَمَحَالَتُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَحَالَتُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الل

آں خلیفہ زادگان مقبلش زادہ انداز عضر جان و دلش یعنی آپ کے شاہزادے بلندا قبال آپ کے عضر خاکی ہے نہیں ہیں بیعنی نسبی اولا دمراد نہیں ہے بلکہ آپ کے روح ودل کے مبارک عضرے ہیں بیعنی روحانی اولا دہیں۔ قال

گرز بغداد و برے یا ازری اند بے مزاج آب و گل نسل وید

یعنی نسبی اولا د کی طرح میضروری نہیں کہوہ ایک مقام کے ہوں بلکہ وہ خواہ بغداد کے ہوں یا ہرات کی خاک سے ہوں یارے کے بغیرا ب وگل کے میل کے آپ کی نسل ہیں یعنی روحانی اولا و ہیں ۔آ گے اس کی وجۂ ظیر کے ضمن میں بیان فر ماتے ہیں ۔ قال

شاخ گل ہر جا کہ روید ہم گل ست خم مل ہر جا کہ جوشد ہم مل ست لیعنی ان کے اختلاف مقامات ہے تیجب نہ کرواس کئے کہ شاخ گل شجر وگل سے کاٹ کر جہاں کہیں لگا دی جائے اور وہ وہاں جے گل ہی ہے اور شراب کامٹکا جہاں جوش مارے شراب ہی ہے۔ ای طرح خواہ وہ کہیں کے ہوں مگرآ پے سے منتسب ہیں۔

خلاصہ پیہوا کہ اگر حضور تشریف نہیں رکھتے ہیں تو آ کے خلفاء دور ثاءموجود ہیں۔ چوں گل رفت و گلتان شد خراب بوئے گل را از کہ جوئیم از گلاب (بعنی جب پھول کاموسم جاتارہ اور گلاب کی بوسو تھنا جا ہوتو گلاب سے حاصل ہوسکتی ہے ) چنانچدارشاد ، اَكِينعُوااللهُ وَاَكِينعُواالرَّسُولَ وَاولِي الْكَمْرِصِيَّكُمْ بيوارثين بعي اولى الامر میں داخل ہیں۔

الحمدالله!مضمون مقصودتمام موا\_بس بدراز بحضور كى تشريف آورى كاولادت شريف سے وفات شريفه تك كاخلاصه بيهوا كماتباع كالم حضور كاكروتا كهفايت حضور كي تشريف آورى كافيض نبوی تم کوحاصل ہو۔ یہی حاصل ہے فناء د بقاء کا۔جس نے بیراز سمجھ لیا اوراس کوعمل میں لا یا و ہ ہے سیا محت اوروہ ہے واقعی صاحب دولت اورجس نے اس کونہ سمجھا اورمحض زبانی تذکرے بررہااس نے حقیقت میں پچھنیں پایا۔ بیتھابیان حضور کی تشریف آوری کے داز کا ہل اسرار کے طرز پر۔ اب مين اس كوختم كرتا مون اوراس كالقب" سرالمولد النبوى من أمثوى المعوى" ركلتا مون \_فقط اللهم وفقنا لاتباع سنة نبينا واحشرنا في زمرته وصلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه وسلم

# السرور

عیدمیلا دالنبی کے متعلق بیدوعظ بروز جمعہ ۱۱ریج الاول ۱۳۳۳ هے کو جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کر ارشا دفر مایا جو تین گھنٹہ میں ختم ہوا حاضری ۱۵۰ کے قریب تھی مولوی عبداللہ صاحب گنگوہی نے قلم بند کیا۔

# خطبه ماثؤره

### إسم الله الرفن الرَّفي

اَلْحَمُدُ اللهِ مَنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مَا سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَا سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَشُهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ مُضِلًا لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولَهُ لَا شَرِيدَ لَهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهِ عَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلَا اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَالِكَ فَلَيْفُرَحُوا هُو خِيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونُ . فَلَا يَضَعُلُوا اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَالِكَ فَلَيْفُرَحُوا هُو خِيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونُ . وَاللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَالِكَ فَلَيْفُورُ وَا هُو خِيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونُ . وَمَا لَمُ عَلَى اللهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلَيْفُورَ حُوا هُو خِيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونُ . وَمَا مَعْلَى اللهُ اللهِ وَبِرَحْمَةِ فَلِدَالِكَ فَلَيْفُورُ حُوا هُو خِيْرٌ مِمَا يَحْمَعُونُ . وَمَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْ فَرَا اللهِ وَالْمُ اللهِ وَمِهُ مَا اللهِ وَاللهِ وَمِهُ مَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمُ اللهُ وَلِمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهُ اللهِ وَالْمَالِمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

تمهيد

قبل اس کے کہ اس آیت کے متعلق بیان کروں۔اول بطور تمہید یہ معلوم کر لیمنا ضروری ہے کہ چند سال سے میرامعمول ہے کہ ماہ رہے الاول کے شروع میں ایک وعظ اس ماہ میں افراط وتفریط کرنے والوں کی اصلاح کے متعلق کہا کرتا ہوں اوراس میں جعا واسطر ادااور فوائد علمیہ و نکات وحقائق کا بیان بھی آ جاتا ہے۔امسال بھی ایسا بی خیال تھا کہ ابتداء رہے الاول میں ایساوعظ ہوجائے لیکن وجہالتو ایہ ہوئی کہ ہمارے مدرسہ کے متعلق ایک مکان طلبہ کے لئے ہتا ہے۔خیال بیہ ہوا کہاس مکان میں اس کے افتتاح کے ساتھ یہ وعظ ہوتا کہاس مکان میں برکت ہولیکن اس کے افتتاح میں بعض امور کا انظار تھا۔ا تھا ت سے وہ جملہ امور وعظ ہوتا کہاس مکان میں برکت ہولیکن اس کے افتتاح میں بعض احراب کی رائے ہوئی کہ جمعہ کے روز وشنبہ کے روز خرج میں بیبیان ہوتا کہ اور لوگ بھی منتقع ہوں اس وجہ سے اس بیان میں دیر ہوئی اور بجیب ا تھا ت ہوا محمد میں بیبیان ہوتا کہ اور لوگ بھی منتقع ہوں اس وجہ سے اس بیان میں دیر ہوئی اور بجیب اتھا تی بات ہوئی اور خور بالڈاس تاریخ میں اوگ افراط وتفر بط کرتے ہیں اس تاریخ کا بالتخصیص اراد نہیں کیا گیا اور نہ نعوذ باللہ اس تاریخ میں بالہ کے منتقب بلہ المحمد بھی برکت کے قائل ہیں بھر بیا تھا تی بات ہو گیا اور نہ نعوذ باللہ اس تاریخ میں بیس برکت کے قائل ہیں بھر بیا تھا تی بات ہو گیا اور نہ نعوذ باللہ اس تاریخ سے منتاز ہو کہ کہ سے منتاز ہو کہ کور اس میں برکت کے قائل ہیں بھر بیا تھا تی بات ہو گیا اور نہ نعوذ باللہ اس تاریخ سے مند ہے بلکہ کور نیا تھا تی بات ہو گیا اور نہ نوز باللہ اس تاریخ سے قائل ہیں بھر بیا تھا تی بات ہے گیا گیا ہو کہ کور بیا تھا تی بات ہو گیا ہوں کا منتاز کیا تھا تی بات ہوں کہ کہ کا اس میں برکت کے قائل ہیں بھر بیا کہ کور بیا تھا تی بات ہوں کا کہ کور بیا تھا تی بات ہوں کا کہ کور کیا تھا تی بات ہوں کی کور کیا تھا تی بات ہوں کی کور کور کیا تھوں کی ہوں اس میں برکت کے قائل ہیں بھر کی ہوں کور کور کور کیا تھا تی بات ہوں کی کور کیا تھوں کی ہوں کور کور کیا تھا تی بات ہوں کی کور کور کی کور کیا تھوں کی ہوں کور کور کی ہوں کی کور کی کور کی ہوں کی کور کور کور کور کی ہوں کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کیا کر کے کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

کہ اس بیان کا اس تاریخ ہے اقتر ان ہو گیا اور بیری تعالیٰ کافضل ہے کہتیج سنت کواللہ تعالیٰ بلا قصد وہ برکات عنایت فرماد ہے ہیں کہ جن کانتیج رسوم وبدعات وار تکاب بدعات کے ساتھ قصد کرتے ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ جو شے دائر بین المسدة والبدعة ہوتو اس سنت کوترک کر دینا

چاہئے۔ پس بہتاری اگر چہ بابرکت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اس بیس سزید باعث

برکت ہے کین چونکہ تخصیص اس کی اور اس بیس اس ذکر کا التزام کرتا بدعت ہے اس لئے اس تاریخ کی

تخصیص کوترک کر دیں گے ہم کو اللہ تعالی نے اس تخصیص کے مفسدہ سے بھی محفوظ رکھا۔ اور اس تاریخ کی

برکات ہے بھی محروم نہیں رکھا اور مجیب بات ہے کہ اگر دوشنہ کے روز بیان ہوتا تو ہم کو اس دن بھی

گی برکات سے بھی محروم نہیں رکھا اور مجیب بات ہے کہ اگر دوشنہ کے روز بیان ہوتا تو ہم کو اس دن بھی

برکت حاصل ہوتی اس لئے کہ حضور کی والا دت شریف اس بوم میں ہوئی ہے اور نیز بعض محقیقین اس

طرف گئے ہیں کہ والا وت شریف الرکت اور تاریخ البرکت دونوں سے حصر الی جا تا اور جمہور کے قول کے موافق قول کے موافق اللہ دو برکتیں حاصل ہوگی دارت شریف ہے۔ اس لئے اب بھی اس تاریخ کی برکت سے محرومی نہ رہی بلکہ

اب دو برکتیں حاصل ہوگئیں۔ یوم کی بھی اور تاریخ کی بھی ۔ اس لئے کہ دوشنہ کے روز نیت بیان کی تی اور مومن کی نیت بربھی تو اب کا وعدہ ہے۔ یوم کی بھی ۔ اس لئے کہ دوشنہ کے روز نیت بیان کی تی اور مومن کی نیت بربھی تو اب کا وعدہ ہے۔ یوم کی برکت یوں حاصل ہوگی اور آئی کہ اتا تاریخ ہے اس کا وقرع ہوگیا۔ تاریخ کی برکت اس طرح حاصل ہوگی ہے بیا تاریخ کی برکت اس کے کہ دوشنہ کے دو نیت بربھی تو اب کا وعدہ ہے۔ یوم کی برکت یوں حاصل ہوگی اور ت تی کہ اتا تاریخ ہے اس کے دو تربی کی این تاریخ کی برکت ہو گیا۔ تاریخ کی برکت اس طرح کی برکت بوں حاصل ہوگی ہے برکت ہو تا تاریخ کی برکت اس کا دوشنہ کی دور نیت بربھی تو اب کا عدہ ہے۔ یوم کی برکت بوں حاصل ہوگی اور تاریخ کی برکت اس طرح کی برکت ہے اس کے دور تو تی کہ اس تاریخ کی برکت اس طرح کی برکت بوں حاصل ہوگی ہوگی ۔ بربی ہی برکت ہو تاریخ سنت کی۔

مرچند کہ اس ہوم میں افراط و تفریط کے متعلق بیان کرنا زائد معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ جوافراط تفریط کرنا تھا آج ان لوگوں نے کرلیا ہوگا پس اب اس بیان سے کیا فائدہ؟ مگریہ ایام چونکہ پھر بھی انشاء اللہ تعالیٰ آنے والے ہیں اور نیز علاوہ رئیج الاول کے اور دنوں میں بھی لوگ ایسی مجالس منعقد کرتے ہیں اور اس میں حدود شرعیہ سے متجاوز ہوتے ہیں اس لئے اس کے متعلق بیان کرویتا خالی از نفع نہیں۔ یہ ضمون تو بطور تمہید کے تھا۔

رحمة للعالمين

 رحمت کے داسطے'' و کیھئے عالمین میں کوئی تخصیص انسان یاغیر انسان یا مسلمان یاغیر مسلمان گی نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہا وجود ہر شے کے لئے ہار حمت ہے۔خوا ہ و ہنس بشر سے ہو یاغیر جنس بشر سے اورخوا ہ حضور سے زمانہ متاخر ہویا متنقدم۔

متاخرین کے لئے رحمت ہونا تو بعید نہیں لیکن پہلوں پر رحمت ہونے کے لئے بھی حضور کا ایک وجود سب سے پہلے مخلوق وجود سب سے پہلے مخلوق ہوئے ہیں اور وہ وجود نور کا ہے کہ حضور اپنے وجود نور کی سے سب سے پہلے مخلوق ہوئے ہیں اور عالم ارداح میں اس نور کی تحمیل ور بیت ہوتی رہی آخرز مانہ میں اس امت کی خوش حتی سے اس نور نے جسد عضری میں جلوہ گروتاباں ہوکر تمام عالم کومنور فر مایا ۔ پس حضور اولا و آخرا تمام عالم کے لئے باعث رحمت ہیں ۔ پس حضور کا وجود تمام نعتوں کی اصل ہونا عقلاً و نقل ثابت ہوا تو ایسا کون مسلمان ہوگا کہ جوحضور کے وجود با جود برخوش نہ ہویا شکر نہ کرے۔

بهتان عظيم

پس ہم پر بیرخالص تہمت اور محض افتر اءاور نرا بہتان ہے کہ تو بہتو بہنعوذ باللہ کہ ہم لوگ حضور کے ذکر شریف یا اس پرخوش ہونے سے روکتے ہیں۔

حاشاوکلا! حضور کا ذکرتو ہمارا جزوایمان ہے۔ ہاں جوشے خلاف ان تو انبین کے ہوگی جن کی پابندی کا ہم کوخود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھم فر مایا ہے اس سے البتہ ہم روکیس گے اگر چہ فی نفسہ وہ شے مستحسن ہواور شریعت میں اس کے نظائر بکشرت موجود ہیں۔

دیکھواس پرسب کا تفاق ہے کہ عین دو پہر کے وقت نماز پڑھنا مگروہ ہے اوراس پر بھی اجماع ہے کہ قبلہ سے منہ پھیر کرنماز پڑھناممنوع ہے اور یہ بھی سب کے زویک مسلم ہے کہ یوم النح اور یہ بھی الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ایا م تشریق میں افطار ضروری ہے اور یہ بھی تمام امت کا مسلم سلمہ ہے کہ ماہ محرم میں ج نہیں ہوسکتا۔ اور نیز کل ج مکہ ہی ہے جمعی میں ج ممکن نہیں۔ و یکھئے نماز روزہ ج فرض ہے لیکن خلاف قاعدہ اور قانون شریعت چونکہ کے اس لئے وہ بھی منہی عنہا ہوگئے اور ان کے ممنوع ہونے کو آ ہے بھی تسلیم کرتے ہیں پس اگر کوئی ایسے نماز روزہ ج کو منع کر سے تو اس کوکوئی عاقل یوں نہ کے گا اور بہتہت اس پر نہ لگائے گا کہ بیخض نماز روزہ ج کے منع کر سے تو اس کوکوئی عاقل یوں نہ کے گا اور بہتہت اس پر نہ لگائے گا کہ بیخض نماز روزہ جے سے منع کر سے تو اس کوکوئی عاقل یوں نہ کے گا اور بہتہت اس پر نہ لگائے گا کہ بیخض نماز روزہ جے سے منع کر سے تو اس کوکوئی عاقل یوں نہ کے گا اور بہتہت اس پر نہ لگائے گا کہ بیخض نماز روزہ جے سے رو کتا ہے۔ اگر نماز روزہ سے رو کتا تو خودہ تی ان پر کیوں عال ہوتا۔

ای طرح مسئلہ متنازعہ فیہا کے اندر سمجھو کہ ہمارے حضرات کی نسبت بیہ کہنا کہ بیاوگ حضور کی ولادت شریفہ کے ذکر بیا اس پر خوش ہونے کومنع کرتے ہیں۔ وہ نری تہمت اور افتراء ہے۔ مشبط نک ھلڈا بُھُنانَ عَظِيْمُ "اے اللہ! تو ہرعیب سے پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے''۔ حاشانڈ ہم ہرگزمنع نہیں کرتے بلکہ بیر کہتے ہیں کہ ہرایک شے کا ایک طریق ہوتا ہے جب وہ شے اس طریق ہے کی جاد ہے تو وہ پسندیدہ ہے ور نہ ناپسنداور قابل منع کرنے کے ہے۔

و یکھئے! تجارت ہے۔اس کے لئے گورنمنٹ نے خاص خاص قوانین مقرر کردیئے ہیں اگر کوئی مختص ان قوانین مقرد کردیئے ہیں اگر کوئی مختص ان قوانین کے خلاف تجارت کرے گاتو وہ ضرور قوانین کی خلاف ورزی میں ماخوذ ہوگا تھر ابارود کی تجارت وہی کرسکتا ہے جس نے لائسنس حاصل کرلیا ہو۔ای طرح شریعت میں بھی ہرشے کا قاعدہ اور قانون ہے۔جب اس کے خلاف کیا جاوے گاتو وہ نا پسنداور منہی عند ہوجائے گا۔

پی حضوری ولادت باسعادت کاذکر مبارک عبادت ہے کین دیکھنا چاہئے کہ قانون وان حضرات یعنی خود حضور اور صحابہ رضی الدُّعنہم جن کے اقتداء کا ہم کو تھم ہے انہوں نے اس عبادت کو کس طرز اور کس طریقہ ہے کہا ہے اگرا پالوگ ای طریق ہے کریں تو سجان اللہ کون اس سے رو کتا ہے اورا گراس طریق سے نہ کیا جاو ہے کہ کیا ہم لوگ ذکر دسول اللہ صلی اللہ سے نہ کیا جاو ہے ہے والے بیں ؟اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی چھر ابار ودکی تجارت کو السنس نہ ہونے کی وجہ سے نع کر سے اورا کی کہا جاو ہے کہ یہ ہونے کی وجہ سے نع کر سے اوراس کو یہ کہا جاو ہے کہ یہ تو تجارت کوئی چھر ابار ودکی تجارت کو السنس نہ ہونے کی وجہ سے نع کر سے اوراس کو یہ کہا جاو ہے کہ یہ تو تجارت کوئی چھر ابار ودکی تجارت کو السنس نہ ہونے کی وجہ سے نع کر سے اوراس کو یہ کہا جاو ہے کہ یہ تو تجارت کوئی چھر ابار ودکی تجارت کو السنس نہ ہونے کی وجہ سے نع کر سے اوراس کو یہ کہا جاو ہے کہ یہ تو تجارت کوئی تھی ۔

پی نفس فرح وسرور علی ذکر الرسول ہے کوئی منع نہیں کرتا کہ وہ تو عبادت ہے ہاں جب اس کے ساتھ اقتر ان نہی عند کا ہوگا تو ہے شک قابل ممانعت ہے۔

## معيارشريعت

فرح اور مرور ہی کود کھے لیجئے کہ اس کی نسبت قرآن میں ایک مقام پرتو ہے آلا تفُرَ نے اور دوسرے مقام پرارشاد ہے فَلْیَفُر نے وا جیسااس آیت میں ہے معلوم ہوا کہ بعض فرح کے افراد ماذون فیہ ہیں اور بعض منہی عنہا اور ظاہر ہے کہ اعمال افرویہ میں ہمارے لئے معیار شربیت ہے پس شربیت کے قواعد سے جوفرحت جائز ہے اس کی تو اجازت ہے اور جونا جائز ہے وہ ممنوع ہے۔ چنانچے جس جگہ لا تفرح ہے وہاں دنیوی فرحت مراد ہے مگر دہی فرحت جوحدود سے متجاوز ہو ور نیفس فرح نعمت دنیو یہ پر بھی لواز م شکر سے ہے جہاں امر کا صیغہ ہے وہاں فعمت دئی پر فرحت مقصود ہے لیکن وہی فرح جس میں قواعد شربیت سے تجاوز ندہو۔ مثلاً اگر کوئی نماز پر کہ وہ فعمت دئی ہے خوش ہواور خوثی میں آ کر یہ کرے کہ بجائے چار کوفت کے پانچے رکعت پڑھنے گئے وہ باس کے کہ قواب ہوالٹا گناہ ہوگا اس لئے کہ اس نے شربیت کے تو اعد سے تجاوز کیا نے ود ذکر رسول کہ جس میں اختلاف ہے اس کو لے لیجے کہ مسئلہ مفق علیہا ہے کہ جو صفح ہے رکعت والی نماز میں تعدہ اولی میں تشہد کے بعد الصم صلی علی محمر پڑھ دے تو نماز ناقس ہوگی حتی کہ جب ہو کے دونہ نماز ناقس ہوگی مسئلہ مسلی علی محمر پڑھ دے تو نماز ناقس ہوگی متن کی کہ جہ بور کہ وہ بور کو میں انہ کہ وہ کہ کہ دونہ کی نسبت ارشاد ہے۔

من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا او كما قال

«دلیعنی جو مخص درود بھیج مجھ پرایک مرتبهاس پراللہ تعالیٰ دس مرتبدر حمت فرماویں سے"اور پھر

موقع کونسا؟ نماز لیکن تھم شرعی میر کہ نماز میں نقصان آ جائے گا تو اس کی آخر کیا وجہ ہے۔

بربد و ورع کوش صدق و صفا ولیکن میزائے برمصطفا خلاف چیبر کے راہ گزید کہ برگز بمنزل نخواہد رسید میندار سعدی کہ راہ صفا تواں رفت جزیر نے مصطفا

ز ہددورع اورصد ق وصفا میں کوشش کر دلیکن حضرت محرمصطفے صلی اللہ علیہ دستم سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو جس محض نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل مقصود کو نہ پہنچے گاسعدیؓ ہے گمان نہ کرو کہ بجز ہیروی مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی سیدھا

راسته باس راسته كسواتو صراط متقم برئيس چل سكتا\_)

پن حضور سلی الله علیہ وسلم نے جوموقع درود شریف کا نماز میں مقرر فر مادیا ہے چونکہ اس سے تجاوز ہوا ہے اس لئے نماز میں نقصان آیا۔ اگر چہ درود شریف فی نفسہ عبادت ہے اور بیہ سئلہ ایسا ہے کہ اس پراہل بدعات کا بھی اتفاق ہے اس لئے کہ وہ بھی حفق ہیں۔ پس ان کوچاہے کہ امام صاحب پراعتر اض کریں اور ان پر بھی ہی تہمت لگا کیں کہ وہ وہ بقو برقابی وکررسول سے مع کرتے ہیں اور وہ بھی و ہابی تھے۔

پی اے حضرات خدات ڈریے اوراس مادہ فاسدہ کواپے دماغ سے نکالیے ورنداس کااٹر دوردور
تک سرایت کرے گااوراحکام میں نظر انصاف اور حق طبی سے غور فرمایے۔ پھراگر شہات رہیں تو شائنگی
اور تہذیب سے ان کور فع فرمایے اور خوب بجھ لیزا چاہئے کہ جب قرآن مجید میں خود حضور کے وجود ہا جود کی
نبست (کما سیجی فی تفسیر الایہ مفصلا) صیغہ امو فلیفر حوام وجود ہے تواس فرحت کوکون
منع کرتا ہے غرض حضور کی والادت شریفہ پر فرحت اور سرور کوکوئی منع نہیں کرسکتا۔ اور بیامر بالکل فلاہر تعالی منع کرتا ہے غرض حضور کی والادت شریفہ پر فرحت اور سرور کوکوئی منع نہیں کرسکتا۔ اور بیامر بالکل فلاہر تعالی علی منع کرتا ہے خرض حضور کی دائر ہے ہیں۔

# اہمیت ذکررسول

صاحبوا حضور کا ذکر مبارک تو وہ شے ہے کہ اگر اس پراجر کا بھی وعدہ نہ ہوتا تو حضور کی محبت

بمقتصائے من احب شینا اکثر ذکرہ اس کو مقتصٰی ہے کہ آپ کا ہروقت ذکر کیا کرتے اور چونکہ
حضور کا ذکر میں عبادت ہے اس واسطی تعالی نے خوداس قدر مواقع آپ کے ذکر کے مقرر فرمائے ہیں
کہ مسلمان سے لامحالہ ذکر ہوئی جاتا ہے دیکھئے نماز کے اندر ہر قعدہ میں السلام علیک ایھا النبی
موجود ہے اور قعدہ ظہر میں اور عصر اور مغرب اور عشامیں دودو ہیں اور فجر میں ایک توکل نوقعد ہے ہوئے۔
اور سنن موکدہ اور وتر میں لیجئے ظہر میں تین مغرب میں ایک عشاء میں تین اور ضبح میں ایک توکل کا اور سنن موکدہ اور وتر میں ایک توکل کا

تعدے ہوئے۔ پس بیستر ہمرتبہ حضور کا ذکر ہوا۔ پھر یا نچوں وقت فرائض اور سنن ووتر کے تعدے اخیرہ میں کل گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے ہی سترہ اور گیارہ کل اٹھائیس بارتو لامحالہ ہرمسلمان کو آ پ کاذکرکرناروزانداییاضروری ہے کہاس سے کی طرح مفر ہی نہیں۔

مچريانچوں وقت اذان اور تكبير موتى ب\_اس من اشهد ان محمدا رسول الله موجودب جس كوموذن اور سننے والا دونوں كہتے ہيں۔ پھر ہرنماز كے بعد دعا بھى سجى مائكتے ہيں اور دعا كے آ داب میں سے کردیا گیا ہے کہاس کے اول وآخر درووشریف ہو غرض اس حساب سے اٹھا کیس سے بھی زیادہ تعداد حضور کے ذکر شریف کی ہوگی اور بیتو وہ مواقع ہیں کہان میں پڑھے بے پڑھے سب شامل ہیں۔اور جوطالب علم حدیث شریف پڑھتے ہیں وہ تو ہرونت حضور کے ذکر میں رہتے ہیں اس لئے کہ ہرحدیث كے شروع ميں آپ كے نام مبارك كے ساتھ درودشريف موجود ہے چنانچيا حاديث كى كتابيں اشاكر و يكفي اوران من جابجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اورقال النبي صلى الله عليه وسلم اور عن النبي صلى الله عليه وسلم (الترغيب والترهيب للمنذري٣٩٨:٢٠، إتحاف السادة المتقين ٣٥٨: ٥٨٠) واقع باوردرميان من بعى جهال كبيل حضوركا اسم مبارك آيا بولايمى درود شریف موجود ہے۔ گویاحضور کے ذکر کواپیا گوند ھدیا ہے کہ بغیر ذکر کے مسلمانوں کو جارہ ہیں۔ مولا نافضل الرحمٰن صاحب مجنح مراداً بادى رحمة الله عليد سے كى نے بوچھاتھا كدذكرولادت آپ كنزديك جائزيانا جائز؟ انهول ففرمايا كهم تو برونت ذكرولادت كرتے بين اس لئے كه برونت كلمه لا الله الا الله محمد رسول الله را من بين اكرة ب بيدان بوت توجم بيكم كهال را من ا

#### معيارمحبت

پس محبت کا مقتضی تو بیہ ہے کہ آ پ کا ہروقت ذکر ہواوراس کے لئے اس کی ضرورت نہیں کہاس کی مجالس منعقد کی جاویں اور مٹھائی منگائی جاوے تب ذکر ہو عاشق اور محبت کو اتنی دیر کیسے صبر آسکتا ہے۔ویکھوکی سے اگر محبت ہوجاتی ہے تو محب کی کیا حالت ہوتی ہے کہ ہرونت اس کی یاد میں بے قرارر ہتا ہے اگراس سے کوئی کیے کہ میاں ذرائفہر جاؤ ہم مجلس آرائی کرلیں اور مٹھائی منگالیں اس وقت ذكر كيجئيوروه كي كامعلوم موتا بتهارى محبت كاذبب كهجواتني ديرتك ذكرمجوب سيصبر کرتے ہو یمبت تووہ شے ہے جیسے مجنوں کی حالت تھی۔

در بیابان عمش بنصسته فرد ے نمودے بہرکس نامہ رقم گفت اے مجنوں شیدا جیست ایں کی نولی نامہ بہر کیست ایں

دید مجنول را کے صحرا تورد ریگ کاغذ بود انگشتال قلم

گفت مشق نام کیلی می سخم خاطر خود را تسلی میدیم

(سی نے مجنوں کوجنگل میں تنہادیکھا کہ مکملین بیٹھاہوا ہے دیت پرانگلیوں سے پچھکھ دہا ہے اس نے پوچھا

اے مجنوں کے خطاکھ دیم ہو کہنے گا کہ کیا کہ مثل کردہا ہوں۔ اپنے دل کولی دیدہا ہوں۔)

بتلا ہے! اگر مجنوں کواس حالت میں کوئی یہ کہنا کہ ذرائھ ہر جاؤ ہم مجلس بنالیں اور مشائی منگالیں

اس وقت کیلی کا ذکر کرنا تو وہ یہ چواب دے گا کہ سلام ہا لی مجلس کواور الی مشائی کو جو میر سے اور مجبوب

کے درمیان میں تجاب ہو۔ اور ہم نے تو اکثر مجالس میں میلا دوالوں کو بھی دیکھا ہے کہ یہ عبت سے بالکل

خالی ہوتے ہیں اس لئے کہ بڑا معیار مجبت کا مجبوب کی اطاعت ہے کسی نے خوب بھا ہے۔

تعصی الرسول و انت تعلم حب ھذا لعمری فی الفعال بدلیج

تعصی الرسول و انت تعلم حب ھذا لعمری فی الفعال بدلیج

لوکان حبک صادق لا طعیق ان المحب لمن سخب مطبع

وکان حبک صادق لا طعیق ان المحب لمن سخب مطبع

جان کی تیم ایسار افعال عجیب میں سے ہاگر تیری محبت صادق ہوتی تو حضور کی اطاعت کرتا اس لئے

جان کی تیم ایسار افعال عجیب میں سے ہاگر تیری محبت صادق ہوتی تو حضور کی اطاعت کرتا اس لئے

کر محبت محبوب کا مطبع ہوتا ہے۔)

مولد پرستوں کو دیکھا ہے کہ مجلس میلاد کا اہتمام کرتے ہیں 'بانس کھڑے کررہے ہیں' ان پر
کپڑے منڈھ رہے ہیں اور سامان روشی کا فراہم کررہے ہیں اور اس درمیان میں جونمازوں کے
وقت آتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں کیوں صاحبو! کیا تحبین رسول کی الیم
عیصور تیں اور بھی ان کی حالت ہوتی ہے؟ کیا بس حضور کا بھی حق ہے کہ پانچ روپیدی مشائی منگا کر
تقسیم کردی اور سجھ لیا کہ ہم نے رسول کاحق اوا کردیا؟ کیا آپ لوگوں نے حضور کو نعو ذباللہ کوئی پیشرور
پیرزادہ مجھ لیا ہے؟ کہ تھوڑی کی مشائی پرخوش ہو جاویں' تھوڑے سے تذرانہ پرراضی ہو جاویں' تو بہ
تو بہ نعو ذباللہ' یا در کھو! حضور الیے تحبین سے خوش نہیں ہیں سیچے محب وہ ہیں جو اقو ال وافعال وضع انداز
ہرشے میں حضور کا اتباع اور اطاعت کرتے ہیں۔

## تائيدرسول

میرے ایک دوست حافظ اشفاق رسول نامی ہیں وہ ذکر رسول کے فریفتہ ہیں وہ بھی بھی مجت
کی وجہ سے ذکر ولا دت مروج طریق ہے کیا کرتے تھے انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی شفاعت نہ کریں گے جو ہماری بہت تعریف کرے۔ ہم اس
کی شفاعت کریں گے جو ہماری اطاعت کرے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ جو محض نراوعویٰ کرتا ہواور
نعتیہ اشعار پڑھتا ہولیکن اطاعت کرتا نہ ہوتو اس کی شفاعت نہ کریں گے۔

میں نے جو''اصلاح الرسوم' کتاب لکھی ہے اس میں ایک فصل ذکر میلا د کے متعلق بھی ہے چنا نچہ و فصل طریق مولد کے نام سے علیحدہ کھیج بھی ہوگئ ہے تو جب یہ کتاب کھی گئی تو مجلس میلا د کے متعلق کا نپور میں لوگوں نے بہت شور کیا۔ای اثناء میں ایک مخص صالح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ویکھا اور اس اختلاف کے متعلق حضور سے دریا فت کیا کہ اس میں سیجے کیا ہے؟ تو حضور نے فر مایا کہ اشرف علی نے جولکھا ہے وہ مب سیجے ہے۔

میں نے حضور کے حالات میں جو کتاب ' نظر الطیب فی ذکر النبی الحبیب' لکھی ہے اس کے آخر میں ان دونوں خوابوں کومفصلاً درج کر دیا ہے لیکن میری غرض ان خوابوں کے ذکر کرنے سے مدعا کا اثبات نہیں ہے اثبات مدعا کے لئے توستنقل دلاکل ہیں بیتو محض تائیدادر مزیدا طمینان کے لئے لکھ دیا ہے۔

الحاصل حضور کا وجود با جود اصل ہے تمام نعتوں کی اور اس پر شکر اور فرحت مامور بہ ہے چنانچیہ جوآیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں ای نعت کا ذکر اور اس پر فرح کا امر ہے۔

#### خصوصيت معصيت

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے قرآن مجید کی شان حق تعالی نے ارشا دفر مائی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

يَأَيُّهُا النَّاسُ قَدُ جَاءً فَكُوْمَوْعِظَهُ مِّنْ تُنِكُمْ وَشِفَاءً لِمَا

فِي الصُّدُودِةِ وَهُدًى قِرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۗ

''بینی اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دل کے امراض کے لئے شفااور مومنین کے لئے ہدایت ورحمت آئی ہے''۔

اس میں حق تعالی نے قرآن مجید کی چار صفتیں بیان فرمائی ہیں۔موعظة 'شفا' ہدی رحمة ' موعظة کہتے ہیں وہ کلام جو ہری ہاتوں سے رو کنے والا ہاور شفااس کی صفت بطور ثمرہ کے فرمائی ہے یعنی نتیجہاور شمرہ اس موعظة برعمل کرنے کا بیہے کہ دلوں کے اندر جوروگ ہیں اس سے شفاحاصل ہوگی۔

یہاں سے ایک تصوف کا مسکہ مستبط ہوتا ہے وہ یہ ہے بیتو ظاہر ہے کہ ہم لوگ گناہ میں جٹلا ہیں اور شب وروز ہم سے لغر شیں ہوتی ہیں کیئن اس ابتلا کے ساتھ دوقتم کے لوگ ہیں۔ایک تو وہ ہیں کے گناہ کرتے ہیں اوران کواس کا مجھا حساس نہیں ہوتا اورا یک وہ جن کواحساس ہوتا ہے۔ سوالحمد للہ!

کہ گوہم بھسلتے ہیں اور گناہ ہم سے صادر ہوتے ہیں لیکن اعمد ھے نہیں ہیں کہ اس کی خبر ہی نہ ہو کہ داست کدھر ہے۔المحد للہ! اللہ تعالی نے آئے تھے میں عطافر مائی ہیں گوجنس وقت نفس کے غلب و شرادت سے ان سے کام نہ لیس پر راان آئے تھوں سے ہم کوصاف نظر آتا ہے کہ جب کوئی کمھی گناہ ہوا ہے۔ ایس سے کام نہ لیس پر راان آئے تھوں سے ہم کوصاف نظر آتا ہے کہ جب کوئی کمھی گناہ ہوا ہے۔ ایس سے قلب میں ایک رو آر بہ اہو گیا ہے ای روگ کی نسبت می تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

بك كات على قُلُونِهِمُ مَّا كَانُوْ آيَكِيبُونَ

(بینی المیدان کے داوں پران کے اعمال کے رنگ کا غلبہ وگیا ہے '۔ اورای کی نسبت صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو قلب پر ایک واغ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرلے تو وہ من جاتا ہے ورنہ بردھتا ہے۔ ) مولانا ای کوفر ماتے ہیں۔

برگناه رنگے ست برمراة دل ول شود زیں رنگہا خوار و مجل چوں زیادت گشت دل را تیرگی نفس دول را بیش گرد و خیرگی (ہرگناه دل کے آئینہ پرایک زنگ ہے کہ دل ان زگوں سے خواروشر مندہ ہوتا ہے جب دل کی

تار كى زياده يره حاتى عنونفس كمينكواس عفرگى موتى ع-)

فان فقيها واحدا متورعا اشدعلى الشيطان من الف عابد

(بلاشبه ایک پر ہیز گارفقیہ شیطان پر ہزاروں عابدوں سے بھاری ہے۔)

یفطی ہے جوائل سلوک کو ہوتی ہے اور اہل سلوک کو جفلطی ہوتی ہے دراصل غلطی وہی ہے اور وہ بہت

خت ہوتی ہے ای واسطے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہتم کو گناہ سے اندیشہ ہے اور ہم کو کفر سے اندیشہ ہے۔ بڑا
خطرتاک راستہ ہے۔ بس عافیت اس میں ہے کہ اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دے اور کلیت بیدا خسال
برست (مثل مردہ کے غسال کے ہاتھ میں ) محقق ہوکر ہے۔ شیخ شیرازی ای ضمون کو فرماتے ہیں۔

برست (مثل مرد عشق گم خویش کیر وگرنہ رہ عافیت پیش کیر

'' یعنی اگرمردعشق ہوتو اپنے کو کم کردولیعنی اپنی رائے کو وال نددو بلکہ یہ شرب اختیار کرو''۔
فکرخود ورائے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں ند ہب خود بنی وخود رائی

(عالم عاشقی میں اپنی فکر ورائے بالکل ہے کا رہاں ند ہب میں خود بنی وخود رائی کفرہے)
جیسے اس مختص نے خود رائی کی کہ شریعت تو تھم کر رہی ہے کا تففّر بُنوا اکنوِ نَا۔ بیا پنی رائے ہے
کہتا ہے کہ میں زنا ہے جب نی سکول گا جب بی کھول کر پانچ چھم تبدزنا کر لوں گا اور اس احتی کو اتنی خرنہیں کہ مرض کو اس سے اور زیادہ قوت ہوگی۔ جیسے کی شاعر کا شعر ہے۔

کنار و بوس سے دونا ہوا عشق مرض بردھتا رہا جوں جوں دواکی یہدوقوف تو ہجستا ہے کہ درخت میں پانی دینے ساس کی جزئزم اور کمزورہ وجائے گی پھراس کو سہولت سے باہرنکال لوں گا مگروہ پانی دینے سے اور زیادہ نیچ کوھنتی ہے اور زور پکڑتی ہے گناہ کرنے کے بعداس کو قلب خالی معلوم ہوتا ہے اور خبر نہیں کہ وہ گناہ پہلے حوالی قلب میں تھااس لئے اس کو محسوں ہوتا تھا اور اب عروق کے اندر پوست ہوگیا اس وجہ سے اس کو محسوں نہیں ہور ہا اور وقت پر بنبست سابق کے بہت اور اب عروق کے اندر پوست ہوگیا اس وجہ سے اس کو محسوں نہیں ہور ہا اور وقت پر بنبست سابق کے بہت زور کے ساتھ برآ مدہوگا اور نہیں سمجھتا کے اب اواس کا استیصال ہل ہے اور پھر مشکل ہوگا۔ بقول شیخ شیرازی

سرچشمہ شاید گرفتن بمیل چوں پرشد نشاید گرشتن بہ پیل درختے کہ اکنوں گرفتن بائے ہے جائے درختے کہ اکنوں گرفتنت بائے ہے جائے ورختے کہ اکنوں گرفتنت بائے ہیں میردونش از نیخ برنگسلی وگر بھیناں روزگارے بل ہمردونش از نیخ برنگسلی

( وسفے کے سوراخ کوایک کیل سے بند کر سکتے ہیں جب پر ہوجائے تو ہاتھی بھی اس میں سے نہیں گزرسکتا جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آ دمی کی طاقت سے اکھڑ سکتا ہے اگر پچھ زمانہ تک اس کواس طرح چھوڑ دوتو اس کوجڑ ہے آلہ گردوں سے بھی نہیں نکال سکتے ۔)

الحاصل گناه ایی شے ہے خواہ برواہویا چھوٹا اس سے قلب میں ایک روگ پیدا ہوجاتا ہے۔ ناز و نیاز

پس ارشاد ہے کہ قرآن مجیدالی موعظت ہے کہ اگر اس پڑمل کرو گے تو وہ دلوں کے روگ کے لئے باعث شفا ہوگا اور تیسری صفت قرآن مجید کی ہدی ارشاد فر مائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نیک راہ کا بتلائے والا ہے۔ چوتھی صفت رحمت بطور شرہ ہدی کے فر مائی ہے بیتی نتیجہ اور شرہ اس پڑمل کرنے کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت ہوگ پس قرآن میں ندکورہ بالا صفات کو جمع کر دیا ہے اور للمؤمنین کی قیداس لئے لگائی ہے کہ گونخا طب تو اس کے سب ہیں لیکن منتقع اس سے مومنین ہی ہوتے لیمونین ہی ہوتے ہیں اب اس آیت کے بعد بطور تفریع ارشاد ہے۔

قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهُ فَيِذَالِكَ فَلَيْفُرَحُوا مُوَخَيْرٌ فِيهَا يَجْمَعُونَ

''بیعنی اے محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ فر ما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ہی کے ساتھ بس صرف چاہے کہ خوش ہوں (اس کئے) کدہ پہتر ہاں شے ہے کہ جس کو پیاوگ جمع کرتے ہیں۔'بیعیٰ متاع ونیاسے سے بہتر ہےاور عجیب بلاغت ہے کہ پہلے مضمون کا تو حق تعالی نے خودا پی طرف سے خطاب فر مایا '

چنانچارشاد ہے۔ یالتھاالناس الخ اوراس دوسر مضمون کی نبست حضور کو تکم دیا کہ آ پ کہتے۔

اس میں ایک عجیب تکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پیطبعی بات ہے کہ احکام یعنی امرونہی انسان کونا گواراور گرال ہوتے ہیں۔اس لئے احکام تو خود ارشاد فرمائے تا کے حضور کی محبوبیت محفوظ رہے اور اللہ تعالی كے فضل اور رحمت كے ساتھ فرحت كے امر كوحضور كے پر دفر مايا كداس سے حضور كے ساتھ اور زيادہ محبت محلوق کو برد ھے۔ باتی اس سے کوئی میشدنہ کرے کہ بہت جگہ حضور کو بھی احکام پہنچانے کا حکم ہے۔

اس کئے کہ بینکتاس مقام کے متعلق ہے اور دوسری جگہ دوسرا تکتہ اور حکمت ہو سکتی ہے۔

بہرحال دو چیزوں پرخوش ہونے کا حکم ہے نفٹل اور رحمت۔اور پیفٹل بھی رحمت ہی کے افراد میں سے ہے صرف فرق اس قدر ہے کے نفل کے اندر معنی زیادتی کے ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ رحمت بمعنی مهربانی کے دومرتبہ ہیں۔ ایک نفس مہر بانی اورا یک زائد۔ یا یوں کہو کدایک وہمرتبہ ہے جس کا بندہ بحیثیت جزاء کے اپنے کومتحق سجھتا ہے اور ایک زائد۔اگر چہ پہلے مرتبہ رحمت کا اپنے کومتحق سمجھنا بندہ کی جہالت ہےاور وجہاس زعم استحقاق کی ہیہے کہ حق تعالیٰ پر ہر محض کوایک ناز ہوتا ہے بلکہ ا گرخور کیا جاوے تو ہم لوگوں میں ناز ہی کی شان رہ گئی ہے نیاز ہالکل نیس رہا۔ اس لئے کہ اگر نیاز ہوتا توہم سے نافر مانی نہ ہوتی۔ دیکھ لیجئے کہ حکام دنیا کے ساتھ نیاز ہے اس لئے ان کی نافر مانی نہیں كرتے ندان برنخ بے كرتے ہيں اور اللہ تعالى كے ساتھ معاملہ بالعكس ہے جس كازياد وسبب بيہے ك رحمت ہی کی انتہا ہے حتیٰ کے فوری سز انہیں دی جاتی ۔ سوجس قدر رحمت بردھتی جاتی ہے اس رحمت و عنایت کومعلوم کر کے ای قدراعراض ان حضرات کازیادہ ہوتا جاتا ہے۔

اس کی الیم مثال ہے جیسے ایک گدھا ہمیشہ کسی کے کھیت میں تھس جایا کرتا تھا ایک روز کھیت والے

نے اس کے کان میں کہددیا کہ مجھ کو تجھ سے مجت ہے۔اس روز سے اس نے وہاں آتا چھوڑ دیا۔

پس ای طرح حق تعالیٰ کی اس فقد رعطا نمیں اور نبے انتہار حمتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو ناز ہو گیا اور ا بی جہالت سے پیمجھ گئے کہ ہم بھی محبوب ہیں۔بس مگنخ ہے بگھارنے مگر چونکہ نازی لیافت نہیں ایسےناز کا انجام بجز ہلاکت کے کیا ہوگا۔

جیے کی بے وقوف نے ایک سیا ہی کودیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کودانہ کھلار ہاہے اور وہ گھوڑ انجھی ادھر منه كرليتا بمجمى ادهرمنه پهيرتا باور يخص جس طرف وهمنه كرتا باى طرف دانه لے جاتا ہادر كمي اس کی پیٹے سہلاتا ہے اور بھی منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ بیٹا کھاؤ۔ اس بے قوف نے جب بیہ دیکھاتو اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے تو بیگھوڑا ہی بہتر ہے۔ میری ہوی تو مجھ کو بڑی ذلت سے روئی دین ہے۔ آج ہے گھوڑا بنتا جا ہے۔ بیسوچ کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ آج تو ہم گھوڑے بنیں گے وہ بھی بڑی شوخ تھی اس نے کہا کہ میری بلاسے۔ آپ گھوڑے بنیں یا گدھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گھوڑا بندا ہوں تم میری پیٹے سہلانا اور داند میرے سامنے لانا اور بیکہنا کہ بیٹا کھاؤ۔ ادھرادھرمنہ پھیروں گا۔

غرض بیالوی دم محوز ہے کی طرح کھڑا ہوا۔ بیوی صاحبہ بھی تقلند تھیں ایک چا درجھول کی بجائے اس پر ڈالی اور اکاڑی بچھاڑی اگا اور دانہ سامنے لاکی اور کہا بیٹا کھاؤ۔ دات کا وقت تقااور اتفاق ہے چراغ بیجھے رکھا تھا جب اس نے ادھرادھر منہ بھیرااور دولتیاں چلا کیں۔ چراغ کی لو جھاڑو میں لگ کئی اور آگ بھڑک آخی۔ برحوای میں بیتو خیال ندر ہاکہ دسیاں کھول دے۔ شور مجاوی یا کہ لوگو دوڑو میں انگ کئی اور آگ بھڑک آخی۔ برحوای میں بیتو خیال ندر ہاکہ دسیاں کھول دے۔ شور مجاوی ایک دوڑو میر اگھوڑا اکہاں! بیہ یوں ہی بیوں ہی بیبودہ بکتی ہے۔ من کے یہاں گھوڑا کہاں! بیہ یوں ہی بیبودہ بکتی ہے۔ غرض وہ کھوڑے صاحب وہاں ہی جل بھن کرخاک میاہ ہوگئے۔

یا انجام ہوتا ہے ایسے نخرے اور ناز کا۔ صاحبو! ناز کے لئے صورت بھی تو بنوالؤجب ناز زیبا ہوگا۔ مولا نافر ماتے ہیں۔

تاز را روئے بیاید جمچو ورد چوں نہ داری گرد بدخوئی ممرد زشت باشد روئے تازیبا و ناز عیب باشد چیم تابینا و باز (نازکرنے کے لئے گلاب جیسے چیرہ کی ضرورت ہے جبتم ایسا چیرہ نیس رکھتے تو بدخوئی کے پاس بھی نہ جاؤ بدصورتی پرناز براہے آ کھنا بینا کا کھلا ہونا عیب ہے۔)

رحمت بے پایاں

لیکن حق تعالی کے کرم اور رحمت ہے انتہا ہے ہم لوگوں کی عاد تیں گردگی ہیں۔ چاہئے تو بیتھا کے جس قدر رحمت ہوتی شریاتے اور تضرع و نیاز زیادہ ہوتی مگر یہاں بالعکس ہے۔ اس لئے ایک بزرگ فریاتے ہیں کہ اگر جھے کو بید کہا جاوے مَاغَوْکَ بِوَبِیکَ الْکُویْمِ ." یعنی کی شے نے دھوکا میں ڈالا تجھے کوا ہے رب کریم کے ساتھ' تو میں جواب دوں گا۔ قد غرنی کرمک یعنی آپ کے کرم میں ڈالا تجھے کوا ہے نی میں خلاف معتضائے کرم اس کرم پرمغرور ہوگیا۔

متصودیہ ہے اوراس کوعذر گردا نتامقصود نہیں۔ پس بیسارا نازاس دجہ سے کے حق تعالیٰ کی عطایا زائد ہیں اور مواخذات کم ہیں اورا گریہ ہوتا کہ جب گناہ کرتے توغیب سے ایک چیت لگتا تو تمام نازایک طرف رکھارہ جاتا اور بھی گناہ نہ ہوتا۔ چنانچ بعض بزرگوں کے ساتھ ایسامعاملہ ہوابھی ہے۔ ایک بزرگ خانه کعبہ کاطواف کررہ تھے اور نہایت خوف زدہ تھے اور کہتے جاتے تھے۔ اَللَّهُمْ اِنَیْ اَعُو کُو بِکَ مِنْکَ. کی نے ان سے بوچھا کہ آپ کی کیا حالت؟ انہوں نے فرمایا کہ طواف کرتے ہوئے میں نے ایک لڑے کو نظر بدے دیکے لیا تھا۔ غیب سے میری آنکھ پراییاز ورسے چپت لگا کہ میری آنکھ پھوٹ میں نے ایک لڑے کو نظر بدے دیکھ لیا تھا۔ غیب سے میری آنکھ پراییاز ورسے چپت لگا کہ میری آنکھ پھوٹ میں اور بیار شاد ہوا۔ اِنْ عُدْدُتُم عُدْدُنَا۔ یعنی اگرتم پھر کرو گے تو ہم پھر بھی سزادیں گے۔

عرض حق تعالی پرایساناز ہے کہاس کی وجہ ہے ہم خص اپنے کو کسی نہ کسی رحمت کے حصہ کامنحق سمجھتا ہے۔ چنانچہا تناضروری جانتا ہے کہ مجھ کو کھانے پہننے کو ملے اورا گراس میں پچھ کی ہوتی ہے تو شکایت کرتا ہے اورا گریہ مخص اپنے کومنحق نہ جانتا تو شکایت نہ کرتا ۔اس لئے کہ شکایت ای کی کیا

كرتة بين جس پريق تجھة بين۔

ایک گنوار کا بیٹامر گیاتھا آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کوتو مار دیااور (عیسی علیہ السلام) جوذرانام لگ گیاتھا تو اس کو گود میں اٹھالیا۔ مگر اللہ اکبرا کیار حمت ہے سب کچھ سنتے ہیں اور کچھیز آئییں دیتے۔ اور دوسری مثال لیجئے۔ ویکھئے اگر کسی کو دس روپہیہ ماہوار ملتے ہیں تو ان پر تو شکر نہیں کرتا اور اگر کہیں سے زائد ل جاوے تو اس کور حمت حق تعالیٰ کی جانتا ہے اس پر شکر کرتا ہے یہ صاف دلیل ہے اس کی کہان دس روپیہ کا اپنے کوستی جانتا ہے۔

ایک جانل اکھڑے سامنے کی نے دال روئی کھائی اور کھا کرکہاالحمد بند! اے اللہ تیراشکرے۔
توب وقوف کہتا ہے کہ توب توب! ایسے ہی لوگوں نے اللہ میاں کی عادت بگاڑ دی کہ دال روثی کھا کرشکر
کرتے ہیں بس وہ ان کودال روئی ہی دیتے ہیں ہم توبدوں بکرے کے بھی شکر نہیں کرتے ہیں ہم کووہ
بکری دیتے ہیں نعوذ باللہ بہر حال ہر خض اپنے کوکی نہ کسی حصد رحمت کا مستحق سمجھتا ہے حالا نکہ یہ
غلطی ہے اگر کوئی محض ایسا جانتا ہو جیسا کہ طرز معاملہ سے معلوم ہوتا ہے تو اس کواس غلطی کی اصلاح
کرنی چاہئے۔ اس لئے اس کا تعلق عقیدہ ہے۔

ورجات رحمت

معتزلہ کوبھی اس مسئلہ میں خلطی ہوئی ہے۔وہ کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کے ذمہ ہماراحق ہےاوران کو بیہ دھوکہ مواہے قرآن شریف کی بعض آنیوں کو نہ مجھنے ہے۔ چنانچیار شاد ہے

وکاُن کے گانا کے گانا کا کھٹے الکہ ڈوینیٹن '' یعنی مونین کی نصرت ہم پر حق ہے۔ اس آیت اور اس کی ہم معنی اور آیات سے معنز لدنے یہ مجھا کرحق تعالیٰ کے ذمہ بندوں کاحق ہے۔لیکن اہل سنت سمجھ کئے کہ یہ دھوکا ہے اس کئے کرحق تعالیٰ غنی بالذات اور آلاینسٹنل عَمَّا یَفْعَلُ (وہ جو پچھ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاسکتا) ان کی صفت ہے ان پر کسی کاحق نہیں ہوسکتا جس کے ساتھ جو معاملہ جا ہیں کریں وہ سب مستحن ہے۔

معنی ان آیات کے یہ ہیں کہ اس صیغہ ہے ہم کونصرت وغیر ہا کا یقین دلایا گیا ہے۔اس کو

وعد ہ تفضل کہتے ہیں جیسے کوئی حاکم کسی امیدوارے کے کدابتم یقین رکھواب ہم نے تمہارا یہ کام ضروری سمجھ لیا ہے تو وہ امیدوار سائل جانتا ہے کہ بیحا کم کی مہر بانی ہے ورنہ کرنا نہ کرنا دونوں قانو ناان کے اختیار میں ہےان کے ذمہ لازم نہیں۔

ظامہ یہ ہے کہ رحمت کے دو درج ہیں۔ ایک کاتعلق تو اس کی ضروریات ہے جس کا اپنے کومستحق سمجھتا ہے اس درجہ کوتو رحمت فر مایا اور دوسرا زائد اس کوفضل سے تعبیر فر مایا اور آیت کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مرا درحمت وفضل سے قرآن مجید ہے اور اس میں بھی الفاظ میں خور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مرا درحمت وفضل سے قرآن مجید ہے اور اس میں بھی دو درجے ہیں۔ ایک وہ درجہ جو مدار ہماری نجات کا ہے وہ تو ضرورت کا مرجبہ ہے ایک وہ جو اس سے مرا دقر آن مجید ہے اور اس پر خوش ہونے کا امر ہے۔ یہ تفسیرا ور گفتگو تو الفاظ آیت کی خصوصیت میں نظر کرنے کے اعتبار سے تھی۔

اب قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر دیکھنا جا ہے کہ ان دونوں لفظوں سے کیا مراد ہے تو جاننا جا ہے کہ قرآن مجید میں بید دونوں لفظ بکثرت آئے ہیں۔ کہیں دونوں سے ایک معنی مراد ہیں کہیں جداجدا۔ چنانچہ ایک مقام پرارشاد ہے۔

فَلَوْلَافَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ مِنَ الْخَيرِيْنَ

(پس اگرتم پرالله کافضل اوراس کی رحمت نه ہوتی تو تم ٹوٹا پانے والوں میں سے ہوجاتے) یہاں اکٹر مفسرین کے نزد کی فضل اور رحمت سے حضور کا وجود باجو دراد ہے اور دوسری جگدار شاد ہے۔ وکو لکا فکٹ ک الله یے مکئے گئے وکٹ مکٹ کا کا تابعث تحد الشکیظ کی الاکٹیلیا گ

(اگرتم پرالله كافضل اوراس كى رحمت ند ہوتى تو بجر تھوڑ ہے لوگوں كے تم شيطان كى بيروى كرتے) يہاں بھى بقول اكثر مفسرين حضور بى مراد ہيں ۔ايك مقام پرارشاد ہے۔ وَكُوْ لَا فَصَٰهُ لُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُ هَدَّتُ ظَالِفَ \* فِينْهُ حُواَنْ يُعْضِلُوكَ\*

پیں اگر چھے پراللہ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو البته ان میں سے ایک گروہ نے جھے کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا)

یہاں مراد فضل اور رحمت سے قرآن مجید ہے اور بعض آیات میں فضل سے مراد ہے رحمت د نیوی اور رحمت سے دحمت دین مراد ہے چنا نچیفنل جمعنی رزق وفق د نیوی قرآن مجید میں آیا ہے چنا نچیار شاد ہے۔ لیکس عکینیکہ فرجستا می آن تنبقت فواف فضلاً قین کرتیکٹٹ ( (تم پرکوئی گنا ہٰ ہیں کہتم اپنے رب کافضل تلاش کرو)

يهال فضل عراد تجارت ہے۔ اس لئے كديد آيت ج كے موقعد كى ہے۔ بعض لوگ مال

تجارت کے کے سفر میں ساتھ لے جانے کو کروہ جانے تھے ان کوار شاد ہے کہ اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم ( کچ میں ) اپنے رب کافضل طلب کرو۔ حدیث شریف میں بھی رحمت سے رحمت دبی اور فضل سے رحمت دنیوی یعنی رزق بیا اسباب رزق مراد ہے چنانچار شاد ہے کہ جب مجد میں داخل ہوتو بیکو۔ اکٹھ نے افتے نے لَنَا اَبُوَ اَبَ رَحْمَتِ کَ

(ا سے اللہ تو ہمارے لئے رحمت کے دروازے کھول دے۔)

يهال دحت سعد مت دي مراد سهاس لئے كەمجە بىل دى مطلوب سهادر دب مجد سے تكلوتو يەكبو اَللَّهُمَّ افْتَحُ لَنَا اَبُوَابَ فَصَٰلِكَ

اے اللہ ہمارے لئے رزق کے دروازے کھول دے

اس لئے کہ مجدے باہر جا کر مخصیل معاش میں لگ جاتے ہیں تو وہاں اس کی طلب ہے، لیجے سورہ جمعہ میں ارشاد ہے۔

فَاذَا قَضِيبَ الصَّلُوهُ فَانْتَيْ وُوا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَعُوْا مِنْ فَصَيْلِ اللّهِ

(پس جَبَه نمازادا ہوجائے تو تم زیمن میں منتشر ہوجا و اور اللہ ہے روزی تلاش کرو۔)

یہال فضل سے مرادرزق ہے۔ پس مجموعہ تمام تفاسیر کا تمام دنیوی رحمتیں اور دینی رحمتیں ہوا۔ اس
مقام پر ہر چند کہ آیت کے سباق پر نظر کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید مراد ہے لیکن اگر ایسے معنی عام
مراد لئے جا کیں کہ قرآن مجید بھی اس کا ایک فردر ہے تو بیزیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ فضل اور دحمت سے
مراد صفور کا قدوم مبارک لیا جائے۔ اس تفییر کے موافق جنتی تعمین اور رحمتیں ہیں خواہ وہ دنیوی ہوں یا
دینی اور اس میں قرآن بھی ہے۔ سب اس میں داخل ہوجائے گی۔ اس لئے کہ حضور کا وجود ہا جودا صل
حیثی اور اس میں قرآن بھی ہے۔ سب اس میں داخل ہوجائے گی۔ اس لئے کہ حضور کا وجود ہا جودا صل

## نعمت عظيمه

پس اس تغییر کی بناء پر حاصل آیت کایہ ہوگا کہ ہم کوئی تعالی ارشاد فرمارہ ہیں کہ حضور کے دجود باجود

پر خواہ وجود نور کی ہو یا ولادت فلا ہری اس پر خوش ہونا جا ہے۔ اس لئے کہ حضور ہمارے لئے تمام نعمتوں کے

واسطہ ہیں۔ حتی کہ ہم کو جورو ٹیاں دووقتہ لل دہی ہیں اور عافیت اور تندر تی اور ہمارے علوم یہ سب حضور ہی ک

بدولت ہیں اور بیعتیں تو وہ ہیں جو عام ہیں اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے جس کا حضور سے ہم کو پہنچنا

بلولت ہیں اور بیعتیں تو وہ ہیں جو عام ہیں اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے جس کا حضور سے ہم کو پہنچنا

بالکل فلا ہر ہے۔ غرض اصل الاصول تمام مواد فضل ورحمت کی حضور کی ذات بابر کات ہوگی۔ پس ایسی ذات

بابر کات کے دجود پر جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو کم ہے۔ ہم حال اس آیت سے عمو آیا خصوصاً پیٹا بت ہوا کہ

بابر کات کے دجود پر جس قدر بھی خوشی اور فابت بھی ہوا نہا ہے۔ اللغ طرز سے۔ اس لئے کہ اول قو جار مجرور بغضل

اس نعمت عظیمہ پر خوش ہونا جا ہے اور فابت بھی ہوا نہا ہے۔ اللغ طرز سے۔ اس لئے کہ اول قو جار مجرور بغضل

اللہ کومقدم لائے کہ جومفید حصر کو ہے۔ اس کے بعد رحمت پر پھر جار کا اعادہ فربایا کہ جس سے اس میں استقلال کا حکم بیدا ہوگیا پھرای پراکتفانییں فرمایا بلکہ اس کومزید تاکید کے لئے فیذا لک سے مکررڈ کرفر مایا اور ذالک برجاراور فاء عاطفہ لائے تاکہ اس میں اور زیادہ اہتمام ہوجائے۔ پھرنہایت اہتمام دراہتمام کی غرض

فلير وإن فاءلائ كرجوشير سايك شرط مقدر كي طرف اوروه ال فرحوات كاب

عاصل بیہوا کہ اگر کسی شے کے ساتھ خوش ہوں تو اللہ ہی کے نفتل اور دہمت کے ساتھ۔ پھر ای کے ساتھ خوش ہوں بینی اگر دنیا میں کوئی شے خوشی کی ہے تو بہی نعمت ہے اور اس کے سوا کوئی شے قابل خوشی کے نبیں ہے اور اس سے بدلالۃ النص بیجی ثابت ہو گیا کہ یہ نعمت تمام نعمتوں سے بہتر ہے لیکن چونکہ ہم لوگوں کی نظروں میں دنیا اور دنیا ہی کی نعمتیں ہیں اور اسی میں ہم کو انہاک ہے اس لیے اس پر بس نہیں فرمایا آ گے اور نعمتوں پر اس کی تفصیل کے لئے صراحتا ارشادہوا۔

میں میں اور اور کا کہ منگون کینی یہ نعت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کولوگ جمع کرتے ہیں۔ ہیں لیعنی دنیا بھر کی نعتوں سے بیغت افضل و بہتر ہے پس جس نعت پر حق تعالی اس شدو مدکے ساتھ خوش ہونے کا تھم فرمادیں وہ کس طرح خوش ہونے کے قابل نہ ہوگی؟ بیرحاصل ہوااس آیت کا جونی ہے اس پر کہ فضل اور رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لئے جا کیں۔

#### اہمیت ولا دت

دوس مقام پراس ہے بھی صاف آرشاد ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی خوشی کی شے دنیا میں اگر ہے تو حضور ہی ہیں اور اس میں باب الفرح بعنی حضور کے وجود باجود پر جوخوشی کا امر ہے وہ سس بنا و پراور حیثیت و جہت فرح کی کیا ہے یہ بھی فہ کور ہے وہ آبت ہے ہے ارشاد ہے۔ کھٹر مَن اللّٰهُ عَلَی الْمُوْفِینِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْمِ اللّٰهِ مِنْ اَنْفُیسِهِ حَر یَنْکُوْا عَلَیْہِ مُولِیْتِ وَیُوزِیِ مِنْ فَیْلِیْمُ مُ الْکِیْنَ وَالْمِیْ مُنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مُولِیْ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اِنْفُوا مِنْ قَبُلُ لَفِیْ حَسَلُلْ اللّٰمِینِ اِنْ

و دیعنی حق تعالی نے مونین پراحسان فر مایا کہان میں ایک رسول ان کی جنس ہے بھیجا کہ وہ ان پران کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو ظاہری و باطنی نجاستوں وگندگیوں سے باک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھناتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ایک کھی گمرائی میں ستھ'۔

ان و حاب و سب سب سب سب سب سب سب ما ایند و یز کیهم الخ سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ اصلی شے خوشی اس آیت میں بنلوا علیهم ایند و یز کیهم الخ سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ اصلی شے خوشی کی اور ما بدالفرح والمنت بیہ کے چضور ہمارے لئے سرمایہ ہدایت ہیں۔تفصیل اس اجمال کی بیہ کہ حضور کے متعلق خوش ہونے کی بہت می چیزیں ہیں مثلاً حضور کی ولا دت اور حضور کی بعثت اور حضور کے دیگر تمام حالات مثلاً معراج وغیرہ۔بیسب حالات واقعی خوش ہونے کے ہیں لیکن اس حیثیت سے کہ

ہمارے گئے میمقد مات ہیں ہدایت و صعادت ابدی کے۔ چنانچیاس سے صاف ظاہر ہے اس لئے بعثت کے ساتھ میں صفات بھی بڑھائی ہیں۔ یعلوا علیہم ایته ویز کیھم الح پس بہ قاعدہ بلاغت ثابت ہوتا ہے کہ اصل ما بہ المنت میں صفات ہیں۔ ہاتی ولا دت شریفہ فی نفسہا یا معراج وہ ہا عث خوشی زیادہ اس لئے کہ اگر ولا دت شریفہ نہ ہوتی تو ہم کور نعت کسے ملتی۔ بیس کہ مقد مات ہیں اس دولت عظیمہ کا۔ اس لئے کہ اگر ولا دت شریفہ نہ ہوتی تو ہم کور نعت کسے ملتی۔ اس فیصود کا ذکر تصریحا اور قصد افر ما یا اور دوسری آیت میں حضور کے وجود ہا جود کا ذکر اشار ہ وضمنا فر مایا۔ چنانچیار شادہ۔

لَعَنْزُكِ إِنَّهُمْ لَقِيْ سَكُرُ تِهِمْ يَعْمُهُونَ.

(آپ (صلی الله علیه وسلم) کی جان کی شم و ه اپنی مستی میں مد ہوش ہیں)

اں میں حضور کی بقاءاور وجود کو قسم بسینایا ہے اور بینظا ہرہے کہتم میں جواب قسم مقصود ہوتا ہے اور قسم برکو حیعاً ذکر کیا جاتا ہے اور ایک مقام پر حضور کی ولا دہت شریفہ کو تھی ای طرح ذکر فرملا ہے فرماتے ہیں۔

لَا أُقْبِهُ بِهِٰذَا الْبُكُنِ أُو أَنْتَ حِلُّ إِلْهَذَا الْبُكُنِ أُو وَالِدِ وَمَا وَلَكَ أَ

( میں فتم کھا تا ہوں اس شہر کی اور آپ کواس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے تتم ہے باپ کی اور قتم ہے دا داکی )۔

چنانچیماولد کی تفسیر میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس کے مصداق حضور کی ذات والاصفات ہے مگر اس اہتمام سے نہیں جیسا آیت لقلہ من اللہ الخ میں نبوت اور بعثت اور ہدایت اور تزکیہ کو بیان فرمایا ہے۔ ''ج

## حظنفس

ای فرق کی وجہ سے فرحت میں بھی تفاوت ہوگا کہ جس قدرولا وت شریفہ پرفرحت ہونا چاہئے اس سے زائد نبوت شریفہ پر ہونا چاہئے اگر ذکر ولا وت شریفہ کے لئے مجلس منعقد کی جاوے تو ذکر نبوت مبارکہ کے لئے بطریق اولی کی جاوے۔اورای طرح ان اہل مجالس کوچاہئے کہ معراج شریف اور فتح کہ معظمہ اور حضور کے غزوات مبارکہ اور ہجرت کی بھی مجالس منعقد کیا کریں۔اس لئے کہ جسے ولا دت شریفہ حضور کا ایک حال ہے ای طرح یہ بھی تو حضور ہی کے حالات ہیں بلکہ بعض ان میں سے ولا دت شریفہ حضور کا ایک حال ہے ای طرح یہ کہا تن کل مجلس ولا دت شریفہ میں حضور کے سب حالات کا اور احکام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت بس رہنے دیجئے اور حالات ذکر محض خانہ پری کے یاصرف کا اور احکام کا بھی ذکر کیا جاتا ہے حضرت بس رہنے دیجئے اور حالات ذکر محض خانہ پری کے یاصرف کیالا سما چھوانے کے طور پر ہوتا ہے۔ بخلاف ذکر متعلق ولا دت شریفہ کے کہ وہ ذکر تو رہے لے کروقت رضاع وغیرہ تک کیا جاتا ہے اور اگر کوئی مولوی نماز روز ہے احکام بھل مولود ہیں بیان کر ویتا ہے تو ہی نے اہل مولود ہیں بیان کر ویتا ہے تو ہی نے اہل مولود ہیں بیان کر ویتا ہے تو ہی نے اہل مولود ہیں سے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ یہ کہتے سے کہ لوگوں نے آئی گئی بینی رسم نکال لی ہے اہل مولد ہیں سے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ رہے کہتے سے کہ لوگوں نے آئی گئی رہم نکال لی ہے اہل مولد ہیں سے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ یہ کہتے سے کہ لوگوں نے آئی گئی بینی رسم نکال لی ہے اہل مولد ہیں سے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ یہ کہتے سے کہ لوگوں نے آئی گئی رہم نکال لی ہے

کروعظ کہتے ہیں نمازروزہ کا اور نام کرتے ہیں ذکرولا دت کا۔ بیخیالات ہیں اہل مولد کے حالا نکہ حق تعالی کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ فرحت کے قابل بھی شے ہے۔ جیسا میں نے پہلی آیت لَقَدْ مَنْ اللّٰهِ الْح کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ اب بتلا ہے اس پرفرحت کون کرتا ہے۔

وجاس کی بیہ ہے کہ ذکر ولادت میں بوجاس کے کرائے خوش الحان گاتے ہیں اور مضامین وروایات بھی اکثر موضوع اور عجیب ہوتی ہیں اور اگر روایات سیحے بھی ہول آو وہ ایک واقعہ اور قصہ ہے جو طبعاً دکش ہے۔

اس لئے اس کے سننے میں نفس کو حظ ہوتا ہے اور احکام میں کوئی خاص مز نہیں ۔اس لئے کہاس میں آو بہی ہوگا یہ کروہ ہ نہ کروہ ہ نہ کروہ نہ کرو۔ تو اس میں کیام وہ آیا۔ حالا نکہ اصل سب مزوں کی احکام ہی ہیں۔ ایک مدت تک ان پر التزام سیکر کو وہ نہ کو خوگر بنا ہے ۔ پھراس میں روحانی لطف و کھے کیکن اس میں آو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں اور زہر کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ اس لئے اس سے نفس بھا گنا ہے اور واقعات مولد شریف کے ذکر میں صرف میں لینا ہوتا ہے اس لئے اس میں نفس کو مرف سے ایک اس کا اہتمام کرتے ہیں۔

ای طرح تصوف کے رنگین مضامین اور عاشقانداشعار کی کیفیت ہے چونکہ اس میں افعل التفعل نہیں ہے اس لئے خوب مزوآ تا ہے سر ملتے ہیں بلکہ یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ جولوگ ان اشعار ومضامین کو بچھتے بھی نہیں ان کو بھی وجد آتا ہے۔ایک قوال بیشعرگار ہاتھا۔

بگرید مار عشف جگر کباب مارا (تیرے مارعشق نے مارے جگر کوکاٹ کر کباب کردیا۔)

ایک گنوارکو وجد آگیا۔اس سے پوچھا کہ تونے کیا سمجھا جو تجھاکو وجد آیا؟اس نے کہا کہ یوں کہتا ہے؟ ڈگرے کاباپ مارا'' ڈگرا کہتے ہیں ہندی میں نفس کو۔

ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ مندوؤں کے یہاں اور رنڈیوں کے یہاں مروج مولد شریف ہوتا ہے کہاں میں حظفس ہے ورنہ ہندوؤں کواس سے کیاتعلق! غرض قرآن مجید سے قوبی ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ اہتمام کے قابل نبوت اور بعثت کاذکر ہے اور ذکر والا دت اگر کہیں آیا ہے تواشارة یاا جمالا آیا ہے۔

#### عادت الله

اگرکوئی کے کرفن تعالی نے سور ہمریم میں بچی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کی ولادت کا قصہ مقصلاً بیان فر مایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قصہ مولد عیسی و بچی علیہ السلام کی تفصیل بیان کرنا بھی قابل خاص اہتمام کے ہے بس اس پرہم حضور کے ذکرولادت کو بھی قیاس کرتے ہیں۔ بات بیہ ک۔ حفظت شیناو غابت عنک اشیاء

(ایک چزاتونے یادکر لی اور بہت ی چزیں عائب کردیں)

آپ نے بیتو دیکھ لیا کدان حضرات کی ولادت کا قصدا ہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ مگریہ بیس د یکھا کہ کیوں اور کس حیثیت سے ذکر فر مایا۔ان کے قصہ والا دت کے اہتمام کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی ولاوت ایک عجیب طریقہ سے خرق عادت کے طور پر ہوئی ہے۔ یجی علیہ السلام کے مال باب تو بوڑھے بہت تھے کہ اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے ان میں صلاحیت ہی تو الدو تناسل کی نہ تھی۔ چنانچارشادے۔واصلحنا له زوجه (اورجم نےاس لئےاس کی زوجہ کودرست کردیا)اس لئے ان کی ولا دت عجیب تھی۔اورعیسیٰ علیدالسلام بے باپ کے ہوئے"اس لئےان کی ولا دت اس ہے بھی زیادہ عجیب ہے پس حق تعالیٰ نے ان دونوں قصوں سے قدرت اور تو حید ہرات دلال فر مایا ہے۔ بیادجہ ہان قصوں کے بالا ہتمام ذکر کرنے کی۔اور حضور کی ولا دت شریف عادت کے موافق ہوئی۔ پس اس ے مطلقاً ذکر مولد شریف کی تفصیل کا ذکر نبوت و جرت کے برایک اہتمام ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔

تمرآج كل بعض لوگوں نے خوداس مقدمہ میں كلام شروع كيا ہے كرآپ كى ولا دت شريف بطریق متعارف ہوئی ہے چنانچا کی مخص کامیرے پاس خطر یا تفااس میں پوچھا تھا کہ کیاحضور بھی ائی والدہ شریفہ کے بطن سے ای طرح پیدا ہوئے جیسے اور آ دی ہوتے ہیں اور کسی کا قول نقل کیا تھا كان سے پيدا ہوئے ہيں اس لئے كرحضوركى شان اس سے ارفع ہے كى غيرطا ہرسے پيدا ہوں

اور یو چھاتھا کاس کی کیادلیل ہے کے طریق معہودے پیدا ہوئے ہیں؟

میں کہتا ہوں کدان سائلوں کوایسے امور کے پوچھنے سے شرم نہیں آتی۔ بہت بے حیائی اور بے ادبي اور كتاخي كي بات بميراجي توج بتانه تعاكماس خط كاجواب للصول ليكن طوعاً وكرباً لكها تاكهان مخالفین کو بیہ کہنے کی مخوائش ندر ہے کدا ہل حق کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ میں نے جواب میں بیاکھا کہ روایات میں حضور کی ولا دت کے متعلق بیالفاظ آئے۔ولد النبی صلی الله علیه وسلم۔اور بیمقدمہ مسلمہ ہے کہ جب تک مجاز کے قرائن نہ ہوں تو الفاظ اوا ہے حقائق برجمول ہوتے ہیں لیعنی جب تک معنی حقیقی بن عين عجاز كى طرف رجوع ندكيا جاو ساوريكمي مسلم ب كه علامت حقيقت كى تبادر الى الفهم عند المحلوص عن القوائن ( قرائن ہے خالی ہونے پرفہم طرف سیقت کرتی ہے ) پس ان سب مقد مات سے ولد میں ولا دت سے معہود ہی سے پیدا ہونا مرادلیا جائے گا۔ بیدلیل ہے اس کی کہ حضور بھی ای طریق سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔

اب لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی ولا دت شریفہ کو بجیب طریقہ سے ثابت کریں اور عادت معروفہ کے موافق ہیدا ہونے کوقد ح جانتے ہیں حالا تکدا قرب الی الحکمتہ آپ کی شان کے اعتبارے بی ہے کہ جس طرح عادت اللہ جاری ہے آپ ای طرح بیدا ہوں۔

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ بیام مسلم ہے کہ آ دمی کوزیادہ انس اس شے سے ہوتا ہے جس

سے پچھ مناسبت ہوا ورجس قدر مناسبت زیادہ ہوگی انس زیادہ ہوگا اور جس قدر مناسبت کم ہوگی ای قدر اس سے توحش بڑھے گا۔ اس واسطے آدمی کوا ہے ہم جنس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے اور جانوروں کی طرف کم ہے اور جنوں سے اور بھی کم بلکہ توحش ہے اور اس وجہ سے انبیاء بلیم السلام سب آدمی ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو نبی بنا کرنہیں بھیجا گیا ہے اس لئے کہ ان سے آدمیوں کو توحش ہوتا اور جب توحش ہوتا تو افادہ اور استفادہ ممکن نبیں اس لئے سب رسول آدمی ہوئے ہیں۔

جب بیامر بجھ میں آگیا تو اس کے بعد بھینا چاہئے کہ جن تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضرت کو مجبوبیت کا ملہ عطا فر مادیں اور کسی کوؤرہ برابر بھی حضور سے توحش نہ ہو۔ پس اس لئے بجر معجزات کے حضور کی کوئی اور حالت وغیرہ بھی معمول کے خلاف نہیں بنائی۔ اس لئے کہا گرعادت جاریہ کے ذرا خلاف بھی کوئی اور حالت ہوتی تو مناسبت میں اور پھراس کے سبب انس میں کی ضرور ہوجاتی۔ پس ولا دت بھی حضور کی کئی خرز سے نہیں ہوئی اور بھی آپ کی شان مجبوبیت وافادہ کے لئے مناسب ہے اور اس کے خلاف کو تا بت کرنااس حکمت کونظر انداز کرنا ہے۔

حكمت اللهيبه

بلکہ یہ حکمت بہاں تک مری رکھی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر کمالات بھی کہ ان میں مجزات بھی داخل ہیں نہایت لطیف ہیں جن کا عجیب ہونا امعان نظر کو مقتضی ہے تی کہ قرآن جو حضور گاہر امجر ہے وہ بھی سرسری نظر میں عجیب اور اعجازی شان اس میں معلوم ہیں ہوتی ۔ای واسطے کفار نے کہا تھا۔

لَوُنَشَآءُ لَقُلُنَا مِثْلَ هَلَا

'' تعنی اگرہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کریں' کیکن ان لوگوں نے جب غور کیا اور اپنی انتہائی قوت اس کے مقابلہ میں صرف کردی تو دانت کھٹے ہوگئے۔ حالا نکہ بڑے تھے اور بلیغ تھے کیکن ایک سورت بھی ایس کے مقابلہ میں صرف کردی تو دانت کھٹے ہوگئے۔ حالا نکہ بڑے تھے اور بلیغ تھے کیکن ایک سورت بھی الی نے ان کو جوش دلانے کے لئے علی الاعلان فر مایا فائو ایسٹور قوق میں نے باوجود اس کے کہ حق تعالی نے ان کو جوش دلانے کے لئے علی الاعلان فر مایا فائو ایسٹور قوق میں نے بعد ان کے بجز کو بھی خود فر مایا۔ ولن فائو ایسٹور قوق میں میں ہوگا اور کس قدر میں تھعلوا یعنی '' میں کے بعد ان کے بجز وس آیا ہوگا اور کس قدر بل کھائے ہوں گے لیکن مقابلہ نہیں کر سکے اور اس براکتھا نہیں فر مایا بلکہ آگے ارشاد ہے۔

فَاتَّقَوُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِبَارَةُ مُ أَعِدٌ تُ لِلْكُفِيدِينَ

'' بعنی اگرتم اس کامثل ندلاسکوتو اس آگ ہے بچتے رہوجو کا فروں کیلئے تیار کی گئی ہے''۔ غرض یہ معجز ہ بھی غامض اور لطیف ہے اس طرح حضور کی ہرشان اور کمال ایسا ہی لطیف ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔

يزيرك وجهه حنا اذا ماز

'' بعنی محبوب کاچېره تیرے لئے حسن کو برد هادیتا ہے جب تو اس پرنظر زیاده کرتا ہے''۔ چُنانچے بعضوں کا حسن تو ایبا ہوتا ہے کہ دور سے وہ اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن پاس سے دیکھوتو کچھ پھی نہیں ۔جیسے شیخ شیرازی فر ماتے ہیں۔

بس قامت خوش کہ زیر چادر ہاشد چوں باز کنی مادر مادر ہاشد بہت خوش قامت خوش کہ زیر چادر ہاشد بہت خوش قامت چا در کے اندر ہوتی ہیں جبتم چا در ہٹاؤتو نانی معلوم ہوتی ہیں۔
اور بعضد در سے اور سرسری نظر میں معمولی معلوم ہوتے ہیں لیکن جس قدر غور کروخو ہیاں معلوم ہوتی ہیں۔
جاتی ہیں ۔ حضور کے کمالات بھی ایسے ہی ہیں کہ ان میں سادگی تو اس درجہ ہے جیسے کی شاعر نے کہا ہے۔
دلفریبان نباتی ہمہ زیور بستند دلبر ماست کہ باحس خدا داد آمد
(تمام دلفریبیان نباتی زیور ستند ہیں ہمار ہے جوب کاحسن خدادادہ ہے۔
اور نظر تا ال کے بعد دار بائی کی بیرجالت ہیں ہمار سے جوب کاحسن خدادادہ ہے۔
اور نظر تا ال کے بعد دار بائی کی بیرجالت ہے۔)

ز فرق تابقدم ہر کجا کہ می مگرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جاا پنجاست (سرسے پیرتک جس جگہ نظر کرتا ہوں کرشمہ دل کھنچتا ہے کہ بہی جگہ مجبوبیت کی ہے بینی اس کا وہ حسن ہے کہ ہر پہلو سے مجبوبیت برتی ہے۔)

بن ولادت بھی حضوری کی عجیب طریقہ سے نہیں ہوئی اور ولادت عیسویہ نہایت عجیب طریقہ سے ہوئی اور ولادت عیسویہ نہایت عجیب طریقہ سے ہوئی اور چونکہ اس سے بیان بھی فر مایا۔ خلاصہ بیہ کہ مدار منت اور فرحت کا شان یَتْلُوا عَلَیْهِمُ ایَتِهِ وَیُوَ بِحَیْهِم الْحُ کی ہے اور ولادت شریفہ اور نشوونما کے واقعات کی خوشی بھی اس واسطے ہے کہ وہ واسطہ ہے اس دولت کی تحصیل کا خوب کہا ہے۔

آل روز كه مه شدى نمى وانستى في وانستى كانگشت نمائے عالمے خوابى شد (وه دن كه نوچاند بوانبيس جانبا كه ايك عالم كالنگشت نما بوگا)

پس اصل تو مقصود حالت بدریت کی ہے لیکن ہلالیت کی خوشی بھی ای واسطے ہے کہ وہ ذریعہ بدریت کا ہے۔پس اصل سرورتو اس کا ہے کہ ہم کوحضور نے بڑی نعمت عطا فر مائی۔ باتی اس کے جس

قدراسباب ہیں وہ چونکہ اس کے وسالط بیں اس لئے ان سے بھی خوشی ہے۔

## بادى راوحق

ای فرح کومولانارومی اپنی مثنوی شریف میں چندابیات کے اندر بیان فرماتے ہیں جو گویا حاصل ہان آیات کے مفہوم کا ان ابیات کوم مختصر شرح کے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ پس فرماتے ہیں۔ لیھا العشاق اقبال جدید از جہان کہنۂ نو در رسید ''لینی اےعشاق! مژوہ ہو کہ نیا اقبال چکا ہے جو ایک پرانے اور نئے جہان سے پہنچا ہے۔''اقبال جدیدےمرادقر آن مجید ہےاورجدیداس کو کلام لفظی کے اعتبارے کہاہے۔ورنہ کلام نفسی اورصفت اللہیے کے مرتبہ میں تو وہ قدیم ہے۔

مایاریون رہا و بورن ربوطر حال استبعادہ و صدریعبوں در استبعادہ اور استبعادہ کی استبعادہ کی استبعادہ کی استبعادہ (ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو تعیش تازہ آتی ہیں بیاس کوا یے طور سے سنتے ہیں کہ بنی کرتے ہیں۔)

وَمَا يَالْتِيهِ مُرْمِنَ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْلِي مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُوْاعَنْهُ مُعْرِضِيْنَ

اورا کے پاس کوئی تازہ فہمائش رحمٰن کی طرف سے ایک نہیں آتی جس سے بیہ بے رخی نہ کرتے ہوں۔ اور جہان سے مرادعا لم غیب ہے اور کہنداس کواس لئے فر مایا کہ بہت پرانا ہے اور نواس لئے کہا کہ اس

میں تغیر نہیں ہوا۔الان کما کان اس کی شان ہے اور عالم غیب کی توبیشان ہے ہی۔آ سان جو عالم شہادت سے ہے مربوجہ معتبائے عالم شہادت ہونے کے اس کو عالم غیب سے پچھ قرب ہے خوداس کی بھی بیات

ے کہ باد جوداس کے کہ س قدر پرانا ہے لیکن اس میں پھی تغیر نبیں چنا نچے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

سَأْتُولَى فِي خَلْقِ الرَّخْمُنِ مِنْ تَفَوْتٍ فَالْجِعِ الْبَصَرِّهُ لَا تَرَى مِنْ فُطُوْدٍ

''''لیخی اے مخاطب! تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی شے میں (آسان مراد ہے) کوئی تفادت نہ دیکھےگا(اگر پچھشک ہے) پس نگاہ اٹھا کرد کیئے کیا کہیں کوئی رخنہ دیکھتے ہو''۔

آ گے مکررتا کید کے لئے اور نیز اس کئے کہ شاید ہماری خاطرے کہددو کے نہیں کوئی فرق نہیں۔ اس لئے ارشاد ہے۔ ٹُنٹر اُدْجِعِ الْبَصَّرُ کَرِّتَینِ یعنی بار بارنظر دوڑاؤ۔

آ گےاس کا متیجار شادہے کہ

يَنْقُكِكِ إِلَيْكَ الْبُصَرْخَاسِتًا وَهُوَحَسِيْرٌ

''لیعنی ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہتمہاری نگاہ پھر پھرا کرتمہارے پاس تھی تھکائی واپس آ جائے گی اور کہیں کوئی عیب نہ یائے گی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مولا تا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حق تعالیٰ کے طالبو! اے حق کے شیدائیو؟ اے

مرتوں سے دادی صلال میں بھتکنے دالوخوش ہوجاؤ۔ تہارے اقبال کاستارہ چکا ہے بعنی عالم غیب سے قرآن مجیدنازل ہوا ہے کدراہ حن کی طرف ہادی ہے آ کے فرماتے ہیں۔ فیض رسانی

زاں جہاں کو چارہ بیچارہ جوست صد ہزار راں نادرہ عالم دروست زاں جہاں بدل ہے جہان کہنے ہے وقت ہراں جہاں بدل ہے جہان کہنے ہے جوشعر بالا میں ہے یعنی وہ اقبال جدیداس جہان ہے ہے کہ وہ العلاج کا چارہ جو ہے اور لا کھوں بجائبات عالم کے اس میں ہیں ۔ یعنی جوشخص امراض کفرشرک و گناہ میں جٹلا ہو کہ لا علاج ہو گیا ہواوراس جہان کے اطباء نے اس کو جواب دے دیا ہوتو اس کا علاج اس جہان سے ہوتا ہے چنا نچ بل از بعث مشرکین اور کفارا سے امراض میں جٹلا سے کہ وہ لا علاج ہو چکے سے قلوب شخ ہو ہوتا ہے چنا نچ بل از بعث مشرکین اور کفارا سے امراض میں جٹلا سے کہ وہ لا علاج ہو چکے سے قلوب شخ ہو چکے سے قلوب شخ ہو کہا تھے ۔ ہزاروں رسوم جہالت کی ان میں وہاء عام کی طرح بھیلی ہوئی تھیں کہ وفعہ اقبال جدید کا ستارہ چکا اور اس نے ایسا نور ڈالا کہ سب کا علاج ہوگیا الامن شاء اللہ ۔ اور اگر الی زیروست رشنی ان پرنورافشان ہوتی تو ان کی درس کی بالکل امید نہیں ۔ چنا نچ خودار شاد فر ماتے ہیں ۔ رسے درس کی درسی کی بالکل امید نہیں ۔ چنا نچ خودار شاد فر ماتے ہیں ۔

لَهُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُثْرِكِيْنَ مُنْفَكِّلِيْنَ حَتَّى تَاتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ قُرِّسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً هُ فِيْهَا كُنُبُ قِيَّمَةٌ قُ

"دلیعنی کفار اہل کتاب ومشرکین اپنی گمراہی سے جدا ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس ایک روشن دلیل نہ آ جاوے وہ دلیل ایک ایسار سول ہے جو اللہ کی جانب سے ہے۔ جو پاکیزہ صحیفے پڑھے جس میں راست راست مضامین لکھے ہوئے ہوں''۔

دوسرے معرع کا حاصل ہیہے کہ اس جہان میں عالم کے بےشار بجائب ہیں۔ چنانچے دوزخ وہاں موجود ہے جس سے ہولنا ک اور جبات اور واقعات کی کی قدر حکایت احادیث میں آئی ہے اور جنت وہاں موجود ہے جس کے بولنا ک اور جبات اور واقعات کی کی قدر حکایت احادیث میں آئی ہے اور جبات وہاں موجود ہے۔ اور میں از عقل وقیاس نعتوں کی خبر اللہ ورسول نے دی ہے اس طرح عالم ارواح اور صراط اور میزان وہاں موجود ہیں اور ان چیزوں کے بجیب ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ چنانچہاس وجہ سے ملاحد واور فلاسفہ نے ان کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ آگے ارشاد ہے۔

ابشروا یاقوم اذ جاء الفوج افرحوا یاقوم اذ زال الحرج ''بیخیاے میری توم! خوش ہوجاؤاس لئے کہ کشادگ آگئ ہے اورائے قوم! خوش ہوجاؤاس کے کہ نگی جاتی رہی''۔ مطلب ظاہر ہے قال

آ فتاہے رفت در کازہ ہلال در نقاضا کہ ارحنا یا بلال بلال صحابی ہیں۔مولانانے ان کی حکایت بیان کی ہےوہ ایک اصطبل میں سائیس تھےوہ بیار ہو گئے تھے حضوران کی عمیاوت کو وہاں ہی تشریف لے گئے تھے حضور کی فیض رسانی کومولانا بیان فرماتے ہیں کہاورفیض رساں تو ایسے ہوتے ہیں کہ طالبین ان کے درواز ہ پر جاتے ہیں حضور کے اخلاق ایسے تھے کہ ظاہر حال کے اعتبار سے ایک شکستہ حال کے یہاں آپ خودتشریف لے گئے۔ حافظ شیرازی ایسے ہی لوگوں کے ہارہ میں فرماتے ہیں۔

مبیں حقیر گدایان عشق را کیس قوم شہان بے کمر وخسروان بے کلہ اند (مگروہاں عشق کوحقارت سے ندد کیھواس لئے یہ بے پیکے اور تاج کے بادشاہ ہیں۔) ایسے بی حضرات کے بارہ میں صدیث شریف میں وار دہوا ہے۔

رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره (الصحيح لمسلم كتاب البر والصلة باب:٣٠) رقم:١٣٠ الجنة باب:٣١٩

رقم: ٣٨ شوح السنة للبغوى ١٣ : ٢٦٩ كنز العمال: ٩٢٣.)

'' العنی بہت سے پراگندہ بال غبار آلودہ دروازوں سے دھکے دیۓ ہوئے اور حالت ان کی ہیہ ہے کہ اگر اللہ پرکسی بات کے متعلق قتم کھا کیں بعنی قتم کھا کریہ کہہ دیں کہ اللہ ایسا ہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کوتتم میں سچا کر دیں''۔

ای شان کوفر مایا ہے حافظ شیرازی نے

گدائے میکدہ ام لیک وقت مستی ہیں کہ ناز برفلک و تھم برستارہ سمنم (گدائے میکدہ ہوں لیکن مستی میں دیکھو کہ فلک پر نازاورستارہ پر تھم کرتا ہوں۔) اور فلک اورستارہ پر ناز کیا تعجب ہے جب وہ حضرات خالق فلک وستارہ پر ناز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سطوت و شوکت جوقلوب پر تھی اس کوتو سب جانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جی عناصر پر بھی آپ کی حکومت گاہے بطور کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ چنانچے ایک مرتبہ زمین کوزاز لہ آیا تو آپ نے فرمایا۔اسکنی یا ارض '' یعنی اے زمین ساکن ہوجا'' بر مین فورا کھم گئی۔

اور سنینے! دریائے نیل کی بھی بیاحات ہوتی کماس کا پائی دفعۃ تھہر جاتا تھا اور اس قدر نہ بڑھتا تھا
جس سے ذراعت کی آبیا تی ہو سکے۔ وہاں کے لوگ بیر تے تھے کہ کواری حسین لڑی کواس میں چھوڑ
دیتے تھے۔ اس دفت اس کا پائی چڑھ آتا تھا جب مصرفتے ہوا تو لوگوں نے بیقصہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن
العاص رضی اللہ عند سے جوامیر لفکر تھے بیان کیا۔ انہوں نے فر مایا کرایسا ہرگز نہ ہوگا میں اس کی اطلاع امیر
العاص رضی اللہ عندے جوامیر لفکر تھے بیان کیا۔ انہوں نے فر مایا کرایسا ہرگز نہ ہوگا میں اس کی اطلاع امیر
المونین کو کرتا ہوں وہ ضرور اس کا انتظام فرمائیں گے۔ چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیسب
قصہ کھا۔ آپ نے ای دوقت ایک فرمان دریائے نیل کے نام صادر فرمایا۔ جس کا مضمون بیقا کہ
قصہ کھا۔ آپ نے ای دوقت ایک فرمان دریائے نیل کے نام صادر فرمایا۔ جس کا مضمون بیقا کہ
دیس سے نیل اگر تو خدا کے تھم سے چانا ہے تو کئی شیطان کے اثر سے مت رک'۔

اورحفنرت عبدالله گولکھا کہ بیہ پر چہ دریا میں ڈال وینا چنانچہ حسب الارشاد وہ رقعہ دریا میں ڈال دیا گیا۔ دریااس زوروشورے چڑھا کہ بھی اس زورے نہ بہاتھا۔

## عظمت حضرت بلال

الغرض حاصل مصرعداد لی کابیہ ہوا کہ آفاب فیض لیعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عیادت کے واسطے ان کے مکان پر یعنی اصطبل میں تشریف لے گئے۔ بیاتو حضور کا فیض باعتبار تر تبیب جسم کے ہوا۔ آگے فیض روحانی وفیض باطنی کا بیان ہے کہ بلال جو کہ ایک عبد حبثی تنے ان سے نہایت لطف وشفقت سے با تیس کرتے تنے۔ چنانچہ ان سے بتقاضائے ارشاد فر مایا کرتے تنے کہ اب سے نہایت لطف وشفقت سے با تیس کرتے تنے۔ چنانچہ ان سے بتقاضائے ارشاد فر مایا کرتے تنے کہ اے بلال! ہم کوراحت دو یعنی اذان کہ مدوتا کہ نماز سے راحت ہو۔ نماز واذان کی تعلیم فر مانا ظاہر ہے کہ روحانی فیض رسانی ہے۔ قال

زیر لب می گفتی از بیم عدو برمنارہ و بھو کوری او اے بلال اہم مکہ میں زیر لب آ ہتہ ہے دشمن کے خوف سے اللہ کانام لیتے تے بعنی کلہ تو حید کھی بھی بھی ہے ہے ہے۔ اب ملہ بند میں منارہ پر جا کر پکار کراللہ کانام لو یعنی اذان کہواور دشمن کونامراہ ہناؤ ۔ اور خفیہ کہنے میں بھی کی قیداس لئے لگائی کہان کی تو بیجالت منقول ہے کہ بیا ہیک یہودی کافر کے غلام تھے اور وہ ان کوتمام دن دھوپ میں گرم پھر پر لٹایا کرتا تھا۔ اس حالت میں بھی ان کی زبان سے قو حید کے خلام تھے اور وہ ان کوتمام دن دھوپ میں گرم پھر پر لٹایا کرتا تھا۔ اس حالت میں بھی ان کی زبان ہوا۔ جہاں پر حضرت بلال ہتلا سے تھے۔ اتفاقاً کی دوز حضرت صدیق ان کے مولی کے پاس تشریف لے ہوا۔ جہاں پر حضرت بلال ہتلا سے تکام تھا ہی تھا جو بہت رہ بیکا تا تھا اس کود سے کر حضرت بلال کو گئے اور ان کے پاس ایک غلام تھر ان عموانی عدارہ میں رہے کہ ایسا انہو میں وہ بھی دے دیتا ہو کیا ہو کہا تھا ہی دے دیتا ہو کیا ہو ان کے بوش میر اسارا گھر بھی مانگا تو میں وہ بھی دے دیتا ہو کیا جانہ ہوا ہو دیا۔ دیا۔ ان کہا کہ ایک غلام کیا آگر تو ان کے بوش میر اسارا گھر بھی مانگا تو میں وہ بھی دے دیتا ہو کیا جانہ ہوا ہو دیا۔

وَ الْعَصْمِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ الْإِلَّالَّذِينَ الْمُنْوَا . النح

( یعنی قتم ہے زمانہ کی بے شک انسان ( کافر ) خسارہ میں ہے۔ تگروہ مومن جواعمال صالحہ کرتے ہیں وہ خسارہ میں نہیں ہیں۔)

ای قصه کی طرف حضرت عمر نے اس نظم میں اشارہ کیا ہے۔ ابو بکر حبا فی الله مالا واعتق من ذخائرہ بلالا لقد وای النبی بکل فضل واسرع فی اجابتہ بلالا پہلے بالا میں جوایک کلمہ ہم ادعی رہ بلال ہیں اور دوسرے بلالا سے جودو دو کلے ہیں مراد بدوں لا کے ہیں۔ معنی اشعار کے یہ ہیں کہ ابو بکر نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اپنے ذخائر سے حضرت بلال کو آزاد کیا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مال کے ساتھ مخواری اور جمدر دی کی اور بدوں افکار کے ان کی اجابت میں جلدی کی۔ ان ہی حضرت بلال کی شان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی مدح کرتے ہوئے فر مایا ہے۔

ابوبكر سيدنا واعتق سيدنا

''لینی ابو بحر ہمار سے سردار ہیں اور انہوں نے ہمار سے سردار یعنی بال کوآ زاد کیا ہے'۔

اللہ اکبرا کہاں حضرت عمر اور کہاں حضرت بال حضرت عمری تو وہ شان ہے کہ حضور فر باتے ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عصر۔''لینی اگر کوئی میر بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔''باو جوداس مرتبہ کے بال رضی اللہ عنہ کوسید تا فر ماتے ہیں لیکن کی کو کیا خبر ہے کہ بال کی کس شے کوانہوں نے سید فر مایا ہے اگر چواس شے ہیں بھی حضرت عمر ہی ہوئے تھے لیکن ان حضرات نے اپنے کوائی طرح مثایا تھا کہ ہرایک کو اپنے اس خواس طرح مثایا تھا کہ ہرایک کو اپنے سے افضل جانے تھے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑ اسا پڑھ کھے کریا کہی اوٹی بات سے ایسانا زہو جاتا ہے کہ د ماغ صحیح نہیں رہتا۔ اور جونب میں گھٹا ہوا ہوا گر چہز ہو تھو گی میں بڑھ بات سے ایسانا زہو جاتا ہے کہ د ماغ صحیح نہیں رہتا۔ اور جونب میں گھٹا ہوا ہوا گر چہز ہو تھو گی میں بڑھ کر ہو۔ اس میں عیب تکالتے ہیں۔ یا در کھو تی تعالیٰ کے یہاں نسب و صسب کوئی شے نہیں ۔ جس پر چا ہے ہیں فنل فر مادیتے ہیں۔ دیکھوا ہو جہل شریف ہو کر مطرود ہوا اور حضرت بالل رضی اللہ عنہ باو جود عبد جو بین فنل فر مادیتے ہیں۔ دیکھوا ہو جہل شریف ہو کر مطرود ہوا اور حضرت بالل رضی اللہ عنہ باو جود عبد جو بین فنل فر مادیتے ہیں۔ دیکھوا ہو جبل شریف ہو کر مطرود ہوا اور حضرت بالل رضی اللہ عنہ باو جود عبد جو بین فنل فر مادیتے ہیں۔ دیکھوا ہو جبل شریف ہو کر مطرود ہوا اور حضرت بالل رضی اللہ عنہ باو جود عبد جو بین فیک ہونے کے مقبول ہو گئے ۔ عب شان ہے۔

حن زبھرہ بلال از جبش صہیب ازروم نظاک مکدابوجہل ایں چہ بوابعجی است غرض حضرت بلال تو بڑے علی الاعلان تو حید کو ظاہر کرنے والے ہیں شاید بھی ایسا ہوا ہو کہ اس مصلحت سے کے حضور کوکوئی تکلیف نہ پہنچائے کسی خاص موقع پراس تو حید کا اخفاء فر مایا ہو۔اس لئے ارشاد ہے کہ اب کوئی احتمال نہیں رہا۔ یکار کرمنارہ پر جا کراذان کہواور دخمن کا دل جلاؤ۔ قال مولا ناالروی

میر مدورگوش ہر عمکیں بشر خیز اے مدبر رہ اقبال کیر بعنی اب وہ وفت آگیا ہے کہ ہرطالب در دناک اورممکین جودردطلب سے بے قرار ہے اس کے کان میں بشیر یعنی جناب رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم پھونک رہے ہیں کہا ہے بد بخت اٹھ! اقبال کا راستہ لے۔ بعنی ہدایت کے ابواب مفتوح ہو گئے اس کو اختیار کرد۔

تمام ہو گئے اشعار مثنوی کے۔ان اشعار میں مولانانے فیض دی اور فیض نبوت اول بیان کیا ہے اور اس برِ فرحت ظاہر کی ہے۔ پھر صحابہ کی طرف فیض رسانی کے لئے جو حضور کی توجہ تھی اس کو بیان کیا۔ گویا سے اشعاران آیات کے نقارب المعنی ہیں بیتمام تر تقریر بطور تمہید کے تقی اوراس تقریر سے مقصود جھ کوشہات کا رائل کرنا تھا کہ جوہم لوگوں کی نسبت ہیں ورنہ اصل مقصود بیتھا کہ اس نعمت عظیمہ پر فرحت مامور بہا کا طریقہ بیان کیا جاد ہے اور بخالفین طریقہ بیان کیا جاد ہے اور بخالفین کے دائل کا جواب دیا جاد ہے اور بخالفین بہت تطویل ہوگئی لیکن پچھ ترج نہیں اس لئے کہ بہت سے دائل کا جواب دیا جاد ہے لیکن تمہید ہی میں بہت تطویل ہوگئی لیکن پچھ ترج نہیں اس لئے کہ بہت سے فوائد اس سے معلوم ہو گئے۔ (یہاں بینج کرنماز معمر کے لئے اسٹھے پھر بعد نماز آگے بیان ہوا۔

# فرق بدعت وسنت

اب میں مقصود شروع کرتا ہوں۔ تقریر سابق سے بیاتو معلوم ہوگیا کہ حضور کے وجود ہا جود پر
فرحت مامور بہا ہے۔ اب بیہ بجھنا چاہئے کہائ فرحت کا طریقہ صبحے مقبولہ کون ساہے۔ سواس کے
طریقے دو ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ جس پرخود جنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فر مایا ہو۔ اس
لئے کہ جیسا امت پراس آیت کا انتثال واجب ہے حضور پر بھی واجب ہے جیسا نبی کو نبی جانتا جس
طرح امت کے ذمہ ضروری ہے ای طرح بلا فرق اس نبی کو بھی اپنی نبوت کا اعتقاد فرض ہے۔ اس
لئے یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ حضور نے اس فرحت کو کس طریق سے ظاہر فر مایا ہے۔

دوسراطریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلیایا جزئیا منقول نہ ہو بلکہ کی نے ایجاد کیا ہو۔ جس طرح سے آخ کل بہت سے مجت کا دم بحر نے والے لوگ بجائس منعقد کرتے ہیں اور ان ہیں سے بعض تو نرے مدی ہی ہیں۔ ہاں جو پچھ رو پیپٹر چ کرنے والے ہیں ان ہیں سے اکثر کی نیت بری نہیں۔ وہ محبت سے ہی کرتے ہیں مگر طلطی میں ہیں۔ اس لئے کہ محبت میں غلطی بھی تو ہو جاتی ہے یہ تو شہرور کی نہیں کہ جس تعلی کا مغتامج بت ہواس میں غلطی نہ ہو۔ جسے کوئی اللہ تعالی کی محبت کے جوش میں مثلاً خمیک دو پہر کونماز پڑھنے باتی جن کا پچھٹر چ بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کو آلہ فی ہوتی ہے بیٹی مولود خواں مولوی ان میں سے تو اکثر کی نبیت بھی اچھی نہیں۔ ان کا مقصود صرف رو پیری ہے بلکہ پچھ بجب نہیں کہ مولوی ان میں سے تو اکثر کی نبیت بھی اچھی نہیں۔ ان کا مقصود صرف رو پیری ہے بلکہ پچھ بجس ہوگیا ہوگیا ہوگیا ان کا خیال ہیہ کہ کا گرتم پیطریقہ جاری نہ رکھیں تو ہم کو جو بعض کوان میں سے تی واضح بھی ہوگیا ہوگین ان کا خیال ہیہ کہ کا گرتم پیطریقہ جاری نہ رکھیں تو ہم کو جو بھی اور جوڑے ملے ہیں وہ نہیں گے اس لئے وہ چھوڑ تے نہیں۔

میرے پاس ضلع رہتک ہے ایک صاحب کا خطآ یا اس میں لکھا تھا کہ یہاں ایک بی بی ہیں جن کا نام بوبو ہے ان کے بابا بننے کی کسر ہے ورنہ سب حرف علت جمع ہوجاتے ہیں (لطیفہ کے طور پر)جیساایک عربی کے شعر میں کسی نے بیچروف جمع کئے ہیں۔

رایت صبیا علی کثیب یخجل البدر والهلال فقال لا لا فقال لا لا فقات ما اسمک فقال لو لو فقلت لی لی فقال لا لا

شاعرنے کمال کیا ہے لولواور کی کی اور لالا کوخوب جمع کیا ہے ترجمہ ہیہ ہے کہ میں نے ایک حسین گڑ کے کوایک ٹیلہ پر دیکھااور نام پوچھااس نے کہالولو۔ میں نے کہاتو میرا ہے اس نے کہائیس نہیں اور بہلولوجمعتی موتی کے ہے وہ لولوئیس جس سے بچوں کوڈراتے ہیں۔

اس پرایک اور حکایت یاد آئی نصیر شاعر کا ایک لڑکا بچر تھا۔ ایک بار چند شعرا فیصیرے ملنے آئے نصیر موجود نہ تھا۔ یہ بچر تھا شعراء نے اس سے فر مائش کی کہ کوئی شعر فی البدید بنا کر سناؤ۔ اس نے جیب این بچین کی شان کے موافق بے ساختہ کہا۔

اے بتو مجھ کو در گوش دکھاتے کیوں ہو میں ہوں بالا مجھے لولوے ڈراتے کیوں ہو

غرض ان صاحب نے لکھا تھا کہ یہاں وہ بی بی مولد شریف پڑھتی ہیں اور ان کا کچھنڈ رانہ بھی مقرر ہے اور ایک نئی بات یہ ہے کہ بقرعید کی نماز بھی عور توں کو پڑھاتی ہیں اور ان سب قصوں کی جڑ وہی نذر انہ ہے۔ اس واسطے ہیں تو اپنے دوستوں سے ریہ کہا کرتا ہوں کہ ان بدعات کرنے والوں کوئع نہر و کیور ان کو دینا تچھوڑ دو۔ جب مفت محنت کرنا پڑے گی۔ وہ خود ہی تنگ ہوکر ان بدعات کو چھوڑ دیں گے۔ اس لئے کہ کا م تو پورا کرنا پڑے گا اور ملے گا بچھ بھی نہیں تو خواہ مخواہ کی مشقت بھی ہوگی اور وصول بچھ نہ ہوگا ور

بہرحال ہر مل کے دوطریقے ہو سکتے ہیں ایک منقول اور دوسر انز اشاہوا۔ گفتگواس میں ہے کہاس فرحت کا طریق مروج کس متم میں داخل ہے۔ اس کے لئے میں ایک قاعدہ کلیے بیان کرتا ہوں۔ اس سے داشتے ہوجائے گا کہ جتنی چیزیں بعد خیرالقرون کے ایجاد ہوئی ہیں ان میں سے کون کی بدعت ہے اور کون کی مستحب اور مندوب اور ثابت بالشریعت ہیں اور ای سے رہمی واضح ہوگا کہاں فرحت کے ظاہر کرنے کا آیا کوئی طریقہ مقبولہ ہے یانہیں اور نیز طریقہ مروجہ بدعت ہے یانہیں۔

پس جانا چاہے کہ بعد خیر القرون کے جو چیزیں ایجاد کی گئی ہیں ان کی دوسمیں ہیں۔ایک تو وہ کہ ان کا سبب داعی بھی جدید ہے اور وہ موقوف علیہ ایک مامور ہد کی ہیں۔ بغیر ان کے اس مامور ہدی علم نہیں ہوسکتا جیسے کتب دیدیہ کی تصنیف اور تدوین مدرسوں اور خانقا ہوں کی بناء کہ حضور کے زمانہ میں ان میں ہے کوئی شے نہ تھی اور بس داعی ان کا جدید ہے اور نیز چیزیں موقوف علیہ ایک مامور ہد کی ہیں تفصیل اس اجمال کی ہیہ کہ دیسب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری ہے اس کے بعد سمجھے کہ ذمانہ خیریت نشانہ میں دین کی حفاظت کے لئے وسا تطاحد شیں ہے کی شرورت نہ تھی تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نبست سلسلہ ہے ہدیر کت حضرت نبوت سب مشرف تھے قوت حافظ اس کے تحق کے دوسا تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نبست سلسلہ ہے ہدیر کت حضرت نبوت سب مشرف تھے قوت حافظ اس تحق کے میں کی خرورت بی نہ تحقی کہ جو پچھ سنتے تھے وہ سب نقش کا مجر ہو جاتا تھا۔ نہم ایسا عالی پا پیتھا کہ اس کی ضرورت بی نہ تھی کہ بی کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ درع اور تدین بھی غالب تھا۔

بعداس زمانہ کے دوسراز مانہ آیا۔ غفاتیں بڑھ گئیں۔ قوئی کمزور ہوگئے ادھراہل ہوااور عقل پرستوں
کا غلبہ ہوا' ترین مغلوب ہونے لگا۔ پس علمائے امت کوتوی اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا ہوا۔ پس
ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی بجمیع اجزاء تدوین کی جائے۔ چنا نچہ کتب دیدیہ حدیث اصول
حدیث فقہ اصول فقہ عقائد میں تصنیف ہوئیں۔اوران کی تدریس کے لئے مدارس تقمیر کئے گئے ای
طرح نسبت مسلسلہ کے اسہاب تقویت وابقاء کے لئے بوجہ عام رغبت ندر ہے کے مشارک نے خانقا ہیں
طرح نسبت مسلسلہ کے اسہاب تقویت وابقاء کے لئے بوجہ عام رغبت ندر ہے کے مشارک نے خانقا ہیں
منائیں۔اس لئے کہ بغیران چیزوں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہتی ۔ پس یہ چیزیں وہ ہوئیں کہ
سبب ان کا جدید ہے کہ وہ سبب خیرالقرون میں نہ تھا اور موقوف علیہ حفاظت دین مامور ہدی ہیں۔ پس یہ
سبب ان کا جدید ہے کہ وہ سبب خیرالقرون میں بدعت نہیں بلکہ حسب قاعدہ مقدمۃ الواجب واجب ہیں۔

البدعات كدان كاسبب قديم موجود تقاليكن حضور في ياصحاب كالدوم ومداور يجدوا المجام وغيره من البدعات كدان كاسبب قديم م جيم على المحاب في الولادة العويية البدعات كدان كاسبب قديم م وحود تقاليكن حضور في ياصحاب في ياسبب حضور كرفانه مي بهي موجود تقاليكن حضور في ياصحاب في يربحالس منعقد نهيل كيس فعوذ بالله سيسبب حضور كرفانه مي بهني الرسبب الس كالس وقت نه بهوتا تواليت بير كهرسكة عقد كرفاناها سي كاموجود صحاب كافهم يهال محكم بهني الرسبب الس كالس وقت نه بهوتا تواليت بير كهرسكة عقد كرفاناها سي كاموجود نه تقاليكن جب كه باعث اور بناء اور مدارموجود تقالي كركيا وجه به كه نه حضور في بلس ميلا دمنعقد كي اور معتدى اور حديث من نه على المونا هلذا ما ليس منه (جس محض في عارساس دين مين اليي چيز بيداكي جواس مين احداث في امونا هلذا ما ليس منه (جس محض في عارساس دين مين اليي چيز بيداكي جواس مين

ے نہیں ہے) میں داخل ہو کرواجب الروبیں۔اور پہلی تنم مامنہ میں داخل ہو کر مقبول ہے۔ بیقاعدہ کلیہ ہے بدعت اور سنت کے پہلیا ننے کا۔اس سے تمام جزئیات کا حکم مستنبط ہوسکتا ہے۔

ان دوقسموں میں ایک اور فرق مجیب ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی ہم کے بجویز کرنے والے خواص یعنی علاء

ہوتے ہیں اور اس میں عوام تصرف نہیں کرتے ۔ اور دوسری ہم کے بجویز کنندہ موام کالا نعام ہوتے ہیں اور وہ ی

اس میں ہمیشہ تصرفات کیا کرتے ہیں چنا نچہ مولد شریف کی مجلس کو ایجاد بھی ایک بادشاہ نے کیا ہے اس کا شار

عوام ہی میں ہے اور عوام ہی اب تک اس میں تصرفات بھی کررہے ہیں۔ چنا نچہ چندروز سے اس میں ایک اور

ترقی ہوئی ہے کہ اس دن عید منانے گئے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے عید میلا دالنہی۔ پرانی رہم مولدے متعلق تو

علاء نے مستقبل رسائل لکھے ہیں جیسے براہین قطعہ وغیرہ اور احقر نے بھی ''اصلاح الرسوم' میں مفصل بحث

علاء نے مستقبل رسائل لکھے ہیں جیسے براہین قطعہ وغیرہ اور احقر نے بھی ''اصلاح الرسوم' میں مفصل بحث

ماہ نے مستقبل رسائل لکھے ہیں جیسے براہین قطعہ وغیرہ اور احقر نے بھی ''اصلاح الرسوم' میں مفصل بحث

گرزا داگر چاجمالا میں نے گذشتہ دوسال کے وعظ میں اس کا پچھ بیان کیا ہے جوظیع ہوگیا ہے لیکن مفصل

مختصر بی ہوتا ہے ۔ اس لئے اس میں زیادہ دیر نے ہوگی۔ لیکن ا تنامختصر بھی نہ ہوگا کہ وگی بہلورہ وہائے۔

بحث اس کے متعلق نہیں گی گئی آج اس میں زیادہ دیر نے ہوگی۔ لیکن ا تنامختصر بھی نے ہوگا کہ وگی بہلورہ وہائے۔

اکٹر مختصر بی ہوتا ہے ۔ اس لئے اس میں زیادہ دیر نے ہوگی۔ لیکن ا تنامختصر بھی نے ہوگا کہ وگی بہلورہ وہائے۔

رسم عيدميلا دالنبي

جاننا جاہے کہ عیدمیلا دالنبی کے نام سے جوایک رسم شائع ہوئی ہے اس کے متعلق دو کلام میں۔ایک تواس کے نامشروع ہونے کے متعلق دلائل ُ دوسرے خالفین کے دلائل کا جواب۔اس کے بعد سجھے کہ شریعت کے دلائل جارہیں۔

(۱) كتاب (۲) سنة (۳) اجماع (۴) تياس

انشاءالله! جاروں سے گفتگوی جادے گی۔اول کتاب اللہ کو لیجئے من تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ اَمْ لَهُ نُو شُرِّکُو اُشکر عُوْالَهُ نُوشِنَ الدِّيْنِ مَالَهُ يَأْذَنْ يَادِ اللهُ

'' بین کیاان کے لئے شرکاء ہیں کہ انہوں نے ان کے لئے دین کی وہ بات مقرر کردی جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی''۔

یہ آیت صاف بتلاری ہے کہ دین کی بات بدول اؤن الہی یعنی بدول دلیل شرع کی کو مقرر کرنا فرموم وستنگر ہے بیتو کبرئی ہے اور صغرئی ہے ہے عید میلا دالنبی دین ہی کی بات بجھ کر بلاد لیل مقرر کی گئی ہے اور دلیل ند ہونا جزئیاتو ظاہر ہے کہ امر شریعت میں نہیں۔ امر مستحد ہے۔ اگر احتمال ہے تو اس کا ہے اور دلیل ند ہونا جزئیاتو ظاہر ہے کہ امر شریعت میں نہیں۔ امر مستحد ہے۔ اگر احتمال ہو سکتی ہے آگے کہ کہ بیل ہو باقل ہو سکتی ہے آگر احتمال ہو سکتی ہے آگر احتمال ہو سکتی ہے آگر احتمال ہو سکتی ہو آگر ہی گئی۔ باقی مجملاً ہی بچھ لینا چا ہے کہ سبب داعی اس کا قدیم ہے خواہ دہ فرح ہو یا اظہار شوکت اسلام ہو کہ دہ بیل ہے۔ بہر حال ان میں سے جو بھی سبب ہو تو ہم سے کہتے کہ جب بیسب حضور وصحابہ خیرالقر ون کے زمانہ میں بچھی موجود تھا اور وہ حضرات قرآن و حدیث کو خوب سبجھنے والے تھے اور ایسا بچھتے ہو الے تھے اور ایسا بچھتے والے تھے اور ایسا بچھتے والے تھے اور ایسا بھی اس وقت موجود تھے لینی اظہار فرح اور شوکت اسلام کی اس وقت بھی مرورت تھی بلکہ اس وقت سے نیا دہ خرورت تھی بلکہ اس وقت سے نیا دہ خرورت تھی بلکہ اس وقت سے نیا دہ خرورت تھی۔ مگر ان حضرات نے اس پھل نہیں کیا۔ پس معلوم ہوا کہ مرورت تھی بلکہ اس وقت سے نیا دہ خرورت تھی۔ میں اور سے بالکل امر مستحد ہے جدید ہے کہ جس کی بچھا میں اس میں بیا ہو سے بدعت کی حقیقت بیں بی ہے کہ غیروین کو دین بچھ تیں اس سید بدی ہے جو راد سے الرک ہے بیتو قرآن مجید سے کہ غیروین کو دین بچھ کرکیا جاوے ادراس کو بیاوگ دیں بچھے تیں پس سے بدع سے موراد شاور مات ہیں۔

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهورد (الصحيح للبخاري ٣: ١٣٠ الصحيح لمسلم كتاب الأقضية: ١٠ سنن ابن ماجة: ١٣ سنن أبي داود كتاب السنة باب: ٥٠ مشكواة المصابيح: ١٣٠٠)

'' تعنی جوخص ہمارے اس دین میں وہ شے نکالے جواس میں نہیں وہ واجب الردے''۔

جوتقريرآيت كي ذيل مين كي كئ بوي يهال بحى بهاورمرادي شے بوه ب جس كاسب قديم ہواور پھراس وفت معمول بدنہ ہوئی ہو۔ ہاتی جس کا سبب جدید ہواور نیز وہ موقوف علیہ کسی مامور بكى مودوه مامندين داخل موكرواجب إوردوسرى حديث ليج مسلم كى روايت ب\_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. (لا تخصوا يوم ليلة الجمعة الخ:الصحيح لمسلم كتاب الصيام باب:٢٣ رقم١٣٨ السنن الكبرى للبيهقي ٣٠٢:٣

مشكورة المصابيح: ٢٠٥٢ كنز العمال: ٨٠ ٢٣٩.) ''لیعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قر مایا ہے کہ شب جمعہ کواور را توں ہیں ہے شب بیداری کے ساتھ خاص مت کرواور ہوم جمعہ کوایام میں سے روز ہ کے ساتھ خاص مت کرو مگریہ کہاس

دن میں کوئی تم میں پہلے سے روز ہ رکھتا ہو'۔

اس حدیث سے بیر قاعدہ کلیہ نکالا کہ جو محصیص منقولہ نہ ہووہ منہی عنہ ہے بید دوسری بات ہے کہ جعد کے روز روز ہ رکھنا کیسا ہے۔ ہمارے علماء نے دوسری دلیل مستقل سے جواز کا حکم دیا ہے اور نہی کو عارضی کہا ہے اس وجہ سے کہ روز ہ رکھ کرو ظا گف جمعہ سے ضعیف نہ ہو جادے۔ بیفری گفتگو ہے یہاں تو صرف اس قاعده كليه كامتعبط كرنامقصود ب\_سواس قاعده كي صحت مين مجوزين صوم جمعه كوبهي كلام نبيس ے۔غرض میرقاعدہ کلیہ کمخصیص غیرمنقول دین کے اغدرجائز نہیں صحیح ہے بیاتو کبریٰ ہے۔

اب خاص بوم ولا دت کوعید منانے کی تخصیص دیکھئے کہ پیخصیص کیسی ہے۔ ظاہر ہے کہ منقول نہیں ہےاور نہ تخصیص عادی ہے بلکہ اس کو دین کی بات سجھتے ہیں۔ چنا نچیاس کے تارک کو ملامت کرتے ہیں اور بددین سجھتے ہیں اگر شخصیص عادی ہوتی تو ملامت نہ کرتے اور نہاس کو بددین جانے۔ جیے کی عادت ململ پہننے کی ہوتو اس کے تارک کو ملامت نہیں کرتے بہرحال اس کودین سجھتے ہیں۔ پس سخصیص دین میں ہوگی اورغیر منقول ہوئی۔ بیصغری ہوااور کبری اول آ چکا ہے۔ بتیجہ ظاہر ہے کہ بیہ تخصیص ناجائزے بلکدا گرغور کیا جائے تومقیس علیہ یعنی یوم جعہ ہے بھی یہ برد ھ کر ہے۔اس لئے کہ یوم جمعہ کے فضائل تو احادیث میں صراحہ وارد بھی ہیں اور یوم ولا دت کی کوئی فضیلت صراحہ وارد نہیں۔ گوقواعدے فی نفسہ یوم ولا دت میں برکت اورفضیلت کے سب ہی مسلمان قائل ہیں ایسا کون ہوگا جو اس دن بلکهاس ماه کی برکت کا قائل نه مورچنانچه سیوطی یاعلی قاری اس ماه کی فضیلت میں فر ماتے ہیں۔

لهذا الشهر في الاسلام فضل و منقبته تفوق على الشهور ربیع فی ربیع فی ربیع و نور فوق نور فوق نور (اس مہینہ کے لئے اسلام میں بزرگ ہے اور الی منقبت ہے جو تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔رہے ہے رہے ہے رہے ہے نور ہے نور پر نور)

اور میں اس پراضا فدکر کے کہتا ہوں۔

ظھور فی ظھور فی ظھور سرور فی سرور فی سرور فی سرور اسرور کھتا اسرور اسرور کھتا ہوں اور اس میں وہ بھی آگیا۔

### ترويد .. عيدميلا و (ازقرآن وحديث)

پس فی نفسہ برکت اور فضیلت کا انکارنہیں گفتگواس میں ہے کہ جیسے جمعہ کے فضائل تصریحا وارد ہیں ایسے یوم ولا دت کے نہیں ۔ پس جس کے فضائل منصوص ہوں ۔ جب اس کی تخصیص نا جائز ہے تو جس کے فضائل منصوص بھی نہیں اس کی تخصیص تو کیسے نا جائز نہ ہوگی ؟

بعض اوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یوم ولا دت کی فضیات بھی حدیث میں آئی ہے۔ چنا نچہ آیا ہے کہ حضور دوشنبہ کے دن روزہ رکھا کرتے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ رکھا کرتے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیا کہوں رکھتے ہیں فیر کے دن بیدا ہوا ہوں' کے اس کا جواب انشاء اللہ مخالفین کے دلائل کے ذیل میں آئے گا۔ اور تیسری حدیث سنتے ۔ نسائی نے روایت کیا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تجعلواقبري عبدا وصلوا على فان صلوتكم تبلغني حيث كنتم

(سنن أبي داود كتاب المناسك باب: ٩٩ كنز العمال: ٩٩ ١ ٢.)

ترجمہ بیہ ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے کہ میری قبر کوعید مت بتاؤ اور مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میر ہے پاس پہنچے گاجہاں کہیں تم ہوگے۔

اس حدیث میں غیرعید کوعید منانے کی بالتخصیص ممانعت ہے۔ شاید کوئی اس میں شبہ کرے کہ حضور کی قبر پرتوسب جمع ہوتے ہیں۔ جواب بیہ کہ جانا تو جائز ہے کین عید کے طرز پرجمع ہوتے ہیں مطلب بیہ کہ عید میں جمع ہوتے ہیں اس طرح قبر پرجمع مت ہو عید میں اس طرح جمع ہوتے ہیں اس طرح تاریخ معین ہوتی ہے اور نیز اس میں قداعی بینی اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے کہ ایک دوسر ہے کو جاں جمع ہونے کی ممانعت ہے اور اتفاقی اجتماع ہے ممانعت ہوں جہ ہونے کی ممانعت ہے اور اتفاقی اجتماع ہے ممانعت ہیں ہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسر ہے کو کہاں جمع ہونے کی ممانعت ہے اور اتفاقی اجتماع سے ممانعت نہیں ہے۔ چنا نچردو ضداقد س کی زیارت کے لئے جوجاتے ہیں تو اس میں بیدونوں امر نہیں ہیں۔ اس کی کوئی تاریخ خاص معین نہیں ہے بلکہ آگے ہی تھے کیف انتی قان خلے جاتے ہیں اور زیارت کرکے جلے آتے

ہیں اور نہ کچھا ہتمام ہے کہ سب کا اجتماع ضروری سمجھا جاتا ہو بہر حال اس حدیث سے صراحة ثابت ہوتا ہے کہ قبر شریف پربطور عید کے جمع ہونا نا جائز ہے۔ پس جس طرح عید مکانی منبی عنہ ہے ای طرح عید زمانی بھی منہی عندہوگ ۔ابرہ گئی یہ بات کراس کے بعد صلوا علی فان صلوتکم تبلغنی حیث كتتم بردهاني سيتواجماع كاعدم جوازبهى مغهوم موتاب جبيبا علمت فان صلواتكم ظاهرااس بروال ہے۔ سوشراح نے مختلف توجیہات اس کی بیان کی ہیں۔ میرے ذہن میں سب سے اقر ب توجیاس کی بیا آتى ہے كاس مقصوديہ كاس فى الا تجعلوا ميں الل بدعات يعذركر كتے تھے كہم تو صلوة يعنى درود شریف پڑھنے کے لئے حضور کے روضہ اقدس پرجمع ہوتے ہیں اور صلوٰ ق مامور بہے تو ہمارا اجتماع جائز ہوگا تو حضوراس شبہ کا جواب دیتے ہیں اور اس احمال کا استیصال فر ماتے ہیں کہ درود شریف یہاں آنے پر موقوف نہیں۔جہال کہیں تم ہو گے درو دشرایف میرے پاس پہنچتا ہے اس لئے بیعذ رغیر موجہ ہے۔ اس سے ایک بہت بڑی ہات مستبط ہوتی ہے کہ صلوٰۃ جس کے بعض افراد مند و ب اور بعض

واجب اوربعض فرض ہیں جب اس کے لئے عید کے طرز پر جمع ہونا جائز نہیں ہے تو کس اور غرض مخترع كے لئے جمع ہوناتو كيے جائز ہوگا۔

کیکن اس سے کوئی پیشبہ نہ کرے کہ خود زیارت کے لئے جانا بھی جائز نہیں۔اس لئے کہ وہاں جوجاتے ہیں تو مقصوداصل صلوۃ نہیں ہے بلکہ زیارت مقصود ہے اور وہ بدول حضور کی قبر کے ہرجگہ ممکن نہیں اور زیارت کا مندوب ہونا دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے بلکہ قر آن شریف ہے بھی اس کااستجاب معلوم ہوتا ہے۔چنانچدارشادہے۔

> وُلُوْ ٱنَّهُ مُ إِذْ ظَّلَمُ وَالنَّفُ كُهُ مَ حَاءُولُكَ فَاسْتَغْ غَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفُرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَكُ واللَّهُ تَوَابًا رَّحِيمًا

ترجمہ بیہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے نفسوں پرظلم کیا تھا بعنی معاصی ان سے سرز دہوئے تصاگراس وقت بیلوگ آپ کی خدمت میں آتے اور وہاں آ کراللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرتے اوررسول بعنی آب بھی ان کے لئے دعائے مغفرت فرماتے تو بے شک اللہ تعالیٰ کوتو بہ کا قبول کرنے والا اوررهم قرمانے والا پاتے۔اور جاءوک (آپ کے پاس آتے) بیرعام ہے خواہ حیات میں ہویا بعدالممات ہو۔اس سے زیارت کا مندوب ہونا بلکہ تا کدمعلوم ہوتا ہے اوراس پر بشارت ہے کہ وہاں حاضر ہو کر تو ہے تے ہول ہوتی ہے۔

ا یک لطیفه یا د آیا که کانپور میں ایک مدرسه میں بچوں کا امتحان ہور ہا تھاان کو چہل حدیث یا د كرائي كئ تهي متحنين مي ايك صاحب الل ظام بهي تصرحديث بيآ ألى \_ من حج ولم يزرنى فقد جفانى (الدرالمنثور للسيوطى ١٢٣٤: كشف الخفاء للعجلوني٣٣٨:٢ تزنيه الشريعة ١٤٢:٢)

یعن جس نے ج کیااور میری زیارت نہ کی تواس نے میرے ساتھ بے مروتی کی۔وہ صاحب کہنے گئے کہ بیصد یہ تو حیات کے ساتھ مخصوص بچہ کیا جواب دیتا'وہ آگے پڑھنے لگا۔اتفاق سے اس کے بعد بیصد یہ تھی۔

من زارني بعد مماتي فكانما زاربي في حياتي (كنزالعمال: ٢٣٧٢) الترغيب والترهيب ٢٢٣:٢٠ كشف الخفاء للعجلوني ٣٣٤:٢)

"دیوی جس نے میری زیارت میری وفات کے بعد کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی است کے بعد کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ایک مولونا آپ کا جواب ہوگیا۔ دیکھے! اس میں صاف ارشاد ہے کہ جو بعد ممات کے زیارت کرے وہ ایسا ہی ہے جیے حیات میں زیارت کی اور زیارت فی الحیا ق کی مشروعیة کوآ ہے بھی مانتے ہیں۔

بہرحال وہاں زیارت کے لئے جاتے ہیں۔ صلوٰۃ سفرے مقصود بالذات نہیں اور زیارت کی کوئی تاریخ معین نہیں ہوارت استمام عید کا ساہے ہیں اس کی ممانعت نہیں۔ اس طرح اور بھی جن حدیثوں سے بعض لوگوں نے اس کی ممانعت مجھی ہان کوغلط نہی ہوئی ہے زیادہ تر ایسے لوگ اس حدیث کو پیش کیا کرتے ہیں۔

لاتشدالرحال الا الى ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدى هذا والمسجد الاقصى (منن الترمذى:٣٢٢ منن السالى:٢:٣٠ مشكوة المصابيح:٢٩٣ كنزالعمال:٣٢٢٨)

''بیعنی کجاوے مت با ندھو مگر تین مجدوں کی طرف۔مجدحرام ومبجد نبوی اورمجدانصیٰ۔ تقریران کے استدلال کی بیہ ہے کہ حضور نے سفر کی ممانعت فر مائی ہے مگران تین مبجدوں کی جانب بس معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہا گرسفر کر کے جاوے تو مسجد کی نیت سے جاوے کروضہ اقدی کا قصد نہ کرے کہ وہ ان ثلثہ کاغیر ہے بیہ ہے تقریران کے استدلال کی۔

جواب یہ کراسل یہ کرجن متنیٰ منہ ہو۔ یہاں متنیٰ مساجد ہیں۔ پس متنیٰ منہ بھی مہدی ہواں متنیٰ مساجد ہیں۔ پس متنیٰ منہ بھی مہدی ہونا حاصل ہے کہ وہی جنس قریب ہے۔ پس تقدیر کلام کی بیہ وگی۔ او تشدالوحال الی مسجد الله اللی ثلثة مساجد. (الصحیح للبخاری ۲:۱۲، ۵:۲۲) الصحیح لمسلم کتاب العیدین: ۲۱، ایعنی کی مرف مقرکر کے مت جاؤ۔ گران تین مجدول کی طرف۔ پس قبر

شریف سے اس حدیث میں کوئی تعرض ہی نہیں۔ اس کی زیارت کا تا کد بحالہ دوسری احادیث سے فاہرت ہے اوران تین معروں کی تخصیص اس لئے فر مائی کہان تین میں مضاعفت اجر کی مخصوص ہے اور کسی محبد کے لئے منصوص نہیں ہے۔ یس حاصل حدیث کا بیہ ہے کہ تو اب کی زیادتی کے اعتقاد سے کسی مسجد کے لئے دیادتی تو اب کی منقول نہیں ہے بہر حال مسجد کی طرف سفر نہ کرو۔ اس لئے کہ کسی مسجد کے لئے زیادتی تو اب کی منقول نہیں ہے بہر حال خاص زیارت تبر شریف کے قصد سے بھی سفر کرنا مندوب ہے۔

چوتھی حدیث یہ ہے کہ عید کے روز کچھ لڑکیاں کھیل رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے ان لڑکیوں کوڈا ٹا رحضور نے فر مایا۔

ان لکل قوم عیدا و هذا عیدنا

یعنے اے عمر امنع نہ کرؤ ہرقوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔

اس صدیت میں علت ان کے تھیلے کی اباحۃ کی یفر مائی کہ یہ ہماری عید ہے اس میں جوان اعب کو ہوم عید ہونا نے سے معلل فر ملیا گیا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیتھم عید کے ساتھ فاص ہے سواگر ہوخص کوعید بنانا جائز ہوتو ہرروز ایسالعب جائز ہوجائے گا اور تخصیص منصوص باطل ہوجاوے گی جس سے کلام شارع کا انعاء لازم آ وے گا۔ بیٹو قرآن وحدیث سے ممانعت اس عید مخترع کی ثابت ہوئی۔

## تر دیدازاجماع امت

اب رہاا جماع 'سواس سے بھی ٹابت ہے تقریراس کی بیہ ہے کہ قاعداصولیہ ہے کہ تمام امت کا کسی امر کے ترک پر شغنق ہونا بیا جماع ہونا ہے اس کے عدم جواز پر ۔ چنا نچے فقہاء نے جا بجااس قاعدہ سے استدلال کیا ہے جس طرح کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حضور سلی اللہ علیہ دسلم کے کسی فعل کو ہمیشہ ترک کرنے سے استدلال کرتے تھے۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے عید کی نماز پڑھی لیکن اس میں اذان اور تکبیر نہیں تھی ۔ اس طرح جس شے کو تمام امت نے ترک کردیا ہوؤہ ہوا جب الترک ہے ۔ اس بناء پر فقہاء نے صلاق عیدین میں بلااذان و تکبیر کہا ہے اس اگریہ قاعدہ سلم نہ ہوتا تو آج سے عیدین میں اذان اور تکبیر کا اضافہ کردیا جا ہے اور اگر مسلم ہے تو اس قاعدہ سے اور جگر کی کام لو۔

اس پر ایک شبہ ہوسکتا ہے کہ تمام امت نے عید میلا دالنبی کور کے نہیں کیا۔اس لئے کہ امتی تو آخر ہم بھی ہیں سوہم اس کوکرتے ہیں۔ پس اجماع کہاں رہا۔

جواب اس کا بیہ ہے کہ اصول فقہ کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ انتلاف متاخرا تفاق متقدم کارافع نہیں ہے بین جس امر پرتمام امت کا اتفاق زمان سابق میں تفقق ہو چکا ہوا ہاں اتفاق کو بعد کا اختلاف ندا شاہ ہے کہ اس کا بیا تھا اس وقت تک توامت کا اس کے ترک ندا شاہ ہے گا۔ پس جب تک تم لوگوں نے اس کوا بیجا ذہیں کیا تھا اس وقت تک توامت کا اس کے ترک

پراتفاق تھا۔اب وہ اتفاق مرتفع نہیں ہوسکتا۔اس قاعدہ کی ایک جزئی اور ہے کہ علاء حنفیہ نے نماز جنازہ کا تکرار جائز نہیں رکھااور دلیل یہی لکھی ہے کہ صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں ۔غرض بیر قاعدہ مسلمہ ہے کہ امت کا کسی امر کوتر ک کرنا اس کے عدم جواز کی دلیل ہے۔پس بفضلہ تعالیٰ اجماع امت سے بھی ثابت ہوگیا کہ یہ عیدمیلا دبدعت اور امرمخترع واجب الترک ہے۔

## ترديدازقياس

اب رہا تیاس تو تیاس کی دو تسمیں ہیں ایک تو دہ قیاس جو مجتمد ہے منقول ہواورایک وہ جو مجتمد ہے منقول نہ ہو۔ اور یہ قاعدہ کہ غیر مجتمد کا قیاس معتبر نہیں ہے۔ یہان واقعات میں ہے کہ جو مجتمد ین کے زمانہ میں بائے گئے ہیں اور جو نئے واقعات پیش آ ویں ان میں قیاس غیر مجتمد کا معتبر ہے چنا نچے جس قدر نئی تجارتیں اور ایجادات اس زمانہ میں ہوئی ہیں سب کا حکم قیاس ہے ہی ثابت ہوتا ہے مع ہذا ہم خو ذہیں قیاس کرتے اس لئے ہم کو قیاس کرنے کی ضرورت تو جب تھی جب کہ سلف کے کلام میں اس سے تعرض نہوتا اس لئے کہ ان حضرات کا قیاس ہمارے قیاس پر مقدم ہے اور ان کے کلام میں اس سے تعرض ہے۔ بہوتا اس لئے کہ ان حضرات کا قیاس ہمارے قیاس پر مقدم ہے اور ان کے کلام میں اس سے تعرض ہے۔ چنا نچے جبعید الھیطان وصراط مستقیم میں بہت زور شور سے اس پر گفتگو کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ کسی زبان یا جنانچے جمعید بنانا ممنوع ہے اس میں مجھی مروری عبارت اشاعت کے دفت آخر میں گئی کر دی جادے گ

#### تر دیدازموجدین عید

اب موجدین عید کے دلائل کی تقریر اوراس کا جواب سنٹے۔اوران کی طرف نسبت دلائل کی میں نے اس اختال سے کردی ہے کہ شایدان میں ہے بھی کوئی ان سے استدلال کرنے گئے ورنہ میں نے بیددلائل ان سے منقول نہیں دیکھے۔ بلکہ اگروہ تو برسوں بھی کوشش کریں توان کوا یک دلیل بھی میسر نہ ہو۔ای واسطے جی تو نہ جا ہتا تھا کہ ان کو دلائل دیئے جاویں ۔لیکن صرف اس وجہ سے کہ کسی کوکوئی شخوائش نہ رہے۔اس لئے میں ان دلائل کو بھی مع جواب نقل کئے دیتا ہوں۔

 کو ہمیشہ بیدہ حوکا ہوتا ہے اور یا تجابال ہے کہ بیہ جھتے ہیں کہ ہمارے اور اہل حق کے قضیہ کا موضوع آیک ہے۔ اس بناء پر اہل حق پر اعتراض کر دیتے ہیں چنانچہ بہاں بھی مغالطہ ہے ہم جس بات کو نا جائز کہتے ہیں وہ ہجیت خاصہ ہے اور جوفر حت آیت فلیفر حواسے ثابت ہوتی ہے وہ فرحت مطلقہ ہے۔ پس بیہ یوں سجھتے ہیں کہ بیاوگ فرحت کوئن کرتے ہیں حالانکہ سجے نہیں بلکہ اگر خورسے کا م لیا جائے تو ہم اس فرحت پر زیادہ عمل کرتے ہیں اس لئے کہ بیہ موجدین تو سال بھر میں ایک ہی مرتبہ خوش ہوتے ہیں اور درمیان میں ان کی فرحت منقطع ہوجاتی ہے اور ہم ہروفت خوش ہیں۔ پس جوفر تک کو مقطع کریں۔ وہ آیت کے تارک ہیں۔ ہم تو کسی وفت بھی قطع نہیں کرتے ۔ پس ہم بفضلہ تعالیٰ آیت پر بھی عامل ہیں اور اہل بدعت کو دونوں امر نصیب نہیں ہیں۔ بھی عمل کرتے ہیں اور دلائل منع بدعات پر بھی عامل ہیں اور اہل بدعت کو دونوں امر نصیب نہیں ہیں۔ خلاصہ بیہ واکہ فرح امور بہ کے تین در ہے ہیں۔ (۱) افر اط (۲) تفریط (۳) اعتدال۔

تفریط تو بیہ ہے کہ تحدید بالحاء المہملہ کردیں کہ فلاں وقت پر بیفرح فتم ہوگئ جیسا بعض خٹک مزاجوں کے کلام سے متر شح ہو گیا ہے اور افراط بیہ ہے کہ فرح کو جاری رکھیں مگر حدو وشرعیہ سے تجاوز کریں جیسا اہل تجدید بالجیم المعجمہ کا طریقہ متعارف ہو گیا۔اوراعتدال ادامۃ میں ہے۔ پس

ہم نەمحد دىيں نەمجد دېلكە مدىم بيں \_والحمد پشطى ۋا لك\_

دوسرااستدلال موجدین کااس حدیث سے ہوسکتا ہے کہ جب ابولہب نے حضور کی ولا دت کی خبر سی تو خوشی میں آ کرا یک با عدی آ زا دکر دی تھی اس پرعقوبت میں تخفیف ہوگئی۔ پس معلوم ہوا کہ دلا دت پرفرح جائز وموجب برکت ہے۔

جواب اس کا بھی ظاہر ہے کہ ہم نفس فرحت کے مکرنہیں بلکاس پر ہروفت عال ہیں۔

گفتگوتواں ہیئت گذائیہ میں ہے۔

تيسرااستدلال اس مه موسكتا ہے حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ اِذْ قَالَ الْعَوَارِثُونَ يُعِيْمَى ابْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَمْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنْزَلَّ عَكَيْنَا مَالِكَةً مِّنَ التَّمَاءِ (الى قوله) رَبُّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَالِكَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيْكًا لِإِذَائِنَا وَالْجِرِنَا وَالْيَةً مِنْكَ .

دویعنی یادکرواس وقت کوجب کے حواریوں نے کہا کہا ہے سی ابن مریم کیا ہیمکن ہے کہاللہ تعالیٰ ہم

پرآسان سے ایک خوان نازل فرماویں۔ (عیسی علیہ السلام کی اس دعا تک) کہا سے اللہ اہم پرآسان سے خوان نازل فرماویں۔ (عیسی علیہ السلام کی اس دعا تک) کہا ہے اللہ اہم پرآسان سے خوان نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے عید بن جاوے ہمارے پہلوں کے لئے اور ہمارے پچھلوں کے لئے اور ایک نشانی قدرت کی ہوآ ہے کی طرف سے اس آیت سے معلوم ہوا کہ عطاء نعمت کی تاریخ کوعید بناتا اور ایک نشانی قدرت کی ہوآ ہے کی طرف سے اس آیت سے معلوم ہوا کہ عطاء نعمت کی تاریخ کوعید بناتا اور ایک نشان کی بہت سے فراد اس لئے کہا ل نسبت ایمان کی بہت سے فراد اس دولت سے شرف ہیں۔ وذا لک فضل اللہ یوتی میں بیا وحد احوالفرح الماموریة کما صرح فی تغیر اللہ ہے ۱ اجامع اس دولت سے شرف ہیں۔ وذا لک فضل اللہ یوتی میں بیا وحد احوالفرح الماموریة کما صرح فی تغیر اللہ ہے ۱ اجامع

جائز ہے اور ہمارے اصول میں بیسطے ہو چکا کہ ام سمابقہ کے شرائع اگر حق تعالیٰ ہم پر نقل فرما کران پرا تکار میں افرم اور بہال کوئی اٹکار نیس ۔ پس معلوم ہوا کہ عطاء نعت کی تاریخ کوعید ہنانا جائز ہوگا۔

ہنانا جائز ہے اور حضور کی والا دت فلا ہر ہے کہ نیمت عظیمہ ہے پس آپ کی تاریخ والا دت کوعید ہنانا جائز ہوگا۔

جواب اس کا بیہ ہے کہ بیر ضروری نہیں کہ اس امر پر اٹکار اس جگہ ہو جہاں وہ منقول ہے۔ و کیمیے و کے اُڈ قُلْنَا لِلْمُلَیْکَۃِ النبیکُ کُوالِالْدُ مَر (جبکہ تہمارے پروردگار نے فرشتوں ہے کہا کہ اور علیہ السلام کو بحدہ کرو) میں بجدہ تحید منقول ہے اور بحدہ تحید و جدہ تعظیمی ہماری شرعیت میں منسوخ ہو چکا لیکن یہاں اس پر ماکار منقول نہیں۔ اس کے لئے دوسرے دلائل ہیں۔ اس طرح یہاں ہجھے کہ جو آیت واحادیث ہم نے عید انکار منقول نہیں۔ اس کے لئے دوسرے دلائل ہیں بیان کی ہیں۔ وہ اس پرا نکار کے لئے کافی ہیں۔

منانے کی ممانعت میں اپنے دلائل میں بیان کی ہیں۔ وہ اس پرا نکار کے لئے کافی ہیں۔

یہ جواب تو اس تقریر پر ہے جب کہ آیت کے معنی بھی ہیں جومتدل نے بیان کئے ہیں ورنہ اس
آیت سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کے میسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ زول ما نکہ کی تاریخ کوعید بناویں۔
اس لئے کہ تکون جس خمیر ما نکہ ہی طرف راجع ہے ہیں اس سے بوم نزول الما نکہ الیتا مجاز ہوگا اور یہ قاعدہ ہے
کہ جب تک حقیقی معنی بن سکیس مجازی طرف رجوع نہ کیا جاوے گا۔ پس معنی یہ ہیں تکون الما نکہ ہرورالنا۔
یعنی وہ ما نکہ ہمارے لئے سرور کا باعث ہوجاوے عید کے معنی متعارف نہیں ہیں بلکہ عید کا اطلاق مطلق سرور
پر بھی آتا ہے۔ یہ کیاضرور ہے کہ جہال کہیں لفظ عید آوے اس سے عید میلا دالنبی ہی سراد ہے۔

جیسے مفرات شیعہ کے نزدیک جہال کہیں متع آتا ہے اس سے متعہ کا جوازی نکال لیتے ہیں ان کے نزدیک گویا شخ سعدی کے شعر تمتع زہر گوشتہ یافتم (ہر گوشہ سے بی متمتع ہوا) سے بھی متعہ نکلتا ہے اور آیت رَبُنا اسْتَمْنَعُ بَعُضْنَا بِبَعْضِ کے بھی بھی معنی ہیں کہا ہے

رب! ہمارے بعض نے بعض سے متعہ کیا ہے۔ایے ہی ان حضرات کے نز دیک جہاں کہیں ع ی د آ وےاس سے عیدمیلا دالنبی کا جواز ٹابت ہوتا ہے۔

چوتھااستدلال اس قصدے بیہ وسکتا ہے کہ خدیث میں آیا ہے کہ جب آیت اکیاؤہ اکھنگ فیکھنے دیئے کئے ہے۔ اس کے خان لی ہوئی تو ایک یہودی الکھنم دینے کھا گریا ہے۔ دون میں نے تمہارے دین کوکال کردیا ہے ) الخ خاز ل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمرت کمرا کریا آ ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے جواب دیا کہ بیآ بت عید کے بی دن نازل ہوئی ہے یعنی یوم جمعداور یوم عرفہ کونازل ہوئی ہے اور تر خدی میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا ہے۔ نزلت فی یوم جمعہ و یوم عرفہ ۔ (بیآ بت جمعہ کے دن یا عرفہ کے دن نازل ہوئی) بی حدیث کا مضمون ہے تقریر استدلال کی عرفہ ۔ (بیآ بت جمعہ کے دن یا عرفہ کے دن نازل ہوئی) بی حدیث کا مضمون ہے تقریر استدلال کی اس حدیث سے بیہ کہ حضرت عمروا بن عباس رضی اللہ عنہما نے عید بنانے پرا نکار نیس فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عطائے نعمت کی تاریخ کوعید بنانا جائز ہے آگر چہ بیاستدلال ان کو قیامت تک بھی نہ سوجھتا لیکن ہم نے تیرعائقل کیا ہے کہ ان کواس میں بھی تنجائش ہو کتی ہے۔

اس کے دوجواب ہیں ایک جواب تو ہی ہے کہ تم جو یہ کتے ہو کدا نکار نہیں کیا تو یہ کہا ضرور ہے
کہ انکار یہاں ہی منقول ہو۔ چنا نچہ ہمارے نقباء نے تعریف بعنی یوم عرفہ میں تجاج کی مشاہر ہت ہے
جمع ہونے پر انکار فر مایا ہے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ای مقام پر انکار کریں۔ نیز حضرت ابن عباس
نے تحصیب کولیس بھی کہا ہے دہ کوئی چیز نہیں حالا نکہ وہ منقول بھی ہے مگر صرف عادت کو عبادت سیجھنے
سے انہوں نے بیدا نکار فر مایا ہے۔ تو غیر منقول کو قربت مجھنا تو ان کے نزدیک زیادہ منکر ہوگا اور
مضرت عمروضی اللہ عنہ کا انکارا جماع کی تجر قالحد یہ یہ پر مشہور ہی ہے ہیں دونوں حضرات کا انکارا ہے
امور پر ثابت ہوگیا کہ ہم ہم مقام پر منقول نہ ہو۔

دوسراجواب بیہ بے کہ وہ مجتف مسلمان نہ تھا یہودی تھا اس کو خاص طور پر الزامی جواب دیا کہ ہمارے یہاں آو پہلے سے عید ہے بلکساس جواب سے خود معلوم ہوتا ہے کہ عید بنانا جائز نہیں ہےاس لئے ایسے جوارض ہے ہم کی دن کوائی طرف سے عیز بیس بناسکتے مگر خدا تعالی نے پہلے بی سے اس یوم کوعید بنا دیا۔

یانچواں استدلال اس حدیث ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روز ہ رکھا کے وجہ بوچھی تو بیار شاد فر مایا۔ ذالک الیوم اللہ ی ولدت فید لیعنی میں اس دن بیدا ہوا ہول ۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بوم الولا دت عبادت اور قربت کا دن ہے اور فرحت وسرور علی الولادة قربت ہے لہذا ہے جا تر ہے۔

اس کے بھی دو جواب ہیں اول تو بیہ کہ ہم بیشلیم نہیں کرتے کہ یوم ولا دت ہونا علت روز ہ
رکھنے کی ہے اس لئے کہ دوسری حدیث میں اس کی علت بیمنقول ہے کہ حضور نے فر مایا کہ جمعرات
اور چیر کو نامہ اعمال چیش ہوتے ہیں تو میرا بی جاہتا ہے کہ میرے اعمال روز ہ کی حالت میں چیش
ہوں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ علت صوم کی عرض اعمال ہے۔ پس جب بیعلت ہوئی تو ولا دت کا
ذکر فر مانا محض حکمت ہوگا اور مدار تھم کا علت ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ جود یکر قربات کو قیاس کرتے ہو
تو تم نے حکمت کو اصل علت تھمرا دیا حالا تکہ حکمت کے ساتھ تھم دار نہیں ہوتا۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ ہم تنایم کرتے ہیں کہ علت تھم کی کہی ہے لیکن علت کی دو تشمیس ہیں ایک وہ علت جواب مورد کے ساتھ فاص ہوایک وہ جس کا تعدید دسری جگہ بھی ہو۔ اگر بیعلت متعدید ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس دن میں تلاوت قرآن اوراطعام طعام وغیر ہما کیوں منقول نہیں اور نیز شل صوم ہوم الاثنین کے کہ ہوم ولا دت ہے تاریخ ولا دت میں بھی کہ ۱۱ رہے الاول ہے۔ روز ورکھنا چاہئے دوسرے الاثنین کے کہ ہوم ولا دت ہے تاریخ ولا دت میں بھی کہ ۱۱ رہے الاول ہے۔ روز ورکھنا چاہئے دوسرے بیک کہ تو میں اور بھی ہیں۔ مثلاً ہجرت فتح کم معرائ دغیر ہا۔ آپ نے ان کی علت سے کوئی عبادت کیوں بیک میں اس سے معلوم ہوا کہ علت اگر ہے تو عام نہیں ہے بلکہ ای مقام کے ساتھ فاص ہے اور اصل مدارروز ورکھنے کا دی ہے ہاتی حکمت کے طور پر ولا دت کوذکر فر مایا اور نہ دوسری نعتوں کے دن

بھی روز ہوتعید عابیے اوراس پر کہاجاوے گخصیص یوم ولا دت کی دجہ بیہ کہ بیاصل ہے تمام نعسوں کی۔ پس ولا دت اور ججرت وغیر ہ میں بیفرق ہے اس فرق کی دجہ سے پیخصیص کی گئی تو ہم کہتے ہیں کہ عرض اعمال اس کی بھی اصل ہے۔ اس کواصل تھہرانا جا ہے۔

پھر جیرت ہیہ ہے کہ یوم الولا دت دوشنبہ کے روز تو عید نہ کریں اور تاریخ الولا دۃ لیعن ۱۲ رہے الاول کوعید مناویں۔ یوم الاثنین میں تو حضور نے ایک عبادت بھی کی ہے اور تاریخ ولا دت تو کچھ بھی منقول نہیں ہے پس اس دلیل کامقتضی تو بہ تھا کہ ہر پیر کوعید کیا کریں ۔غرض اس حدیث سے بھی مدعا موجدین عید کا ثابت نہیں ہوتا۔ بہتو ان حضرات کے تھی دلائل تھے۔

عقلى تر ديد

اب ہم اس بات میں عقلی گفتگو کرتے ہیں اس لئے کہان لوگوں میں سے بعضے عقل پرست بھی ہیں اور وہ اس عید میں کچھ عقلی مسلحتیں چیش کیا کرتے ہیں جورا جع ہیں ملک اور قوم کی طرف اس لئے ہم اس طرز پر بھی اس مسئلہ کو بیان کئے دیتے ہیں۔

جاننا جاہئے کہ جس قدر عبادات شارع علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہیں ان کے اسباب بھی مقرر فرمائی ہیں اور اس اعتبارے مامور بدی چند قسمیں نکلتی ہیں اول آویہ کہ سبب میں بھی تکرار ہو یعنی سبب بار بار بایا جا تا ہو تو سبب کے تکرر ہوئے ہے۔ مسبب بھی تکرر بایا جا تا ہو تو سبب کے تکرر ہوئے سبب بھی تکرر بایا جا وے گا۔ میں جب وقت آوے گئے سبب ہے جو شہود شہر ہو پس جب وقت آوے گاصلو ہ بھی واجب ہوگی ۔ ای طرح صیام رمضان کے لئے سبب ہے جو شہود شہر ہوگا۔ صوم واجب ہوگا اور عید کے لئے قطر اور اضحیہ کے لئے یوم اضحیہ بھی ای باب سے ہے۔

دوسری قتم ہیہ کے مسبب بھی ایک اور سبب بھی ایک جیسے بیت اللہ شریف جے کے لئے چونکہ سبب ایک ہے اس لئے مامور بہ یعنی جے عمر بھر میں ایک ہی فرض ہے بید دونوں فتم میں تو مدرک بالعقل ہیں اس لئے کے عقل بھی ای کو مقتفنی ہے کہ سبب کے تکمرارا ورتو حدے مسبب متکر راور متو حد ہو۔

تیسری تم یہ کے سبب ایک ہواور مسبب کے اندر تکرار ہوجیے جے کے طواف میں رال کا سبب اراء ۃ قوت تھی۔ اب وہ اراء ۃ قوت تو ہے ہیں۔ اس لئے کے قصداس کا یہ ہوا تھا کہ جب مدینہ طیبہ ہے مسلمان جے کئے مکہ معظمہ آئے تو مشرکین نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو یٹر ب کے بخار نے ضعیف اور بودا کردیا ہے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ طواف میں رال کریں۔ یعنی شانے ہلاتے ہوئے اکر کر طواف کروتا کہ ان کو قوت مسلمین کی مشاہد ہو۔ اب وہ سبب تو نہیں لیکن مامور بہینی رال فی الطواف بحالہ باتی ہے۔ یہ امر غیر قوت مسلمین کی مشاہد ہو۔ اب وہ سبب تو نہیں لیکن مامور بہینی رال فی الطواف بحالہ باتی ہے۔ یہ امر غیر مدرک بالعقل ہے اور جوامر خلاف قیاس ہوتا ہے اس کے لئے قتل اور وی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اب ہم پوچھتے ہیں کرعید میلادالنبی کا سبب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ ہوتا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کدوہ تاریخ گزرگئی یابار بارآتی ہے؟ ظاہر ہے کدوہ ختم ہوگئ کیونکداب جو آاریج الاول کی تاریخ آتی ہوہ اس خاص یوم الولادت کے شل ہوتی ہے نہ کرچین؟ اور یہ ظاہر ہے پین شل کے لئے وہی عظم ٹابت ہونا کی دلیل نعلی کافتاج ہوگا بوجیغیر مدرک بالعقل ہونے کے قیاس اس بیس جمت نہیں ہوگا۔

لیکن یہاں یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ حضور نے یوم الاشین میں روزہ رکھنے کی وجہ ولدت سے فر مائی ہے تو اس میں بھی یہ کلام ہوسکتا ہے کہ یوم الولادت گزرگیا ہے اب بیاس کاشل ہے اس کو تھم اصل کا کیوں ہوا۔
جواب یہ ہے کہ صوم تو خودمنقول ہے اور آپ نے وہی سے روزہ رکھا ہے اس لئے اس پر قیاس نہیں ہوسکتا۔

اب ہم تیرعاان حضرات کی ایک عظی دلیل کھے کر اور اس کا جواب دے کر اس مضمون کو ختم کر تے ہیں وہ مقابلہ کے لئے بیں وہ بیہ ہے کہ یہ مقابلہ ہے اٹل کتاب کا کہوہ ولادت سے کے دن عید کرتے ہیں ہم مقابلہ کے لئے حضور کے یوم ولادت میں عید کرتے ہیں تا کہ اسلامی شوکت ظاہر ہو۔

جواب یہ ہے کہ بیتواس وقت کسی وجہ میں سیجے ہوتا کہ جب ہمارے یہاں اظہار وشوکت کے لئے کوئی شے ندہو ہمارے یہاں جمد عیدین سب اظہار شعائر اسلام کے لئے ہیں دوسرے یہ کہان کا مقابلہ ہی کرنامقصود ہے تو ان کے یہاں اور دنوں میں بھی عیدیں اور میلے ہوتے ہیں تم کوبھی جا ہے کہ ہر ہردن کے مقابلہ میں تم بھی عید کیا کروائی طرح عاشورہ کے دن تعزید داری بھی گیا کروتا کہ اہل تشیع کا مقابلہ ہو چنا نچے بعض جائل محض مقابلہ کے لئے ایسا کرتے بھی ہیں اور جناب اگر یہی مصلحت ہے تو ہندوؤں کے یہاں ہولی دوالی ہوا کہ دولی ہوتی ہے تم ان کے مقابلہ کے لئے ہولی دوالی کیا کرو۔

میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں اس ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ بیاصل اور قاعدہ آپ کا بالکل بے
اصل ہے رحضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کفار نے ایک درخت بنار کھا تھا اس پر ہتھیا رائکا تے
سے اور اس کا نام ذات انواطر کھا تھا بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اجمار کے لئے بھی اب ایک ذات انواط مقرر فرما دیجئے کہ اس پر ہم ہتھیا ر
یعنی یا دسول اللہ ہمارے لئے بھی اب ایک ذات انواط مقرر فرما دیجئے کہ اس پر ہم ہتھیا ر
کیڑے وغیرہ لئکا دیا کریں دیکھتے بظاہر اس میں پھھڑج معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ کی درخت پر
کیڑے یا ہتھیار لئکا دینا ایک امر مباح ہے اس میں تھبہ بھی پھھٹی پی نیونکہ صورت ان کی
مشابہت تھی اس لئے حضور کا چرہ مبارک متغیر ہوگیا اور فرمایا سجان اللہ بی تو ایک ہی بات ہوئی جیسے قوم
موئ نے موئی علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الھا کھالھم الھة

جیے ان کے معبود ہیں آپ ہمارے لئے بھی ایک معبود مقرر فر مادیجے ۔

پی جب اتنی مشابہت کو بھی حضور نے ناپسند فر مایا تو جس صورت میں ان کی پوری شکل بنائی جادے بیتو بطریق اولی ناجائز ہوگا بیاس بات میں گفتگوتھی جواختصار کے ساتھ بیان کی گئی غرض عقل سے بیلو سے ہر طرح بحد اللہ ثابت ہوگیا کہ بیجید مخترع ناجائز اور بدعت واجب الترک ہے۔ مفال سے ہر طرح بحد اللہ ثابت ہوگیا کہ بیجید مخترع ناجائز اور بدعت واجب الترک ہے۔ خلاصہ بیہے کہ ہم کوفرحت کا بھم ہوا ہے اور اس کی تحدید یا تجدید کا تھم نہیں بلکہ فرح وائم اور مسرت

وائی کا تھم ہے اس لئے کمی خاص دن کواس کے لئے مخصوص نہ کریں اور ہروفت آیت پڑھل کریں چونکہ
یہ بیان سروراور فرحت کے مامور بہونے کے باب میں ہے اس لئے میں اس کانا م السرورر کھتا ہوں اور
عید میلا دالنبی پر چونکہ اس میں مفصل کلام ہے اس لئے اس کو''ارشاد العباد نی عید المیلا د'' کے لقب سے
ملقب کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کواپنی مرضیات کی توفیق عطافر ماویں اور
برعات اور تمام نامرضیات سے محفوظ رکھیں آمین یارب العالمین۔

ضميمه وعظ بذا

اب حسب وعذه مذکوره وعظ میں عبارات''صراط متنقیم'' و تبعید کی آخر میں کمحق کی جاتی ہیں۔ فاثلته في الروايات المتعلقة٬ بتعييد يوم من الايام و تقيئله ببعض الاحكام في تبعيدالشيطن بتقريب اغاثه اللهقان لابن القيم و من ذالك اتخاذهاراي القبور عيدا وهوا مايعتاد قصده من مكان وزمان فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفته و يوم النحر و ايام منى عيلنا اهل الاسلام رواه ابودائود وغيره والمكان كماروي ابودائود في سننه ان رجلا قال يا رسول الله اني نذرت ان انحرببوانته قال انها و ثن من اوثان المشركين او عيدامن اعيادهم قال لاقال فاتن بنذرك وكقوله لاتجعلواقبري عيدا وهو ماخوذ من المعاودة والاعتياد فاذا كان اسماللمكان فهو المكان الذي يقصدالاجتماع فيه و قصده للعبادة اولغيرهما كما إن المسجد الحرام و مني ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداللجنفاء و مشابته كما جعل ايام التعبد فيهاعيدافكان للمشركين اعياد زمانيته ومكانيته ابطلها الاسلام وعوض الحنفاء من الزمانيته عيدالفطر وعيد النحر وايام مني ومن المكانيته الكعبة وعرفته ومنى والمشاعر الخ ص ٢١٧ في القول الفاضل الفاروق عن الصراط المستقيم لابن تيمية و من المنكرات في هذالباب سائر الاعياد والمراسم المبتدعة فانها من المنكرات المكروهات \_ بسواء بلغت الكراهة التحريم اولم تبلغه وذلك ان اعياد اهل الكتب والاعاجم فهي عنها لسببين احدهما ان فيها مشابهته للكفار والثاني انها من البدع فما احدث من المراسم والاعياد فهو منكروان لم يكن فيه مشابهة لاهل الكتاب لوجهين احدهما ان ذلك داخل مسمى البدع والمحدثات فيدخل فيما . وراه مسلم في صحيحه الى أن قال وأياكم و محدثات الامور فأن كل بدعة

ضلالة ثم قال هذا قاعلته قددلت عليها السنة والاجماع مع مافى الكتب من الدلالة عليها ايض قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوالهم من الدين مالم ياذن به الله و فيه اى الصراط المستقيم ايض فاما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الاسابيع والشهود والاعوام غير الاجتماعات المشروعة فان ذلك يضاهى الاجتماعات للصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحج و ذلك هوالمبتدع المحدث ففرق بين مايتخذ سنته وعادته فان ذلك يضاهى المشروع و هذا الفرق فهوالمنصوص عن الامام احمد وغيره من الائمة الخ و فيه عن فتح البارى وقد مضى فى كتاب العلم ان ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس الى قوله وقد كان ذلك فى عهدالنبى صلى الله عليه وسلم لكن لم يجمله راتبا الخطبة الجمعة بل يحسب الحاجة الخ

### خلاصمقصودوعظ

یہاں دومقام پر کلام ہے ایک دلائل تعیید کے غیر شروع ہونے کے دوسرے جواب اہل تعیید کے دلائل کے سوامراول کا بیان ہیہے کہ اس میں چند دلائل ہیں۔

نبرا: قرآن مجيد مي ہے۔

آمْ لَهُ عُرِشُرُكُوا شَرَعُوا لَهُ مُرْضِنَ الدِيْنِ مَالَحْرِيَاذَنْ بِإِداللَّهُ

کیاان کے لئے شرکاء ہیں کہانہوں نے دین کے لئے وہ بات مقرر کر دی جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔

اس سے تابت ہوا کہ کوئی امر بدوں اذن شرعی دین کے طور پر مقرر کرنا ناجائز ہے ور بدعت یہی ہے بیتو کبریٰ ہوا اور صغریٰ ظاہر ہے کہ بیٹم کہ ہیں وار ذہیں جزیمیا تو ظاہر ہے اور کلیا بھی نہیں اور پیجائے بیان ہے کہ کیونکہ اہل ابتداع اس کو کی کلیے میں واخل کر سکتے ہیں مگر وہ ادخال بدلیل قوی غیر سجے ہے وہ دلیل بدہے کہ جوداعی ہار کے ایجاد کا خواہ اظہار مرور وفرح نعمت الیہ پر بیا اظہار شوکت اسلام مخافین پر وہ واعی جدید نہیں قدیم ہے اور ہا وجوداس کے کسی نے خیر القرون میں ایسا عمل نہیں کیا اور وہ حضرات قرآن مجید حدیث شریف کوئم امت سے ذیا وہ بجھے والے تھے اس بددیل ہاں کی کہ بیاد خال سجے نہیں۔

تمبراً: من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد زانظر تحريج

الحديث الرقم ١: ٩٢.)

(جو مخص ہمارے اس دین میں وہ شے نکالے جواس میں نہیں ہے وہ واجب الرد ہے اس میں بھی وہی تقریر ہے جوابھی ندکور ہوئی۔)

نمبرا مسلم کی روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتختصواليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولاتختصوبوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. (انظر تخريج الحديث الرقم ٢:٢٠)

ال صدیث سے خصیص غیر منقول بطور قربت کامنی عنہ مونا بطور قاعدہ کلیہ کے جابت ہوا گوبعض علماء
نے صدم جو کو بانفرادہ بھی جائز رکھا گروہ بھی اس کلیہ کو بانتے ہیں۔ آنہوں نے اس خصیص کوفل سے تابت کر کاجازت دی ہے اور نہی کواعتقادہ جو بوغیرہ برجمول کیا ہے سوید دسری بات ہے مقصودہ م کھرف اس کلیہ کی صحت کا خابت کرنا ہے سووہ بالا جماع خابت ہے بیتو کبرگی اور صغر کی خابر ہے کی لم جوث فیہ میں ہمری تخصیص ہے بورخصیص بھی بطور دین وعبادت کے کیونکہ اس کو توام کیا بلکہ خواص بھی دین کی بات بچھتے ہیں جس کی کھی نشانی ہے کہ اس تخصیص کے تارکین کو دینا کرا ہجھتے ہیں اورخصیصات عادیہ میں ایسانہیں ہجھتے دوسری علامت اس کے خصیص عادی نہ بھونی ہے کہ اس میں کھی تقدیم و تاخیر گوارانہیں کرتے اورخصیصات عادیہ میں توارش سے تقدیم و تاخیر ہوجاتی ہے لیس بھینا ہے تحصیص نہی عنہ میں داخل ہے بلکہ اس سے بھی بڑھر کرکیونکہ یوم جمدے تو فضائل بھی وارد ہیں۔ جب اس میں الی تخصیص خابر نہیں تو جس تاریخ کے فضائل بھی منقول نہیں اس میں الی تخصیص کے بائر نہیں تو جس تاریخ کے فضائل بھی منقول نہیں اس میں الی تحصیص تعدید کے۔ ایس میں تو نے برجوان موجدین کا استدالال ہے اس کا جواب و بال آگ گا کہ بیاں دھر سے مقام پر کلام ہوگا یہ دائل عامہ ہیں آگدیل خاص ہے درباب خصوص تعدید کے۔

نمبر، نسائی نے حدیث روایت کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لاتجعلو قبرى عيداً وصلو على فان صلواتكم تبلغنى حيث كنتم (سنن أبي داود كتاب المناسك باب: ٩٩ كنز العمال: ٩٩ ١ ٢. المصنف لابن

أبي شيبة ٢: ٣٤٥ تفسير ابن كثير ٢: ٢٥٠)

یہ حدیث صرح کے ہاں امر میں کے عید کے طرز پر کہ اس میں اہتمام اجتماع کا ہوتا ہے۔ جمع
ہونے کو منع فرمایا ہے اوراس اجتماع کی اگر کوئی تاویل کرتا کہ ہم تو صلوۃ کے لئے جمع ہوتے ہیں جیسے
عادت ہے اہل ابتداع کی کہ کلیات منقولہ میں زبردی جزئیات مبتدعہ کو واخل کیا کرتے ہیں اس کور د
فرمادیا کہ صلوۃ ہر جگہ ہو گئی ہے بیا جتماع پر موقو ف نہیں اوراس روسے بہت بڑی بات ثابت ہوگی کہ
جب صلوۃ کے لئے جو کہ مندوب و قربۃ ہے ایسا اجتماع کا لعید جائز نہیں تو دوسرے اغراض کے لئے
جواس سے بھی او نی ہیں ایسا اجتماع کہاں جائز ہوگا یہ حدیث خاص عید کی تحصیص پر دال ہے کہ کی عید
گا ابتداع تا جائز ہے اور اس تقریر سے نفس زیارت قبر نبوی یا اس کے لئے سفر کرنے کی نہی نہیں لازم

آئی کیونکدد ہاں صرف زیارت کے برکات حاصل کرنامقصود ہے جو کددوسری روایات سے مندوب ہے وہاں تاریخ مقصود نہیں اور نہ محض صلوۃ کے لئے سفر کیا جاتا ہے جس پر صلو اعلی فان صلاتہ کم تبلغنی حیث کنتم سے شبہ ہو سکے۔

نمبر۵: حدیث میں ہے کہ عید کے روز خاص طرق فرح وسرور پر حضرت عمر نے انکار فر مایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہذا عید نا اس سے صاف معلوم ہوا کہ رائے سے عید بتانا جائز انہیں ورنہ رینغلیل خاص نہ رہے گی عید منقول کے ساتھ کیونکہ جس روز کوکوئی عید بتا لے وہاں ہی یہ تعلیل جاری ہوجائے گی حالا نکہ خاص ہونا تعلیل کا صاف ظاہر ہے اور عدم تخصیص سے انعاء کلام شارع لا زم آ و سے گار تو دلائل کتاب وسنت سے ہیں۔

نمبر ۲: امت کا اجتماع کسی امر کے ترک پر بیا جماع ہے جس سے استدلال کرنا خلفاعن سلف منقول ہے چنانچہ ماہراصول وفقہ پر مخفی نہیں جیساعیدین میں اذان نہ ہونے کوائ غرض کے لیے نقل کمیا گیا اور جمعہ میں صلوق کی تقدیم کو خطبہ پر نظرا نکار سے دیکھا گیا ہے حنفیہ نے صلوق جنازہ کے عدم محکم ارباصلوق علی القبر کی نقدیم کی استدلال کیا ہے کہ سلف نے نہیں گیا یہی قصہ عید میلاد میں ہے محکم ارباصلوق علی القبر کی فعی پر اس سے استدلال کیا ہے کہ سلف نے نہیں گیا یہی قصہ عید میلاد میں ہے کہ استدلال کیا ہے کہ سلف نے نہیں گیا یہی قصہ عید میلاد میں ہے کہ استدلال کیا ہے کہ سلف نے نہیں گیا یہی قصہ عید میلاد میں ہے کہا۔

نمبرے: علاء نے اپنی کتب میں ای ہے بحث کی ہے۔ کھا فی تبعید الشیاطین و فی الصراط المستقیم پس پیشریجی اس پردال ہوگیا۔ المستقیم پس پیشریجی جاتارہا کہ شایرتمہارے استدلال میں کوئی خدشہوپس قیاں بھی اس پردال ہوگیا۔ دوسرا مقام جواب ہے موجدین کے دلائل کا اور جو دلائل میں نقل کرتا ہوں میں نے ان سے کہیں منقول نہیں دیکھے اور شایدان کے ذہن میں بھی نہ آئے ہوں مگرا حتیا طائمام محتمظ ہوں۔ جہاں منجائش محمل تھی انسداد کئے دیتا ہوں۔

نجران پیروآیت میں نے پڑھی ہے اس میں احتال ہے کہ شاید استدلال کر عیں ۔جواب ظاہر ہے کہ فرح کوکون منع کرتا ہے اس کی خاص ہیئت کوئع کرتے ہیں اور اس کا جواز آیت میں منقول نہیں۔اگر السے کلیات سے استدلال ہوتا تو فقہا کی تقریحا نے مولی بدعات صلوٰ قالر غائب وغیرہ سب جائز ہوں گی کئی نہ کی کلیے ہیں گتا النہیں کرتے کہ قضیہ ناہیہ گی کی نہ کی کلیے ہیں گتا النہیں کرتے کہ قضیہ ناہیہ میں موضوع اور ہے اور قضیہ مجوزہ میں اور اور پھر قض کہاں کہ ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی ہو جاوے ۔اس کی نظیرالزنجی اسود والزنجی لیس باسود ہے۔ بلکہ اگر غور سے کا م لیا جاوے تو اس آیت پر ہم زیادہ عامل ہیں ۔اس کی نظیرالزنجی اسود والزنجی لیس باسود ہے۔ بلکہ اگر غور سے کا م لیا جاوے تو اس آیت پر ہم زیادہ عامل ہیں ۔اس لئے کہ موجد میں کا فرح تو متجد د ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ درمیان میں فرح نہ در ہا تھا پھر تازہ کیا ہے اور ہما رافر ح درمیا گر سے بیس آیت ان کے خلاف ہوگی جوفر ح کو مقطع سمجھتے ہوں لیعنی اس نعمت کا شکر ترک کر دیا ہو جس کوئی تعالی نے لقد میں اللہ النے میں بھی فصل و تارہ کیا ہے اور اس آیت میں بھی فصل و

رحت کی سب سے بڑھ کرفردو چود با چود ہے۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا پس جوفر ح کو مقطع کر بچے ہوں وہ
آیت کے خالف ہوں گے جیسے کہ چوفرح کو تجد وکرتے ہیں وہ دوسری آیت ناصیہ من الابتداع کے خلاف
کرتے ہیں حاصل تقریر کا بیہ ہاس فرح کی تحدید تو تفریط ہادراس کی تجدید باجیم افراط ہادراس کی ادامت مطلوب ہے سو بحد اللہ تعالیٰ ہم اس نعمت و ہرکت سے مشرف کئے گئے ہیں نہ محدد ہیں نہ بحدد۔

منبر ہم: ایک استدلال مشہور ہے کہ ابولہ ہے نے تو بیہ کو آزاد کر دیا تھا اوراس کو تحفیف ہوگئی جواب اس کا بھی وہی ہے جوگز راکفس فرح کو کون منع کرتا ہے مگراس سے قیود وخصوصیات یا تعید کیسے ثابت ہوئی۔

منبر ہم: شاید کو کی اس آیت سے استدلال کر ہے۔

منبر ہم: شاید کو کی اس آیت سے استدلال کر ہے۔

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْمُ اللَّهُ مَرَبُكَا أَنْوِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيْدًا لِإِنَّا وَاخِرِيَا

کہ دیکھو!اس میں مصرح ہے کہ یوم عطائے نعمت کوعید بنانا تجویز کیااوراصول میں مقررہے کہ اذاقھی اللّٰدالخ اوراس پریہاں اٹکار کیانہیں گیا۔ پس جست ہمارے لئے بھی ہوجادے گی۔

جواب اس کے لئے دو ہیں اول یہ کہ پیضر ورنہیں کہ ای جگہ انکار ہو۔ شرکیعت میں کہیں بھی ہو کافی ہے چنانچے بحدہ ملائکہ علیہ السلام وسجدہ والدین واخوۃ یوسف علیہ السلام جس جگہ منقول ہے وہاں انکارنہیں اور پھر فقہانے سجدہ تحیة للمخلوق کی حرمت مانی ہے اور اس سے تعیید کے انکار کے والکل شرعیہ اول منقول ہو چکے ہیں پس استدلال تام ندرہا۔

دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں یوم نزول مائدہ کاعید بنانا فدکور ہی نہیں صرف مائدہ کی طرف ضمیر راجع ہے اور عید بمعنی سرور ہے بینی وہ مائدہ ہمارے اول و آخر کے لئے مایہ سرور بن جاوے کہ اس نعمت پردائما فرحال وشادال وشاکرر ہیں۔ کہما ذکو فعی فضل الله و رحمته .

نمبر ۱۲ بخاری میں قصد ہے کرایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کراگر آیت الیوم اکملت ہم پر
تازل ہوتی تو ہم اس یوم کوعید بنالیتے جس کے جواب میں حضرت عمر نے نزلت یوم جمعته و عوفته
و کلاهما یحمد الله لنا عید. اور طبری اور طبر انی میں بیہ ہے و هما لنا عیدان اور ترفی میں ہے کہ
حضرت ابن عباس نے بیہ جواب دیا۔ نزلت فی یوم عید میں یوم جمعة و یوم عوفة دیجھو! ان
دونوں حضرات نے تعید برا نکارٹیس کیا بلک اس کوٹابت کیا کراس دوز ہماری بھی عید تھی۔

اس کے بھی دوجواب ہیں ایک بید کدا نکاراس جگہ ضروز نہیں جیسیا کہ مذکور ہوا۔ دلائل شرعیدا نکار کے کافی ہیں چنانچے ہمارے فقہا ہے تعریف پرا نکار کہ دہ بھی ایک عید ہےاور حضرت عمرے شجرہ حدیب پراجتاع کا انکار کہ وہ بھی مشابہ عید کے تھامنقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ الی تعلید کو جائز نہ سمجھتے تتے نیز حضرت ابن عباس کا تول صحیحین وسنن تر ندی ونسائی میں مروی ہے۔ ليس التحصيب بشيئ انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في التعليق الممجد (الصحيح لمسلم كتاب الصيام باب: ٣٦)

رقم 29 1 " المسند للإمام أحمد بن حنيل ٢٩٤٥. حلية الأولياء ٢٠٥٠)

عالانکہ تحصیب منقول بھی ہے لیکن صرف اتنی بات پر کہ کوئی شخص عادت کوعبادت سمجھ جاوے اس کولیس بھی کہتے ہیں تو جوسرے سے منقول بھی نہ ہونہ کلیا نہ جزیما اس کوعبادت سمجھنا ان کے نزدیک سمجھ کے بیس تو جوسرے سے منقول بھی نہ ہونہ کلیا نہ جزئیا اس کوعبادت سمجھنا ان کے نزدیک کس قدر قابل انکار ہوگا اور یہاں ہی ہے معلوم ہوا کہ ان سے جوتعریف فہ کورنقل کی گئی ہے وہ روایت یا اس علمت سے جس پر ان کا فتو کی تحصیب کے باب میں وال ہے معلول ہے یا ماول ہے قصد رعا بلا التر ام و بلا تھیہ با اہل عرفات کے ساتھ۔

دوسراجواب بیہ کے بہودی کواس مسئلہ فرحیہ کے بتلانے کی عاجت نہ تھی کہ پہتھید کیسی ہے بلکہ اس کوایک خاص طرز پر جواب دیا کہ تو جو کہتا ہے کہ السی نعمت عظمی میں عید نہیں ہوئی یہ غلط ہے ہم تو پیچھے عید کرتے ہمارے پہاں پہلے سے عید ہے بلکہ اگر خور کیا جاد سے تو اس سے بھی نکیرعلی المتعبید ٹابت ہوتا ہے یعنی ہماری شریعت میں چونکہ ایسے اسباب سے عید کرنا درست نہ تھااور اللہ تعالیٰ کواس کے زول کے یوم کوعید کن مقصود تھااس لئے ایسے ہی دن نازل فرمایا کے عید بھی ہوجاد سے اور بدعت سے بھی بیچر ہیں۔

نمبرہ: ایک اختال اس حدیث سے استدلال کرنے کا بیہ بے کہ حضور سکی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دوزروز ہ رکھتے تھے اور سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا۔ ذالک الیوم الذی ولدت فید۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوم ولا دت میں بچھ تر بات اوا کرنا مشروع ہے اور فرح وسرور اجتماع للذکر وتقسیم طعام یا شیر بی ایر سب قربات ہیں ہے بھی مشروع ہوں گے۔

جواب اس کے دد ہیں ایک یہ کہ حدیث میں ایک دوسری وجہ بھی منقول ہوہ ہے کہ اس ہوم میں اور خمیس میں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں میں جا ہتا ہوں کہ حالت صوم میں میر سے اعمال پیش کئے جادیں پس اس صورت میں احتمال ہوگیا کہ ذالک المیوم الذی ولدت فید علت نہ ہو بلکہ علت ہو عرض اعمال ہو اور وہ حکمت ہواور حکمت کے ساتھ حکم وائر نہیں ہوتا۔ دوسرے دوحال سے خالی نہیں آیا یہ علت عام اور یہ حکم موافق قیاس کے ہے یا علت خاص اور حکم خلاف قیاس ہے اگر شق اول ہو کہ یہ یاوجہ کہ یوم الاثنین میں کہ یوم ولا دت ہے نوافل اور تلاوت قرآن واطعام طعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے منقول نہیں باوجود ہو میر رغبت الی الخیر کے ۔ نیز رہے الاول کی ۸ یا ۱۲ کی تاریخ ولا دت ہے خودروزہ کیوں منقول نہیں ۔ نیز ولا دت بین نعمت ہے بہت کی اور نعمتیں بھی آپ کو عطام ہوئیں۔ نبوت ہجرت فتح مکہ وغیر ہا' ان کے ساتھ کی عبدت کو معلل کیول نہیں فر مایا ہی معلوم ہوا کہ نعمات عام ہے نہم موافق قیاس کے ہوئی ہاں جائز ہوگا عبادت کو معلل کیول نہیں فر مایا ہی معلوم ہوا کہ نعمات عام ہے نہم موافق قیاس کے ہوئی کہاں جائز ہوگا ہوگی اور نقل ہے پس اس حالت میں قیاس کہاں جائز ہوگا خاص کرغیر مجمد کو جب کہا ہے مقام پر مجمد کو تھی جائز نہیں۔

اگر کسی کوشبہ ہو کہ ہے تو موافق قیاس کے لیکن اور تعتیں فرح ہیں اور ولا دے اصل ہے اس لئے اس روز قربات مشروع ہیں۔

تو جواب اس کا بیہ ہے کہ حمل ولا دت کی بھی اصل ہے اس تاریخ میں کوئی قربت کیوں نہیں مشروع ہوئی۔ پھر بید کہ دوسری قربات آپ سے خود یوم ولا دت یا تاریخ ولا دت میں کیوں منقول نہیں۔علاوہ اس کے اگراس سے استدلال کیا جاوے تو جیرت ہے کہ یوم ولا دت کہ یوم الاثنین ہے جو کہ حدیث میں ذرکور بھی ہے اس میں تو عید نہ کریں اور تاریخ ولا دت جس میں کوئی چیز بھی حضور سے منقول نہیں اس میں عید کریں۔ پس چا بینے کہ ہر دوشنہ کووہی اہتمام کیا کریں جو تااریخ الاول کو کیا جا تا ہے۔ یہ گفتگو تھی دلائل سمعیہ میں جانبین سے۔

اب ہم اہلسدت کی طرف سے ایک عقلی دلیل بھی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ شریعت میں ہر نعل کا ایک سبب خاص ہوتا ہے اور اس سبیت اور مسبیت کی تین صور تیں شریعت میں پائی جاتی ہیں۔

یہ بب برگ ہیں۔ ایک بیرکہ سبب بھی بار بار پایا جاتا ہے جیسے اوقات صلوۃ 'صلوۃ کے لئے اور رمضان صوم کے لئے' فطرصیام کے لئے'یوم انفنی اضحیہ کے لئے۔

دوسرے یہ کہ سبب بھی ایک ہی ہے مسبب بھی ایک جیسے بیت اللہ جج کے لئے اور بیدونوں امر مدرج بالعقل ہیں ۔

تیسری صورت یہ کہ سبب ایک بار پایا گیا اور مسبب بار بار پایا جائے جیے مشرکین کوقوت وکھلانے کے لئے رمل کیا گیا تھا پھراراءۃ قوت تونہ رہی مگر رمل رہ گیااور پیمل مدرک بالعقل نہیں۔اس لئے اس میں بجزوحی کے کوئی سبیل نہیں۔

جب بیقاعدہ ممہد ہوگیاابہم بی پوچھتے ہیں کے عید میلاد کا سب کیا ہے طاہر ہے کے صرف حضور سلی الله علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہونااب و کیھے کیدہ تاریخ واحد ہے جو مقصی ہوگئی امتجد د ہے ظاہر ہے کدہ منقصی ہو چکی ۔ دوسری تاریخ اس کاعین نہیں صرف شل ہادر شل کا کدار تھم ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں۔
پس اس حالت میں عید کا متجد دہونا امر غیر مدرک بالعقل ہوگا اس لئے تان دی ہوگا قیاس اس میں جمت نہ ہو گا۔ اور وی ہے نہیں اس لئے اس کوزیادت علی الشرع کہ بیل گے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا الک الیوم الذی ولدت فید پرشیرنہ کیا جاوے کہ وہ ہوم تو منقصی ہوگیا تھا جواب بیہ ہے کہ اس صورت میں ہم کہ ہے جی ہیں کہ دی کی ضرورت ہاور آ ہے کہ پاس اس تھم پردی تھی۔

جس طرح بیہ ہمارے پاس دلیل عقلی ہے اس طرح ان کے پاس بھی ایک دلیل عقلی ہے وہ بیاکہ اس میں مقابلہ ہے اہل کتاب کا کہ وہ ولا دہ مسیح علیہ السلام کے دن اظہار شوکت کرتے ہیں۔ پس ہم ولا دت نبویہ کے روز کرتے ہیں۔ اس کا جواب ایک توبہ ہے کہ ہمارے لئے اظہار شوکت کا دن شارع علیہ السلام مقرر قرما کھے ہیں عید بقرعید بلکہ ہر جمعہ پھراس اختر اع کی کون می حاجت رہی دوسرے اگر یہی بات ہے کہ ان کے ہمل کے مقابلہ میں ایک ایسان کی کم ہوتو جا بینے کہ اہلسدت محرم کی دسویں بھی کیا کریں۔ تا کہ اہل تشجع کے مقابلہ میں اظہار شوکت اہل حق ہواور نیزعوام ان کی دسویں میں جانے سے بچیں اور اگراس کا کوئی التزام کرے تو اس کے جواب کے لئے ایک حکایت نقل کرتا ہوں۔

جون پور میں ایک صاحب ہرمہینہ کی دسویں کومجلس کیا کرتے تھے اور الی ہی مصلحت بیان کرتے تھے ایک محقق عالم نے ان سے کہا کہا گرایسی ہی مصلحت ہے تو ہنود کے ہولی دیوالی ہوتی ہے تو جا ہے مسلمان بھی ایک ہولی دیوالی کیا کریں۔

ای روزی بناء پرحضور صلی الله علیه وسلم نے ایسے مقابلہ پر انکار صریح فر مایا ہے۔ جب کر صحابہ نے عرض کیا اجعل لنا ذات انواط کما لھم ذات انواط رام احد الحدیث فی "موسوعة اطراف الحدیث النبوی الشریف" النی رنبھا اموها حر محمد السعبد) تو آپ نے فر مایا 'بیآو الی بی بات ہوگی جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ اجعل لنا الھا کما لھم الھة

جاننا جا ہے کہ بعض مقامات پر ایک مجلس رجی کے نام سے تخصیص ۱۷ رجب نہایت اہتمام سے منعقد ہوتی ہے دلائل مذکورہ منع کے اور جوابات وشبہات کے جواب میں بھی اکثر جاری ہیں ۔ پس اس کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ بھی داخل بدعت ہے۔

كتبه ليلة الاثنين من ربيع الاول تاريخ المولدالشريف عند كثير من العلماء ١٣٣٣ هجرى ثم بعد هذا التحرير ذكر هذا المضمون تقرير اليوم الجمعة ثانى عشر من الشهر المذكور تاريخ المولدالشريف على القول المشهور من السنة المذكورة.

# النور

آ داب ذکرالنبی کے متعلق بیدوعظ ۲۸ رہیج الاول ۱۳۳۳ ہے کو جامع مسجد تھانہ بھون میں بیٹھ کرارشا دفر مایا۔حاضری تقریباً ۵۰ آتھی۲ گھنٹہ ۳۳ منٹ میں ختم ہوا۔مولوی سعیداحمہ صاحب تھانوی نے قلمبند کیا۔

## خطبه ماتوره

## يستيم الله الرفت الربيم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ اَعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلُّ لَٰهَ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيُكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِّم. اَمَّابَعُدُ: اَعُودُ دُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

قَلْجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْدُ وَكِيْتُ مَّنِينَى

تہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روش چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح۔ دولعمتين

یہ ایک مخضری آیت ہے اس میں حق سجانہ و تعالیٰ نے اپنی دونعتوں کا عطا فر مانا اور ان دونوں نعتوں پراپنااحسان ظاہر فر مانا بیان فر مایا ہے۔ان دونوں نعتوں میں ایک تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود ہے اور دوسری نعمت قرآن مجید کا نزول ہے۔ ایک کولفظ نورے ذکر فر مایا ہے اور دوسرے کو كتاب كے عنوان سے ارشادفر مايا ہے۔ اور بيتو جيداس آيت كى ايك تغيير كى بناء ير بے يعنى جب كدنور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود با جود مرادلیا جائے۔اوراگر دوسری تفسیر اختیار کی جاوے یعنی نوراور كتاب دونوں سے قرآن مجيد ہى مرادليا جاوے تو توجيه بدل جاوے گی اور اس صورت میں عطف كتاب كانور يرباوجودا تحادذات كے تغائر حيثيت وصفت كے اعتبار سے ہوگا كماليي كتاب عطافر مائي کهاس میں ایک صفت نوریت کی ہے اور دوسری صفت کتابیت کی ہے اور اس تو جید کی بنا پر بھی وہ تعداد نعمت نوت نه هو گی یعنی وه دونعمتیں اب بھی رہیں گی۔لیکن ایک پر دلالت مطابقی ہو گی اور دوسری پر دلالت التزامي \_ یعنی قرآن پرتو دلالت مطابقی ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور چونکہ قرآن کا نزول حضور پر ہوا اور حضور کی برکت ہے ہم کو بینمت عطا ہوئی۔ اس لئے ای کلام میں بطریق لزوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود با جود پر بھی ولالت ہوگی ہم رحال دونوں بطریق مطابقت مذکور ہوں یا ایک بطریق مطابقت اور دوسری بطریق لزوم مکر ہرحال میں اس آیت میں دونعتوں کا ذکر ہے۔

### ضرورت بیان

بیعاصل ہے اس آیت کا گرقبل اس کے کہ اس کے متعلق کچھ بیان کیا جاوے اس سوال کا جواب و بتا ہوں کہ اس وقت اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہوئی۔ سواول تو بیسوال ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایسانہیں کہ جس پر بیسوال ہو سکے۔ گربیسوال ہمارے کم سمجھ مدعیان محبت اخوان کی بدولت پیدا ہوا ہے اور بیوہ لوگ ہیں جوآج کل ذکر مولد میں تخصیصات کے پابند ہیں۔ سوان حضرات نے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خاص خاص از منہ کے ساتھ مخص کر دیا ہے جیے بعض مرعیان محبت حضرت حسین نے ذکر حسین کو محرم کے ساتھ خاص کر دیا ہے ایسا ہی ان حضرات نے حضور صلمی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کورجیج الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے ایسا ہی ان حضرات نے حضور صلمی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کورجیج الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے ایسا ہی ان حضرات نے حضور صلمی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کورجیج الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے ایسا ہی ان حضرات

عجب نہیں کہ میرے اس وقت کے اس بیان سے کسی کے ذہن میں بیہ بات آئی ہو کہ بیہ بیان بھی شاید اس وجہ سے ہور ہاہے کہ یہ مہینداس بیان کا ہے اور اس کے ذہن میں آنے سے دوشم کے لوگوں کو دو تعجب بیدا ہوئے ہوں۔ منھم کین فی النخصیصات کو تو بی تعجب کہ بیلوگ تو اس شخصیص پر کلام کرتے ہیں چھرخوداس کا ارتکاب کرنے کی کیا وجہ؟ کیا ان لوگوں کے قول وفعل مطابق نہیں ہوتے ؟ اور مانعین تخصیصات کو رتیجب کہ اس نے محققین کا مسلک کیوں چھوڑا؟

بہر حال چونکہ ایک خاص جماعت نے ذکر رسول کو خاص کر دیا ہے خاص او قات کے ساتھ ای اسے اس وقت میرے اس بیان پر بیسوال پیدا ہوسکتا ہے ورنہ بیسوال بالکل لا بینی تھا اور بیسی مسلمان کے دل میں پیدا ہو بی نہیں سکتا ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک الیمی چیز ہے کہ اس کی نہیں سکتا ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو نہیں سارک ہو بلکہ دوسرے او کا ربھی ای ذکر کی طرف ایسی چیز ہے کہ جروفت ہر انسان کرگ و بے میں ساری ہو بلکہ دوسرے او کا ربھی ای ذکر کی طرف راجع ہو جایا کریں ۔ اور اس کو ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جس سے عبت ہوتی ہے انسان ہر ذکر سے ای کا ذکر زکال لیتا ہے اور ہر گفتگو کا خاتمہ ای کے تذکر ہا اور یا دیر ہوتا ہے۔

## ظهورا ساءعلاليه وجماليه

حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقد ہ کو چونکہ مجت حق اور تو حید میں کمال تھااور توجہ بجق غالب تھی۔ آپ ہر ہات کو تو حید کی طرف منعطف فر ماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے عاضر خدمت ہوکر بعض حکام مکہ کے تشد دات کا تذکر ہ شروع کیا کہ یوں ظلم کرتے ہیں یوں پریشان کررکھا ہے مگروہاں تو دل میں ایک ہی بساہوا تھااور بیرحالت تھی کہ۔

خلیل آسادر ملک یقین زن نوائے لا احب الافلین زن (ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین حاصل کرکے لاؔ اُجِبِّ الْافِلِیْنَ (میں غروب ہوجائے والوں سے محبت نہیں رکھتا کی صدالگاؤ۔)

اور بیه حالت تھی کہ

ہمہ شہر پرز خوباں منم و خیال ماہ چہم کہ جہم کہ جیٹم کے بیں نہ کند بہس نگاہے (سارا شہر حسینوں سے بھرا پڑا ہے بیں ہوں اور ایک حسین محبوب کا خیال ہے بدخو آئے کھوں کا کیا کروں کسی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔)

بس معاہی فرماتے ہیں کہ آج کل اساء جلالیہ کاظہور ہور ہا ہے اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کے اساء جلالیہ و جمالیہ یعنی لطیفہ و قہریہ کی تحقیق ہونے لگی اور ان اساء جمالیہ و جلالیہ کے وہ معنی نہیں جن کو عاملین اساء جلالیہ و جمالیہ کہتے ہیں اور جن میں ان کے نزد کیک گوشت چھوڑ دینا ضروری ہے وہ تو ایک مخترع اصطلاح ہے بلکہ مرادا ساء جلالیہ سے اساء قہریہ اور اساء جمالیہ سے اساء لطیفہ ہیں تو سیختی وغیرہ جو پھھ ہوتی ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عکمتیں ہوتی ہیں۔

ظلم وستم اگر چہ ہمارے افعال ہونے کی حیثیت سے اور ہمارے اعتبارے معصیت ہے مگراس کی تخلیق و تکون میں بھی خدا تعالیٰ کے مصالح اور بہت کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ حتی کہ میں نے اپنے استادے سناہے کہ دنیا میں چوری ہوتی ہے مگراس کا وجود بھی حکمت سے خالی ہیں ہوگا۔ بوجہ اس کے اختیاری ہونے کے حکمت نے چاہا کہ کوئی ایسا ہواور کوئی ایسا ہواور اس فعل میں گناہ بھی ہوگا۔ بوجہ اس کے اختیاری ہونے کے مگریا ایسا ہے جو میں پاخانہ ہوتا ہے کہ وہ تمام قطعات سے ارذل ہے لیکن مکان بغیراس کے ناتمام مگریا ایسا ہی عالم بدوں گفر کے ناتمام ہے۔ ایک مرتبہ مجھے خیال ہوا کہ بزرگوں کے برکات کا تو مقتضا یہ تھا کہ ان کے مزارات پرخرافات نہ ہواکر تے۔ ای شب خواب میں یہ شعروار دہوا۔

درگار خانه عشق از گفر ناگزیرست آتش کرابسوزد گربو لهب نباشد (دنیامیں گفرکاد چود بھی ضروری ہے اگر کوڑا کر کٹ نہ ہوتو آگ کیے روثن ہوا گرابولہب نہ ہوتو دوزخ کی آگ کیوں جلاتے۔)

ای طرح چوری کیسی بری چیز ہے مگر بہت می حلال روزیاں اس کی بدولت ہیں۔ مثلاً لوہاروں سے عمدہ عمدہ وقفی مقال بنوائے جاتے ہیں اور بیاس کی بدولت بردھئی سے مضبوط کواڑ تیار کرائے جاتے ہیں پاسپانوں کو بردی بردی نخواہیں دی جاتی ہیں بیسباس کی بدولت ہے۔ تو اساء جلالیہ کے ظہور کے بیمعنی ہیں ۔ تو حضرت حاجی صاحب فرمانے گئے کہ آج کل اساء جلالیہ کاظہور ہورہا ہے تیجہ یہ واکدہ غیبت وغیرہ سب بھاگ تی۔

# ذكرالرسول صلى الثدعليه وسلم

توجس کے دل میں گوئی چیز لبی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہر چیز میں اُس کا ذکر یاد آتا ہے۔ جب ادنیٰ ادنیٰ چیز دل کی محبت کا بیاڑ ہے تو جن لوگوں کوخدااور رسول کی محبت نصیب ہے ان کا تو کیا ذکر ہے۔ جولوگ دنیا کی کسی عورت یا کسی مرد پر عاشق ہو جاتے ہیں ان کود کیھئے کہ ہر بات میں ہر تذکرہ میں ان کواس کی یا دگئی رہتی ہے۔

ایک بنوس کی حکایت ہے کہاس نے اپنے کی دوست کوایک مرغی و ے دی تھی۔ اب جب بھی کسی بات کا تذکرہ آتاس کوفر آوہ مرغی یاد آجاتی کہ زیراس دن گیا تھاجب ہم نے تم کومرغی دی تھی۔ فلال واقعہ اس دن ہوا تھاجب ہم نے تم کومرغی دی تھی۔ فرض جو واقعہ ہواس پر یہی ذکر۔ وہ مرغی ہر واقعہ کا پیتہ بتلا نے ہیں اس کے لئے ایسی ہوگئی جیسے ہندوستان کا غدر کہ غدر میں یوں ہوا تھا اور غدر میں ہماری عمر نو برس تھی۔ تو جسے ہندوستان کے لئے غدر تاریخ ہوگئی ہے ایسے ہی اس کے لئے مرغی تاریخ ہوگئی۔ آخراس دوست نے بھے ہندوستان کے لئے غدر تاریخ ہوگئی ہے ایسے ہی اس کے لئے مرغی تاریخ ہوگئی۔ آخراس دوست نے بھے ہندوستان کے کئے غدرتاری کے حوالہ کی کہ بھائی تو مرغی لے لے اور اس ذکر کوچھوڑ۔

توجس چیز کا خیال بندھ جاتا ہے وہ ہروقت یاد آئی ہے ہیں جس کوخداورسول سے محبت ہوتو اگر ہر بات میں وہی یاد آ ویں تو کیا تعجب ہے۔ سحابہ کرام کی تو بیرحالت تھی کہ بات بات میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جاتا تھا۔ حضرت ہندا بن الی ہالہ کی نسبت حدیث میں ہے کہ۔ کان و صاف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم۔ آخر ہم کود کیھے کہ ہم مثلاً حاجی صاحب کے سلسلہ میں ہیں تو ذرا سے بہانے سے اس سلسلہ کے بزرگوں کا ذکر شروع ہوجاتا ہے اور پھراس کے قطع کرنے کو بین جی جاتا ہے اور پھراس کے قطع کرنے کو بین جا ہتا۔ یہ عض محبت کے سبب ہے۔ ای کوکس نے کہا ہے۔

(ایک مسافر نے مجنوں کوجنگل میں دیکھا کہ اکیلاا پے غم میں بیٹھا ہے۔زمین پرقلم کی بجائے انگلیوں سے پچھاکھ رہا ہے۔اس مسافر نے مجنوں سے پوچھا میرس کوخطالکھ رہے ہو۔ کہنے لگا کہ لیگ کے نام کی مشق کر کے اپنے دل کوتسلی دے رہا ہوں۔)

لیعنی اگر مسمی میسر تواهم ہی ہی۔ جب نضانی کیفیت کی بیعالت ہے قدا کی مجبت کی کیا حالت ہوگ۔ عشق مولی کے تم از لیلی بود سے گوئے گشتن بہر او اولی بود کیامولی کاعشق لیل سے بھی کم ہوگیا۔ ویھولیل کی بحت میں مجنوں کا کیا حال تھا۔

کیا خدا کی بحت لیل کی بحت سے بھی کم ہے۔ اس کے واسط تو بہانہ کافی ہے۔ ای طربی حضورصلی

اللہ علیہ وسلم کاذکر شریف ہے کہ اس کے واسطے کی اہتمام کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہر بات میں آ جانا چاہے۔

نیزاس کی بھی کیا ضرورت ہے کہ اگر بیان ہوتو صرف ولا دت شریفہ اور بجزات ہی کا بیان ہو۔ آ پ کی تو ہر ہر

بات ذکر کے قابل ہے۔ نشست و ہر خاست اخلاق و عادات نجابدات وریا ضات افعال وادکام اوامرو

نواہی۔ مگر بات یہ ہے کہ انسان کانفس راحت طلب ہے۔ جس بات میں کچھ کرتا پڑتا ہے تو اس سے جان

چراتا ہے تو ہر ہر بات کے تذکرہ میں چونکہ ادکام پر بھی مل کرتا پڑتا ہے اس لئے اس کو بالکل ہزکر دیا۔

چراتا ہے تو ہر ہر بات کے تذکرہ میں چونکہ ادکام پر بھی مل کرتا پڑتا ہے اس لئے اس کو بالکل ہزکر دیا۔

کانچور میں جھ سے ایک فیض کہنے گئے کہ لوگوں نے مولود شریف کو مثاف کا ایک اور بھی طریقہ ایجاد

کیا ہے کہ اس میں نماز دوزہ و غیرہ کاذکر کیا جاتا ہے ۔ اللہ اکبرا بتلا سے کہ جولوگ نماز وغیرہ کے تذکر کہ وضور

کیا ہے کہ اس میں نماز دوزہ و غیرہ کاذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبرا بتلا سے کہ جولوگ نماز و غیرہ کے تذکر کو ہر وقت

حضرت مول الم نفعل الرحمان صاحب سے مولود کی بابت پو چھاگیا فرمایا کہ میاں! ہم تو ہر وقت

حضرت مول کاذکر ہونا چاہے۔ جی کہ اس میں بڑھتے ۔ غرض آ پ کاذکر تو ہر وقت ہی ہونا

علی ہیں ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو ہم یہ کیوں پڑھتے ۔ غرض آ پ کاذکر تو ہر وقت ہی ہونا

علیہ ہی ہر اداکاذکر ہونا چاہے۔ جی کہ آ پ کے غصراور نقلی کا بھی ذکر ہونا چاہے۔ محبوب

علیہ کی ادر تیزی بھی محبوب ہوتی ہے کہ اب ۔۔

کی ادر تعزی بھی محبوب ہوتی ہے کہ اب ۔۔

تم کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصہ ہے پیار آتا ہے دولت محبت

مجت وہ چیز ہے کہ واللہ العظیم اگر حضور کے غصہ اور عمّاب کا بھی ذکر ہوتو مزے لے کر ذکر یں۔ صحابہ کرام نے اس رازکو سمجھا تھا اور مجبت کی یہ دولت ان حضرات کو نصیب تھی۔ حضرت ابوذر غفاری آگر آزادی سے پوچھتے تھے اور ان کے مزاج میں تحقیق کا مادہ زیادہ تھا اور وہ ذرا آزاد تھے۔ کیکن بیان کا حال تھا ان پراس سے ملامت بھی نہیں ہو گئی ہے۔ مولانا کہتے ہیں۔ گفتگوئے عاشقاں در کار رب جوشش عشقست نے ترک ادب کفتگوئے عاشقاں در کار رب باوب تر نیست زوکس در جہاں بااوب تر نیست زوکس در جہاں عاشقین خدا تعالیٰ کا اس کی شمان میں جوش اور غلب حال میں کوئی کلمہ منہ سے بنظام خلاف شمان نکال وینا باوب تر نیست نیادہ ہا ادب کوئی نہیں۔ کا اور باور باس سے نیادہ ہا ادب کوئی نہیں۔ کا ادب تو اس کے کہ جان و مال سے حاضر ہے اور بے ادب اس معتی کر کہ اس کے الفاظ ذرا

بے ٹھکانے ہوتے ہیں غرض حضرت ابو ذر غفاریؓ ایک حدیث میں بار بار دریافت کررہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار میں فر مایا کہ وان د غم انف ابسی فدر۔

یعنی تبہارا جی چاہے یا نہ چاہے گرای طرح ہوگا۔ حدیث بیتی کہ جو محض لا الدالا اللہ کہہ لےگا وہ جنت میں داخل ہو جاوے گا اور حضرت ابوذر کواس لئے تعجب ہوا کہ انہوں نے نفس ایمان لانے پر دخول اولی کومرتب سمجھا۔ تو حضرت ابوذر غفاری کی بیرحالت تھی کہ جب کہیں اس حدیث کوذکر کرتے تھے وہیں بیار میں آ کرمزے لینے کو بیکھی کہتے تھے۔ وان دغم انف ابسی فدر۔

حضرت شاہ ابوالمعالی رحمۃ الله علیہ کے ایک مرید جج کو گئے انہوں نے فرہایا کہ جب مدینہ جاؤتو
روضہ اقد س پرمیرا بھی سلام عرض کرتا۔ چٹانچ انہوں نے عرض کیا۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اپنے بدعتی ہیر
سے ہمارا بھی سلام کہنا۔ بدعتی اس لئے فرہایا کہ ان سے بعض با تمیں بصورت بزعت صادر ہوتی تھیں اگر چہ واقع میں وہ بدعت نہ تھیں۔ یعنی کی معذوری کی وجہ سے ان سے بعض افعال ظاہر سنت کے خلاف صادر ہو جاتے تھے تو یہ جب واپس آئے تو حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب نے پوچھا کہ ہمارا سلم بھی کہا تھا۔ انہوں نے عرض کر دیا تھا۔ حضور سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وہوہاں سے فرہایا ہے کہ اپنے چہارا سلام بھی کہا تھا۔ انہوں نے عرض کر دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ حضور سلی الله علیہ وہوہاں سے فرہایا ہے کہ اپنے چہر میر ہے ہی کہ حضرت شاہ صاحب نے فرہایا کہ وہوہ ہاں سے ارشاد ہوا ہے مرید نے عرض کیا کہ حضرت جب آپ کو وہ لفظ معلوم ہے تکر سننے میں اور ہی مزا ارشاد ہوا ہے ہو گھا۔ میں اور ہی مزا اسلام کہ دورت ہیں ہے خورتو نہیں کہتے وہ تو خصور سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو گویا وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو گویا وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا رشاد ہے تو گویا وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوگا آخرا نہوں نے وہی لفظ ادا کر دیا۔ بس ان کی بیات ہوئی کہ وجد میں کھڑے ہوں کے اور بی ساختہ زبان پر بیشعر جاری تھا کہ۔

گے اور بے ساختہ زبان پر بیشعر جاری تھا کہ۔

بدم تفتی وخرسہ معقاک اللہ کلو تفتی جواب تلخ می زیبد لب تعل شکر خارا ( تونے مجھے برا کہا مگر میں خوش ہوں تیرے لب تعل کے لئے جواب ہی اچھا ہے۔) وجد کرتے تھے اور اس شعر کو پڑھتے تھے۔خلاصہ یہ ہے کہ محبت وہ چیز ہے جس کے آٹار کی نبیت میں نے پہلے کہا ہے کہ

تم کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصہ پہ بیار آتا ہے (اس لئے اگر حضورنا خوش بھی ہوتے تھے تو صحابہ کرام اس کا بھی ذکر لذت سے لئے کرفر ماتے تھے۔ کیوں؟اس لئے کہ ازمحیت تلخہا شیریں شود (محبت سے تلخیاں شیریں معلوم ہوتی ہیں) تو اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتو کیاوہ ذکر مولد میں نماز وروزہ کے ذکر کونا گوار سمجھے گا۔ ہرگز نہیں۔ صاحبوا حضور کا تو اٹھنا' بیٹھنا' سونا' جا گنا' حتیٰ کہ حوائے ضرور رہیے میں مشغول ہونا سب عبادت ہے بلکہ ذکر ولادت سے بھی زیادہ برکت کی چیز ہے۔ بیا دکام اورافعال کا ذکر کرنا اس واسطے کے حضور کی ولاوت شریفہ تو محض ایک ہی حیثیت سے ایک نعمت عظیمہ ہے جس پرشکر کر کے ہم ایپے درجات بڑھالیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال واحکام دوحیثیتوں سے نعمت ہیں۔

ایک توبیر کرآپ کی بدولت بیہم کو ملے تواس عطار شکر کریں اور اپنے درجات برد ھاویں۔ دوسرے اس حیثیت سے کہ ہم ان بڑمل کریں اور عمل کر کے قرب الہی حاصل کریں۔

نیزتمام شریعت نے فرض بھی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور قرب خداوندی ہم کوحاصل ہو۔اور

ہمی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر میں اپنی ولا دت شریف کا ذکر تو بہت ہی کم کیا اور
احکام کا ذکر بہت زیادہ کیا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیس سال تک تبلیخ احکام فرمائی ہے
ان تیس سال میں ہے آگروہ تین سال نکال دیئے جاویں جن میں وقی موفررہی ہے۔ تو تمام مدت تبلیخ

میں سال ہوتے ہیں ان ہیں سال میں تنبیع کر کے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنی ولا دت شریفہ کا جننے وقت میں ذکر فرمایا ہے اس کی مجموعی مدت عالبالیک ہفتہ بھی نہ ہوگی۔اور

اگرا یک ہفتہ مان بھی لیا جاوے تو ذکر ولا دت اور ذکر احکام میں یہ نبست ہوگی کہ ایک ہفتہ کم ہیں سال

تک تو احکام کی تبلیغ فرمائی اور صرف ایک ہفتہ ولا دت شریفہ کا ذکر فرمایا۔ تو کیا اتباع سنت کے بہی معنی

ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں ہرس تک ذکر فرمایا ہے اس کو تو ہیں منٹ بھی بھی ذکر نہ کیا

جاوے اور جس کا ذکر تمام مدت تبلیغ میں چند مرتبہ ہی فرمایا ہے اس کو تو ہیں منٹ بھی بھی ذکر نہ کیا

جاوے اور جس کا ذکر تمام مدت تبلیغ میں چند مرتبہ ہی فرمایا ہے اس کو تو ہیں منٹ بھی بھی ذکر نہ کیا

جاوے اور جس کا ذکر تمام مدت تبلیغ میں چند مرتبہ ہی فرمایا ہے اس کو تو ہیں منٹ بھی بھی ذکر نہ کیا

حقيقت قياس مجكس

اتباع سنت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدت العمر بیں جس قدرا پی ولادت شریفہ کاذکر فرمایا ہے اس قدرتم بھی ذکر ولادت کر واور جتناا حکام کاذکر فرمایا ہے اس قدرتم بھی احکام کاذکر کرو \_گربات بیہ ہے کہ ذکر ولادت میں تو آسانی ہے کہ زبان سے ذکر کرلیا اوراس میں کھڑے ہو گئے اوراگر کسی تنبع سنت نے اس میں احتیاط سے کام لیا تو اس پر ملامت کی بوچھاڑ شروع کر دی کہیں اس کوو ہائی کہنا شروع کر دیا کہیں تکفیر کردی۔

میں کھڑ نے ہونے کوئی نفسہ منع نہیں کرتائیکن یہ بھی توسمجھو کہاس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت ہے ہے کہ یہ ایک وجد ہے اور وجد ہوتا ہے وار دات پر ۔ تو بغیر کسی وار د کے وجد کی صورت بنانا نہایت درجہ تصنع ہے محققین نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ حضرت خواجہ باتی باللہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص کے منہ سے باتا واز بلند لفظ اللہ نکل گیا۔ آ پ نے فرمایا کہ آ ہت کہوتھوڑی دیر کے بعداس نے پھرای طرح کہااللہ! آ پ نے فرمایا کہاں گئی ہے کہ دہا ہے۔

حضرت جنید کی مجلس میں ایک خوش آ داز نے ایک شعر پڑھ دیا اس کوئ کر ایک صوفی کو دجد شروع ہوالیکن جنیدای طرح بیٹے رہے۔ایک مخص نے یو چھا کہ حضرت آپ کو دجد نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ وکڑی الجبال تھے بہاکے ایک آؤیوی تکور کر اللہ کا اِب

(اورتو پہاڑوں کو دیکھر ہا ہے ان کوخیال کررہا ہے کہ جنبش نہ کریں گے حالا تکہ وہ بادلوں کی طرح اڑےاڑے پھریں گے )

کے میاں! تم سیجھتے ہو کہ ہم کوتر کت نہیں ہوئی حالا نکہ ہم خداجائے کہاں ہے کہاں پہنچے گئے ہیں ۔ مگر وہ حرکت تم کومحسوں نہیں ہوئی اور بیاکیا ضرور ہے کہا گر کوئی وار دہوتو اس کوظا ہر ہی کر دیا جاوے۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک بار وعظ بیان فر مایا۔ بعضوں نے متاثر ہوکر کپڑے بھاڑ ڈالے۔ای وقت وخی نازل ہوئی کہان سے فر ماد یجئے کہ دلوں کو بھاڑ و۔ کپڑے بھاڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ مگر اس سے سب کپڑے بھاڑنے والوں پر اعتر اض مقصود نہیں ۔اس کا بھی ایک درجہ ہے۔ حضرت شیخ شیرازی فرماتے ہیں۔

کمن عیب درولیش جیران و مست کیفرق است از ان می زند پاودست به تشلیم سرور گریبان برند چو طاقت نماند گریبان درند (بزرگون کی ظاہری برائی دیکھ کرجیران نه ہووہ محبت خداوندی کے عشق میں غرق ہونے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔خدا تعالی کی رضا کی خاطر گریبان میں منہ ڈالتے رہتے ہیں جب برداشت کی طاقت نہیں رہتی تو گریبان بھاڑتے ہیں۔)

کہ جب بالکل ازخو درفتہ ہو جاتے ہیں تو کیڑے بھاڑ ڈالتے ہیں۔اب یہ تھوڑا ہی جائز ہوگا کہ خواہ مخواہ کپڑے بھاڑنے شروع کر دے۔

کے خوف سے خاموش رہیں کے خاموشی ہی کی بدولت تو یہ تکرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اہل حق کا

ملامت وبدنا می کے باب میں بیند بہب ہونا جا ہے کہ۔

ساقیاں برخیز ودر وہ جام را فاک برمر کن غم ایام را گرچ بدنامی است نزد عاقلال مانمی خواہیم ننگ و نام را گرچ بدنامی است نزد عاقلال مانمی خواہیم ننگ و نام را (ایساقیاجام چھوڑ کراٹھ جااور گزرے ہوئے دنوں کی یا دول سے نکال دے۔ ظاہری عقل والوں کے نزد میک ہماری بیا تیس بدنامی کا سبب ہوتی ہیں لیکن ہم عزت و شہرت کے بھو کے نہیں رہے اور ظاہری بدنامی و نیک نامی کی پرواہ نہیں رہی۔)

حضرت بایزید بسطامی بدنامی ہے نہ ڈرے منصور نہ ڈرے اور بضر ورت غلبہ حال کیا کیا گیا گرسب نے ان کے اقوال کی تاویل کی' تو علماء جو بضر ورت غلبہ اصلاح شریعت کے موافق کہتے ہیں ۔ان پر کیوں ملامت ہوتی ہے اوران کے قول کو قبول کیوں نہیں کرتے ۔

غرض ہم نفس قیام کوئع نہیں کرتے۔ گر قیام حرکت وجدیہ ہے اور بیدوارد پر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص وارد کے غلبہ سے مضطر ہو جادے تو اس کو جائز ہے گریہ یا درہے کہ دہ اضطرار کسی خاص مضمون کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا۔

ابتداءاس کی اس طرح ہوئی کہ ایک شخص مفتطر ہوکر کھڑا ہوگیا ہے اس کی حالت کی تائید ہیں اور اس حالت سختے نہ کو ہاتی رکھنے کے واسطے حاضرین مجلس بھی کھڑے ہوگئے اور اس کوعلا مہغز الی نے لکھا ہے کہ اگرا یک شخص وجد سے کھڑا ہوجا و بے حات اس کے ساتھ سب کو کھڑا ہوجا تا چاہئے کیونکہ اس میں اس کی تا نیس اور اس کی حالت کا ابقاء ہے علی ہذا حضرت شخ گنگوں گئے نے فرمایا ہے کہ جس شخص کوکوئی کیفیت ہووہ کیفیت و اور اس کی حالت کا ابقاء ہے ۔ علی ہذا حضرت شخ گنگوں گئے نے فرمایا ہے کہ جس شخص کوکوئی کیفیت ہووہ کیفیت موجوں خدا تعالی کی مہمان ہے۔ اس کی قدر میں یہ بھی واخل ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کروجس سے اس کا دل بچھ جاوے اور وہ کیفیت جاتی رہے ۔ غرض صوفیہ نے اس کی کیفیت کو محفوظ رکھنے کے لئے ایسا کیا ہے لیکن مجلس بھر میں اول جومض کھڑا ہوگا اس کو جرگز جا ترجیس کی کیفیت کو محفوظ رکھنے کے لئے ایسا کیا ہے لیکن مجلس بھر میں اول جومض کھڑا ہوگا اس کو جرگز جا ترجیس کیا وہ کمرکز ہے۔

میں شاہجہان پورمیں ایک صوفی سے ملاہوں کہ وہ سائے سنتے تھے۔ گر مکار و مصنع نہ تھے اوران میں بیات نہایت غنیمت تھی کہ وہ مسائل کوعلاء سے پوچھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سائے سنتے تھے کہ ملس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کہ مسائل کوعلاء سے پوچھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سائے سنتے تھے کہ ملس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کہ کہ ایس میں ایک شخص نے کھڑے ہوئی ہوئی شروع کر دیں۔ انہوں نے پھر بٹھلا دیا۔ تیسری مرتبہ وہ پھراٹھا ' کے بعدوہ پھراٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ وہ پھراٹھا ' انہوں نے بھر بٹھلا دیا۔ تیسری مرتبہ وہ پھراٹھا ' انہوں نے جلس سے نکلوا دیا۔ غرض محققین صوفیہ اس کا بہت خیال کرتے تھے۔

غرض قیام کی ابتداء یوں ہوئی کہ اول کی کو وجد ہوا پھر بلا وجد ہی اس کورسم کرلیا۔اور ہم اس رسم ہی کوئع کرتے ہیں حالت کوئع نہیں کرتے کیونکہ حالت تو غیرا ختیاری ہے اس کو کیوں کرمنع کیا جا سکتا ہے۔ شیخ شیرازی اس کو کہتے ہیں۔ کمن عیب درویش جیران و مست کیفرق است ازال می زند پاؤ دست ایسے مخص پر کون اعتراض کرسکتا ہے۔ ہر گزنبیں! مگرایسے کتنے ہیں؟ آپ سو بچاس مولو یوں کو و یکھئے تو وہاں ایک بھی ایسانہ ملے گااورا گر ہوں گے بھی تو بمشکل ایک دؤیا تی سب خشک۔

#### بے بنیا داعقاد

میں توسع کر کے کہتا ہوں کہ اگر یفعل صرف رہم کے مرتبہ میں رہتا ہے بھی خیرممکن تھا کہ اس پر خاموثی کی جاتی ۔ گراب تو یہ خضب ہے کہ اس سے اعتقاد بھی خراب ہونے لگا ہے ۔ یعنی بعض لوگ توبیہ سمجھتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں حالا نکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ۔ اور اگر دلیل میں کسی کا کشف چیج بھی ہوتو اس میں کسی صاحب کشف تھیج نہ ہو۔ دوسرے اگر کشف تھیج بھی ہوتو اس کا خلاصہ میہ ہوگا کہ کسی مجلس خاص میں کسی صاحب کشف کو ایسا محشوف ہوتو اس سے دوام پر کیوں کر استدلال ہوسکتا ہے اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو ایسا بھی ہوگا۔ یعنی جب مولد ہوگا تھریف آ وری ضرور ہوگی ۔ لزوم اور دوام کے لئے تو کسی مستقل دلیل کی ضرورت ہے (وافدلیس فلیس) تو یہ اعتقاد بے بنیا داور خلاف شریعت ہواتو اس کی اصلاح واجب ہوئی۔

بعض لوگوں کا بیاعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو نہیں لاتے لیکن اس ذکر کے وقت جو خص قیام نہ کرے وہ بے ادب ہے لہذا قیام کرنا جا ہے۔

> اس کا جواب بہے کہ حدیث شریف میں ہے۔ صحابدار شاوفر ماتے ہیں کہ۔ کنا لانقوم له لما کنا نعرف من کر اهیة له صلی الله علیه وسلم

تو کیا کوئی فخض الی جرات کرسکتا ہے کہ صحابہ کرام کو گستاخ کے (نعوذ باللہ) جب خود مذکور کے قرب کے وقت وہ خلاف ادب کیسے ہوگا۔ نیز اگر حضور کے کے وقت وہ خلاف ادب کیسے ہوگا۔ نیز اگر حضور کے ذکر مبارک پر قیام نہ کرنا ترک ادب ہے تو میں وہوئی کرتا ہوں کہ جتنے مثبتین قیام و مدعیان محبت ہیں سب کے سب بدادب ہیں کیونکہ یہ لوگ صرف ای جلس خاص میں حضور کے ذکر پر قیام کرتے ہیں اور دوسر سب بدادب ہیں کیونکہ یہ لوگ صرف ای جلس خاص میں حضور کے ذکر پر قیام کرتے ہیں اور دوسر سمواقع پر جو آ ہے کا ذکر مبارک ہوتا ہے جسے مثلاً اب میں ذکر کرر باہوں تو ان میں سے ایک بھی قیام نہیں کرتا۔ غرض لوگوں نے اس میں یہ غلوکر لیا ہے۔ اس لئے اس کی اصلاح ضرور کی ہے۔ پیچقیق تھی قیام کی۔ باتی ذکر ولا دت شریفہ سے نیادہ ذکر احکام موجب برکت میں اور ان کا ذکر کیون نہیں کرتے۔ یہ سب ذکر رسول ہی ہیں۔

ہر چہ بینم در جہال غیر تو نیست یاتوئی یاخوے تو یابوے تو و نیامیں تیرے سوا کچھ نظر نیس آتا یا تو خود ہے یا تیری عادت ہے یا تیری خوشبو ہے

ایک ثاعرنے کہاہے۔

مستان میں جاکر ہراک گل کو دیکھا تہ تیری می رنگت نہ تیری می ہو ہے

مراس میں ایک صاحب حال نے اصلاح وی ہے کہ

گلتان میں جا کر ہراک گل کو دیکھا تری ہی ہی کا رنگت تری ہی ہی ہو ہے

مصلح كامطلب سيب كمثاعرتو نابينا تفااس كونظرندآ يا حالانكدوبان برايك سے تيرا بى جلوه

تظرة رباب-اى كوفارى ميس كباب-

ہر چہ البینم در جہاں غیر تو نیست یاتوئی یا خوتے تو یا ہوئے تو

(ونیامی تیرے سوا کھ نظر نہیں آتا یا تو خود ہے یا تیری عادت ہے یا تیری خوشبوہ۔)

تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسکم سے محبت ہے تو جیسا ذکر ولادت آپ کا ذکر ہے۔ ایہا ہی
کا تکفّر کُواالزِّنَی اِنَّهُ کَانَ فَاجِنْتُ کَهُ ﴿ زَنا کے پاس مت پھٹو بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے ) بھی
آپ کا ذکر ہے اور قُلْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَعُضُّوْامِنْ اَبْصًا لِهِ فَو اَیْحَفَظُوْا فَرُوْجَ ہُورٌ ﴿ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم مؤمنین سے فرمادیں کہ اپنی آ تھوں کو بست رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں۔) اور
اقیمو االصلو ق وا تو االزکو ق بھی آپ ہی کا ذکر ہے۔

#### محبت اہل مولود

مربات یہ کہ ایک جگہ تو کرنے کا کام ہے دہ نفس پرگراں گزرتا ہے اور دوسری جگہ کے کہ کا پہتا ہے۔ اور چلتے وقت نذرانہ ملتا ہے اور بہت سامٹھائی کا حصال جاتا ہے۔ صاحبوا یہ بہت تو ایسی ہے جیسے سفر میں ایک شخص کی رفاقت تھی کہ اس کے رفیق نے کھانا تیار کرنے کی نسبت جب کسی کام کو کہاتو اس نے کوئی نہ کوئی عذر کردیا۔ سب سے اخیر میں جب کھانا تیار ہو چکاتو اس کے ساتھی نے کہا کہ یہاں آ و کھانا کھالو۔ کہنے لگا کہ جھے افکار کرتے ہوئے بہت دیر ہوگئی ہے۔ اب ہربات میں افکار کرتے ہوئے شرم آتی ہے تم کہو کے کہنے نافر مان آدمی ہے کہ کسی بات کو تھی نہیں مانتا۔ لاؤ بخیر کھانا تو کھائی لوں۔

بس جیسی بیر فافت تھی کہ مشقت میں عذر اور حظ نفس میں موافقت الی ہی ہیے جہ کہ مشقت کی چیزوں کا ذکر نہیں اور جس میں نفس کی خوشی تھی اس میں سرخرو ہو گئے تو جناب اگر محبت رسول اس کا نام ہے تو الی محبت کوسلام ہے۔

محبت توبیہ ہے کہ ایک سمر تبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی مقام پرتشریف لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک مکان قبہ دار کچ ہے بتا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھ کر دریافت فرمایا کہ کس کا مکان ہے صحابہ نے عرض کیا کہ فلال مخفس کا ہے۔ آپ من کر خاموش ہور ہے۔ دوسرے وقت جب اس گھر ے ما الک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ف دوسری طرف رخ پھیرلیا۔ وہ دوسری طرف حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا آپ نے ادھر سے بھی

رخ پھیرلیا۔ آخرانہوں نے دوسرے صحابہ سے دریافت کیا کہ آج کیا بات ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا

کہ اور تو پچھ ہم کو معلوم نہیں۔ اتنا معلوم ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مکان کو دیکھا

تفا۔ اس وقت سے خاموش ہیں۔ گویا صحابہ کا گمان ہی تفاظران ہزرگ عاشق نے صرف گمان ہی پراتنا

سنتے ہی فوراً جاکر تمام مکان کوگر واویا۔ گویا ہز بان حال ہے کہتے تھے کہ

ی بہر چازدوست دامانی چرکفرآن حرف د چاریمان بہر چاز یاردورافتی چرزشت آن نقش د چرزیا (بعنی جس چیز کی دجہ سے محبوب سے دوری ہووہ قابل ترک ہے خواہ وہ کوئی چیز ہو۔) کتابی ہے۔

ہرچہ جز ذکر خدائے احس است مرچہ جز ذکر خدائے احس است

خدانعالی کے ذکر کے سواخواہ و مشکر ہی کیوں ندہوموت کے برابر ہے۔

اور عجیب تر لطف اس محبت کابید دیکھتے کہ اس کوگرا کر جتلایا تک نہیں۔ اور کیوں جتلا تیں اگر مکان گرا دیا تو آپ پر کیاا حسان کیا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود ہی اس طرف تھریف نے اور وہاں مکان نہیں پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا کہ وہ مکان کیا ہوا؟ اور صحابہ نے عرض کیا کہ حضور فلاں مخص نے اسی روز اس کوگر وا دیا تھا۔ تب آپ کو خبر ہوئی اور اس وقت آپ نے تعمیر کے تکلفات کی فرمت بیان فر مائی۔ حضرت محبت تو یہ ہے کہ انسان اپنے مال اور جان سب کوفد اکر وے نہ یہ کہ خالی مزے وار دکایات بیان کرے اور بس۔

رسمی محبت کے آثار

ابرسے الاول کامہینہ ہے اس میں بہت جگہ مولود ہوا ہوگا۔ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے اپنے حظ کومحفوظ رکھا لیکن حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر جواس وقت بخت مصیبت آرہی ہے اور ڈانواں ڈول ہور ہا ہے اس کی تم نے کیا مرد کی۔اس کو کیا سہارا پہنچایا۔افسوس ہے کہ امسال بجائے اس مہم امدادا سلام کے بعض مقامات پر محض عید میلا دالتی کے منانے کو مشحائی کے واسطے چھ سورو ہے کا چندہ ہوا۔ایک وہ مسلمان ہیں کہ اسلام کی خدمت کے لئے اپنی گردنیں کٹار ہے ہیں اورایک سے ہیں کہ ان کو مشحائی کھانے کی سوجھ رہی ہے۔ہماری وہ حالت ہے کہ۔

۔ آےڑا فارے بیانشکتہ کے دانی کہ چیت حال شیرانی کہ شمشیر بلا برسرخور تد تمہارے باؤں میں تو کا نتا بھی نہیں لگاتم ان لوگوں کی حالت کیا سمجھ سکتے ہوجن کے سروں پر مصیبت کی تکوارچل رہی ہے۔

اس بے حسی اور بے تمیزی کی حالت کود کھے کر کسی نے پریشان ہوکر کہددیا ہے کہ۔

اے بسرا پردہ بیڑب بخواب نیز کہ شد مشرق و مغرب خواب (اے مدینہ مثر قراب ہوتا چا جارہ ہے)

(اے مدینہ منورہ میں آ رام فر مانے والے اٹھیے کہ شرق و مغرب فراب ہوتا چا جارہ ہے)

پھر غضب ہیہ کہ اس چھ سورو ہے کو مٹھائی میں بھی صرف فہیں کیا بلکداس سے اس مجد کو ہجایا گیا جس میں ہیاں تھا اور ہجایا بھی ہندووں کے طرز پر اس میں ایک چھتر بنایا گیا۔ جھالراؤکائے گئے بہر حال اس مجد کو ایسا بنایا گیا جے معلوم ہو کہ کی ہندو نے اپنے گھر کو ہجایا ہے۔ کیا اس کو بہت کہیں گے؟ ہاں مجبت تو ہم کراہے ہی نفس کی۔ ان سے تم مدے کر لوچھا جادے کہ گراس وقت حضورصلی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہوت وادر آپ سے دریافت کیا جاتا کہ یہ چھسور و پینا مشھائی میں صرف کر درس یا آپ کے جانباز وں پر لگا ویت مشھائی کی کارونہ نوائے دیے کہا مشھائی میں صرف کر دو سے ایسائی ورونہ کو ایسے مشھائی وگوں سے مشھائی وقت میں مشھائی کا کھانا بھلا معلوم ہو سکتا ہے؟ ہائے کس منہ سے ایک حالت میں بھی لوگوں سے مشھائی وقت میں مشھائی کا کھانا بھلا معلوم ہو سکتا ہے؟ ہائے کس منہ سے ایک حالت میں بھی لوگوں سے مشھائی جو لئے ہوں۔ کہائی جات ہیں ہی لوگوں سے مشھائی جو لئے ہیں۔ کہائی جات ہیں بھی لوگوں سے مشھائی جو لئے ہیں۔ کہائی جات ہیں بھی لوگوں سے مشھائی جو لئے ہیں۔ کہائی جات کی مذہب ہیہ ہے کہ بیلوگ وی گوئی بہت کرتے ہیں۔ کیوں صاحب! آپ نے تو مولود شریف کیا ادر ترکوں نے اپنی جان اور ان تو کون شخص محب رسول ہوا ہوں۔ آپ کے میاں جو رکونہ کیا۔ اس کھر میں ایک دفعہ مولود کر لیا۔ صاحب ابھارے جی کو تو یہ جب نہیں گئی بلکھ ان جو رکون کیا۔ جب کے کور کور کی کور میں ایک دفعہ مولود کر لیا۔ صاحب ابھارے جی کور تو ہوں کہائی تو کہائی جور کر کہا ہے۔

حتی کدایک صاحب نے ایک اہل حق کی نبست بیر کہا تھا کہ میں ان کا اس قدر مخالف ہوں کہا گریہ کسی چیز کو حلال کہیں گے تو میں اس کو حرام کہوں گا اور بالتکس۔ان اہل حق نے جواب میں کہا کہ میں تو ہاں سے نکاح کرنے کو حرام کہتا ہوں ۔اب آپ اس کو حلال کہئے۔اور میں تو کلی شہادت کو حلال کہتا ہوں آپ حرام کہئے۔وہ مدی صاحب بیدا ہوئے حرام کہئے۔وہ مدی صاحب بیدا ہوئے کر چندروز کے بعدان کے ایک شاگر دصاحب بیدا ہوئے کے میر چندروز کے بعدان کے ایک شاگر دصاحب بیدا ہوئے کو میرے استاد کے قول کا مطلب ہی نہیں سمجھے تھے ان کا مطلب بی تھا کہ اپنی طرف سے جس کو حلال یا حرام کہد ہے گا۔ حرام کہیں گے ۔بیجان اللہ اکون مسلمان ہے کہ وہ اپنی طرف سے کی چیز کو حلال یا حرام کہد دے گا۔

علی ہذاا کیا ورقصہ ضد کا مجھے یاد آیا کہ دبلی میں ایک خض نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کی مجھی وقت کی اور بعض ان کے خالفین کی بھی اور ہر کودوسرے کی خبر نہیں ہونے دی۔ جب سب جمع ہو گئے اور کھا نا سامنے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب یہ شخص سدو کا بحرامی نے پکایا ہے۔ اب جس کا جی چا اور کھا نا سامنے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب یہ شخصد و کا بحرامی نے پکایا ہے۔ اب جس کا جی چا ہے کھا وُ اور جس کا جی نہ جا ہے اس کھا وُ۔ شاہ اسحاق صاحب تو شخصد و کے بحرے کو حرام فر ماتے ہے انہوں نے ہاتھ کھنے کیا یا اور ان کے ساتھ ان کے خالفین نے بھی ہاتھ کھنے کیا۔ صاحب خانہ نے ان انہوں نے ہاتھ کھنے کیا یا اور ان کے ساتھ ان کے خالفین نے بھی ہاتھ کھنے کیا کہ بھائی ہوتو حرام ہی میں آپ نے کیوں ہاتھ دو کا۔ کہنے گئے کہ بھائی ہوتو حرام ہی مگر ان کی ضد میں اس کو حال کہ دیتے ہیں گئی رہے تھی ای زمانہ کے لوگ تھے۔ آج تو ہرگز بھی اس کا افر ارنہ کریں گے بلکہ حرام بھی کھا جا کیں گے۔

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کوضد نہیں ہے مگر وہ اس لئے مولود کرتے ہیں کہ سال بھر تک بر کمت رہے گی۔رشوت لیس گے تو اس کا و بال نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ رنڈیاں تک مولود کر اتی ہیں جن کو پچھ بھی مناسبت دینی اعمال سے نہیں ہے اور بعض لوگ محض اس لئے مولود کراتے ہیں کہ اس کی بدولت کسی تقریب میں رونق ہوجادے گی۔

چنانچیکانپور میں ایک صاحب نے اپنے لڑکے کی شادی کی اوراس میں ناچ کرانا جا ہالیکن چونکہ بعض احباب ان کے ایسے بھی تھے کہ وہ ناچ میں شریک ہونا پسندنہ کرتے تھے۔اس ضرورت سے رونق مجلس پوری کرنے کوانہوں نے مولود بھی کرایا۔ چنانچہ پہلے مولود ہوااورا گلے دن ای جگدر نڈی کا ناچ ہوا۔ اب بتلائے کہ جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو کیونکر خاموثی اختیار کی جاسکتی ہے۔

غرض محبت کی علامت میں نے بتلا دی کرمجوب کی ہر بات کا ذکر ہو ولا دت شریفہ کا بھی آپ

گی سخاوت کا عادات کا عبادات کا اور اس میں نہ کی مہینہ کی پچھ خصیص ہے۔ نہ کسی مقام کی۔ پس
میں بھی ہی اس وقت رہنے الاول کی تخصیص سے بیذ کرنہیں کر رہا ہوں۔ گواگر بیخصیص رہم لازم کے درجہ
میں نہ پہنچتی تو اس تخصیص عملی کا بھی مضا کہ نہیں مضالین اب تو اس عارض لزوم علمی یا عملی کی وجہ سے
میں نہ پہنچتی تو اس تخصیص عملی کا بھی مضا کہ نہیں مضالین اب تو اس عارض لزوم علمی یا عملی کی وجہ سے
اس کو اصلاً پندنہیں کرتا یعنی ایسے مخص کے لئے بھی پندنہیں کرتا جومعتقد لزوم کا نہ ہو کیونکہ بی خود اس
کے لئے یا کسی دوسر سے کے لئے اس لزوم تک مفصی ہو جادے گا اور اس نا پہندیدگی اور مما نعت کی
اسی مثال ہے جیسے کوئی طبیب مریض کو دو تو لہ مصری کی بھی اجازت اس اندیشہ سے نہیں دیتا کہ مبادا
یہ بجائے دو تو لہ کے چار تو لہ استعمال کرے اور پھر تکلیف اٹھائے۔

یہ باب رور میں ہا ہوں ہے۔ غرض ہمارا بیاعتقاد ہے کہ بلاتخصیص لازم اس ماہ میں بھی جائز ہے کیکن اجازت نہ دی جائے گی کیونکہ مطلقا اجازت دینے ہے آئندہ پھراعتقاد کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ بس یہ ہمارا مسلک ہے۔اب اس کے بن لینے کے بعد ہم پرجس کا جوجی جاہے تہمت لگائے۔

#### طاعون كاروحاني علاج

غرض اس وقت ذکر کی بیروجنہیں ہے کہ تخصیص زمانہ کی مقصود ہے بلکہ دو وجہ ہیں۔ ایک اید کہ اس وقت فکر کی بیروجنہیں ہے کہ تخصیص زمانہ کی مقصود ہے بلکہ دو وجہ ہیں۔ ایک اید متجملہ اور اس وقت مختلف اطراف سے طاعون کی خبریں آ رہی ہیں۔ طاعون کا ایک متبرک علاج منجملہ اور علاجوں کے ذکر نبی کریم علیہ الصلو ق والتسلیم بھی ہے اور بیعلاج تجربہ میں آیا ہے۔ یعنی میں نے ایک کتاب "نشر الطیب" ککھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں۔ اس کے لکھنے کے زمانہ میں خوداس

لے ایک دوسری وجدوعظ میں یاوندری تھی گووعظ میں اس کابیان آئیا تھا مگراس عنوان سے نشآیا تھا کہ دوسری وجہ بیہ بحر بعد وعظ کے اثنائے مضمون میں خطوط وحدانیہ میں ای کا اضافہ جامع ہے کرادیا گیا۔ چنانچ عِنقریب و ومقام ملے گا۔

قصبہ میں طاعون تفارتو میں نے بیتجر بہ کیا کہ جس روزاس کا بچھ حصہ لکھا جاتا تھااس روز کوئی حادثہ بیں سنا جاتا تھااور جس روزناغہ ہوجاتا تھا۔اس روز دو چاراموات سننے میں آتی تھیں۔ابتداء میں تو میں نے اس کو اتفاق پرمحمول کیا۔لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ بیحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے آخر میں نے بیالتزام کیا کہ دوزانہ بچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا۔

آن کل بھی اوگوں نے بچھے طاعون ہونے کے متعلق اطراف وجوانب سے لکھا ہے تھی نے ان کو بھی جواب میں بہی لکھا ہے کہ 'نشر الطیب' پڑھا کرو ۔ مگراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلس منعقد کی جائے اوراس میں مشائی منگوائی جادے۔ اورا بیک شخص بیٹے کر پڑھے اور سب سنیں ۔ کیونکہ ان التزامات میں تو علاوہ اور فدکورہ خرابیوں کے ایک بیٹھی ہوگا کبھی نہ ہوگا کبھی نہ ہوگا کبھی نہ ہوگا کہ مطلب بیہ ہے کہ دوسرے فطائف کی طرح سے روزمرہ اس کا بھی وظیفہ مقرر کر لیا جاوے۔ مشکل ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ دوسرے فطائف کی طرح سے روزمرہ اس کا بھی وظیفہ مقرر کر لیا جاوے۔ بیٹیس کہ سال بھر میں ایک دودفعہ مقرر تاریخوں پر کر لیا اہل محرم کی طرح اور پھر سال بھر کروٹ بھی نہ لی۔

مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک شاعر علب میں پہنچا۔ وہاں شہر کے شیعہ ماتم کررہے تھے اس نے
پوچھا کہ آئ کوئی مرگیا ہے۔ لوگوں نے کہا تو دیوانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے توشیعی نہیں۔ ارے بیدن شہادت
امام کا ہے۔ کہنے لگا' اللہ اکبڑیہاں آئ استے دنوں کے بعد خبر پنچی ہے یا تم لوگ سوتے تھے ای طرح
ہمارے ان مدعیان محبت رسول کی بھی یہی حالت ہے کہ سال بھر تک عافل رہے ہیں پھر چو تکتے ہیں۔

نداق کی خرابی

میں تو کہتا ہوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر دفت کر واور الی کتاب اپنے وظا کف کے ساتھ رکھو مگر مولود غلام امام شہید یا اور غیر معتبر کتاب نہیں۔ اس تنم کی کتابیں تو بالکل بے سرویا ہیں۔ اور بعض میں اشعار ایسے خرافات بھرے ہیں کہ نعت کے اشعار میں بعض مضامین کفر تک پہنچ گئے ۔ نیز اس کے پڑھنے والے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ امر دیرست تارک صلوق وصوم آتے کل پچھا ایسا نداق مجر گئیا ہے کہ لوگوں کو اس تنم کے امور کی ذراحی نہیں رہی۔

میں ایک جگہ بیان کرنے کے لئے گیا۔اس روز مجھے اتفاق سے زکام ہور ہاتھا۔ بیان سننے کے بعد ایک صاحب نے بیاعتراض کیا کہ خوش الحان نہیں ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ بھائی میں ڈوم کا لڑکانہیں ہوں کہ مجھ کوخوش الحانی اور بدالحانی ہے کیا واسطہ؟

حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب اپنے ابتداء زمانہ میں اجمیر میں تشریف رکھتے تھے وہاں ایک مخص شریف سرکھتے تھے وہاں ایک مخص شریف سیدفن موسیقی میں کامل تھے مولانا کو چونکہ ہرفن گی تحصیل کا شوق تھا اس لئے مولانا نے چندے ان سے اس فن کے اصول کوسیکھا تھا۔ لیکن اللہ والے اگر کوئی معمولی نفع بھی کسی ہے

عاصل کرتے ہیں' تو اس دوسر ہے کو بھی دین نفع پہنچاتے ہیں۔

اس پر جھے ایک اور دکا یہ مسموی یا و آئی ۔ حضرت سلطان نظام الدین کی کہ آپ بھارہوگئے تھے حتی کہ خدام کو بالکل مایوی ہوگئی تھی۔ اس زمانہ میں دبلی میں ایک شخص رہتا تھا کافر کہ وہ اتوجہ ہے مرض کوسلب کر ویتا تھا۔ خدام نے آپ ہے عرض کیا کہ اگر اجازت ہوتو اس کو بلالیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اس میں شخت فقنہ ہوگا اور میر اکیا ہے۔ زندہ رہار ہانہ رہانہ رہا۔ اس کے بعد آپ کو بھر بے ہوشی طاری ہوگئی۔ اس کے ابعد آپ کو سے ہوشی طاری ہوگئی۔ اس کے ابعد آپ کو حضرت کا تشریف کے جات موجب نخر ہوگیا۔ فورانس نے توجہ کی اور حضرت کا تمام مرض سلب کر دیا۔ اس کو حضرت کا تشام مرض سلب کر دیا۔ اس وقت حضرت کو افاقہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ میں ایک طحد کے مکان میں ہوں اور مرض بالکل دیا۔ اس کو گیا۔ کو رائل ہوگیا ہے آپ بھے گئے اور خیال ہوا کہ

#### هنگ جَزَّاءُ الْإِحْسَانِ اِلْكَ الْإِحْسَانُ (یعنی احمان کابدلہ سوائے احمان کے اور کیاہے؟)

اس کوبھی اس نفع کا صلد ینا چاہئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ میاں یہ کمال تم میں کس بات سے پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ صرف ایک بات ہے۔ وہ یہ کیبر ے گرونے کہد دیا تھا کہ جس بات کو جی چاہد ہ درنا ہوں۔ حضرت نے فر مایا کہ بچ کہنا کیا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے کہنے لگا کہ بیس میں بہی مجاہد ہ کرتا ہوں۔ حضرت نے فر مایا کہ بچ کہنا کیا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے کہنے لگا کہ بیس فر مایا کہ بھرای قاعدے کے موافق ہوجاتا جاہئے بچھتو حضرت کی توجہ بچھ اس تعلیم کا خیال وہ ایسا مغلوب ہوا کہ بچھ بن نہ پڑا اور مسلمان ہوگیا اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ساتھ ساتھ ہولیا 'غرض اللہ کے بندے ہرجگہ نیض ہی بہنچاتے ہیں۔

ای طرح مولانا محریحقوب صاحب نے ان سے سیکھا تو ہوگا ہفتہ دو ہفتہ ہی تک مگراس کا بیار ہوا کہ چندروز کے بعدان کی ہدایت کا سمامان پیدا ہوا۔ اس طرح سے کیان کے پاس ایک شخص آیا کہ وہ ہجی اس فمن میں ماہر تھا۔ اس نے مجھے سنانے کی فر مائش کی۔ انہوں نے سنایا۔ جب سنا چکے تو وہ کہنے لگا کہ سبحان اللہ اکیا گیا بیایا ہے۔ بیہ جملہ س کران کو شخت عصر آیا اور کہا کہ افسوس! آئی محنت کا بیہ صلہ ملا کہ میری وہ تعریف کی گئی جوایک ڈوم کی ہو سکتی ہے اور عہد کر لیا کہ اس کے بعد پھر بھی اس مہمل کا م کے میری وہ تعریف کی گئی جوایک ڈوم کی ہو سکتی ہے اور عہد کر لیا کہ اس کے بعد پھر بھی اس مہمل کام کے بیاس بھی نہ جاؤں گا 'پس مولانا کی برکت سے تا ئب ہو گئے اور اخیر راگ بید یہ بن کا رہا۔

' تو آخ کل لوگ خوش الحانی کوتلاش کرتے ہیں۔ چنانچے میرے بیان میں بیعیب نکالا کہ خوش الحان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی انسان تو ہوں آ واز منہ ہے نگلتی ہے دوسرے کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے جومضامین کی تبلیغ میں کافی ہے۔ میں خوش الحانی و بدالحانی کو کہا جانوں اور میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آ واز کے درست کرنے کئے بھی پرحلوے باندھے جادیں جیسا کہ آج کل بعض قراء کا معمول ہے۔

ممکن ہے کہ کی کو بیشبہ ہوکہ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن خوش آ دازی سے پڑھو۔اس لئے حلوا بائد صفتے ہیں تو جناب جہاں حدیث پڑھی ہے اس کی تغییر بھی تو پڑھی ہوتی۔ای حدیث میں رادی کہتے ہیں کہ خوش آ دازی بیہ ہے کہ پڑھتے ہوئے ایسامعلوم ہوکہ اس کے دل میں خدا کا خوف بھرا ہوا ہے۔اوراگر بلخم کا صاف کرنا مقصود ہے تو میں اس کا ایک دوسرا طریق بتلا تا ہوں اس طریق سے صاف کرو۔ نسخ عشق

عشق خدابید اکرو بلغم اور سب رطوبات خود خاکستر به وجاوی گی خوب فر مایا ہے۔ عشق آل شعلہ است کہ چوں برفروخت ہر چہ جز معثوق باتی جملہ سوخت شخ لا در قبل غیر حق براند در محکر آخر کہ بعد لاچہ بمائد مائد الا اللہ و باتی جملہ رفت

(عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روش ہوجا تا ہے سوائے محبوب کے سب کوفنا کر دیتا ہے۔لا اللہ کی تلوارا بی غرض فاسد پر چلا ۔۔۔۔۔اس کے بعد دیکھ نتیجہ کیار ہاالا اللہ باتی رہ گیا باتی سب فنا ہوگیا مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت

باقی اگر کوئی کے کہ یہ تو ایک شاعرانہ گلتہ ہے اس کوبلغم سے کیا واسطر تو سمجھو کہ یہ سب رطوبتیں ہیں اور محبت کی آگ میں زاید رطوبت ہی نہ رہے گی۔ آپ نے بھی کسی عاشق کوموٹا نہ دیکھا ہوگا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کھا کھا کر بے فکری سے جو لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کھا کھا کر بے فکری سے جو انسان چھول جا تا ہے وہ بات اس میں نہ ہوگی کیونکہ و ہاں تو ہروفت سوختن وگدافتن ہے۔ تو اس نسخہ سے ویسے ہی گلاصاف رہے گا۔

ايت موقح بوت كى نبت حديث شريف من ب- ان الله يبغض الحبر السمين. (إتحاف السادة المتقين للزبيدى ٢٨٨٠٠ الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف: ١٢٠ اسباب النزول للواحدى: ١٣٤،)

(لینی اللہ تعظی اللہ تعالی کو و نے عالم سے نفرت ہے مگروہی بے فکری کا پھولا ہوا ہوندہ جوطبعی وفطری ایسا ہو۔

اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ میں اپنے لڑکین میں شہر میر تھ میں ایک مجد میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا
تھا اور میرے قریب ہی ایک اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ذرا موٹے تھے۔ وہاں ایک شخص
رجب علی تھے۔ وہ ان مولوی صاحب سے اکثر مزاح کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ بھی آئے اور مجھ
رجب علی تھے۔ وہ ان مولوی صاحب سے اکثر مزاح کیا کرتے تھے۔ اس وقت وہ بھی آئے اور مجھ
سے پوچھنے لگے کہ آم اس قدر د بلے کیوں ہورہ ہو؟ میں نے ظریفانہ کہا کہ بھائی حدیث میں ہے کہ
ان اللہ یبغض الحبو السمین. (بے شک اللہ تعالی موٹے عالم سے بغض رکھتے ہیں)

اس واسطے میں دبلا ہوں۔اور مجھ کوخیال ندر ہاکہ یہاں مولوی صاحب موٹے بیٹھے ہیں۔ رجب علی ان مولوی صاحب کی طرف منہ کرکے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سنتے ہیں۔اس وقت مجھے عنبہ ہوا کہ رہجی ہیٹھے ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جو کھا کھا کر بے فکری میں موٹا ہو۔ کہنے لگے کہ جناب اب آپ جومطلب جا ہیں بیان کریں ہاتی حدیث مولوی صاحب پرصادق آئی گئی۔

خیر بیتو ایک لطیفہ ہے مگر مطلب صدیت کا بیہ ہے کہ جو بے فکر کھا کھا کرمونا ہو۔ غرض نسخت سے بلغم میں زیادتی ہی نہ ہوگی۔ پھر بیہ کہ حلوہ گلے کے اندر جانے کے لئے بنا ہے نہ کہ گلے کے اوپر باند صفے کے لئے ۔ ہاں اگر کوئی ایسا کرے کہ باندھ کر پھر کھا بھی لے تو دوسری بات ہے لیکن اس کو کون کرے گا۔ اگر چہیں نے بعض ایسے لطیف المرز ان لوگوں کی حکایت بھی تی ہے کہ انہوں نے پان منہ سے نکال کرر کھ دیا اور کھانا کھا کر پھر اس کو کھا لیا۔ تو خوش الحانی کے وہ معنی نہیں ہیں جو صلوہ باندھنے سے حاصل ہو بلکہ اس کے وہ معنی ہیں کہ جواویر فدکور ہوئے کہ اگر کوئی اس کو پڑھتے ہوئے سے تو یوں سمجھے کہ خوف خدا ہے اس کا قلب لبریز ہے مگر لوگ آئے کل خوش الحانوں کوڈھونڈتے ہیں سے تو یوں سمجھے کہ خوف خدا ہے اس کا قلب لبریز ہے مگر لوگ آئے کل خوش الحانوں کوڈھونڈتے ہیں جنانچہ پڑھنے والے اپنے ساتھ خوش آوازوں کور کھتے ہیں اکثر تین تین چار چار مرداور جوان لڑکے رہے ہیں کہ وہ گے ملا ملاکرگاتے ہیں۔ سوان رسوم کوتو چھوڑ و۔

طريق ذكررسول صلى الله عليه وسلم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو غذا ہے اس میں کی وقت کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی کتابیں لے کرجن میں صحیح حالات ہوں اگر چدان میں ایک شعر بھی نہ ہو۔ اس کوروزانہ پڑھا کرو۔ اس لئے میرا بہت روز سے جی چاہتا تھا کہ کوئی الی صحیح معتبر کتاب کھی دوں۔ چنا نچے بچھ اللہ وہ کتاب تیار ہوگئی۔ (نشر الطیب) اور میں نے اس کتاب میں اس کی بھی رعایت کی ہے کہ اس میں غذا کے ساتھ تفریح کا سامان بھی رکھا ہے۔ یعنی میں نے اس میں اشعار بھی رکھا ہے۔ یعنی میں نے اس میں اشعار بھی تیں اور بہت کثر ت سے ہیں۔ یعنی کتاب میں اکتاب میں اکتاب میں ساتھ ساتھ کھی وہا ہے تو میں اشعار کھیے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کھی وہا ہے تو میں اشعار کھیے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کھی وہا ہے تو بھی اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کی واپ کے بیاس کے لئے بہت مفید ہوگی مگر اس کو مجلسوں میں ان رسوم کے ساتھ نہ پڑھا جاوے بلکہ بطور وظیفہ کے قرآن شریف کے بعد پڑھ لیا جاوے۔ جسیا میں ان رسوم کے ساتھ نہ پڑھا جاوے بلکہ بطور وظیفہ کے قرآن شریف کے بعد پڑھ لیا جاوے۔ جسیا میں نے او پر مجنوں کی حالت و کرکی ہے۔

کفت مشق نام کیل می سمم فاطر خود را تسلی می سمم مجنوں کہنے لگا کے نام کی مشق کر کے دل بہلار ہاہوں۔ تو مجنوں نے کہالیلیٰ کی سالگرہ کی تھی۔ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لئے تیود کیسے؟ وہ تو ہروفت کا وظیفہ ہونا جا ہے۔

میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ کودیکھا ہے کہ ہروفت درود شریف کاور درہتا تھااور ہر بات بہت ہی کم کرتے تھے مگرافسوں ہے کہ جولوگ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ یاد کریں وہ تو محب ہوں اور جو ہروفت سرشار رہے اس کو محرسمجھا جاوے کیسا غضب ہے۔ صاحبوا کہاں گیا انصاف اور تدین! بیچا ہے جیں کہ ذکر بھی اگر ہوتو دوسروں کود کھلا کر ہو۔ بھائی محبت میں دکھلانے کی کیا ضرورت ہے! پی اولا دے لئے انسان محبت سے کیا بچھیں کرتا۔ مگر کیا کسی کود کھلاتا پھرتا ہے۔

بخض یہ معمول کرلوکہ اس کتاب کے دوجارور ق روز پڑھ لیا کرویا اگرخود پڑھنانہ تا ہوتو کس سے سن لیا کرواور گھر میں روزانہ پڑھ کرسٹایا کرواور محرکھراس طرح معمول رکھو۔ دیکھیں آو کون منع کرتا ہے۔ تم اتوا ہے ہاتھوں منع کراتے ہو۔ صاحبوا بی تو ذکر مستحب ہے ( گوعشاق کے نزدیک فرض عشق ہے مگرفتو کی کی روسے تو مستحب ہی ہے ) نماز بھی جو کہ فرض ہے از روئے فتو کی بے ڈھنگے بن سے پڑھی جاوے تو اس سے بھی منع کیا جاوے گا۔ اور مشروع طور پر ذکر کرنا خو قر آن سے ثابت ہے۔ دیکھوا ای آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے اور میں نے اس لئے اس وقت اس آیت کو پڑھا ہے کہ اس سے آپ کے ذکر کو بھی ثابت کر دول اور اس کا طریق اور آ داب بھی بتلا دول۔ پس آ ہاس ذکر شریف کے برکات ماصل کیجئے۔ ان برکات میں سے ایک برکت دفع طاعوں بھی ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

(اوربعدوعظ کے فرمایا کہ اس آیت کے اختیار کرنے کی ایک وجہ تو یتھی۔ دوسری وجہ پیتھی جس کو وعظ میں بیان کرنا یادنہیں رہا کہ آپ کے ذکر ولا دت کے متعلق لوگوں میں آج کل بہت سے منگرات اور اختر اعات شائع ہو گئے ہیں جن سے مملأ واعتقاداً لوگوں کی حالت خراب ہوگئی اور ان منگرات اور اخترات کا ارتکاب اس مہینہ میں اکثر کیا جاتا ہے۔ اس لئے بھی اس وقت میں مضمون اختیار کیا گیا کہ یہ بتلا دیا جاوے کہ شریعت میں ان کا کہیں شہوت نہیں ہے۔)

غُرِض اس آیت سے ذکر شریف بھی ٹابت ہوا اور آ داب پر بھی تنبہ موجود ہے کیونکہ ای آیت میں آ گے ارشاد ہے۔ لبھد بھم الی صواط مستقیم سُئِلُ السَّلْمِروَ يُغُوِجُهُمُ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النَّفُورِ بِإِذْ نِيْهُ وَيَهُدِيْهِ مَرْ

الى صراط مُسْتَقيْمِ

(اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو برضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ان کواپنی تو نیق سے تاریکیوں سے نکال کرنور کی طرف لے آتے ہیں اور ان کوراہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔) سواصل غرض آپ کی بعثت سے بیہ کہ ہدایت ہوصر اطمتنقیم کی ۔ تو جوامر صراط متنقیم کے خلاف ہوگادہ اس مقصود کے منانی اور قابل ترک ہوگا۔ اور ان ہی امور غیر مستقیمہ سے ایک تخصیص لازم بھی ہے۔ پس بنااس وقت کے ذکر کی تخصیص رہے الاول کی نہیں ہے جیسا او پر بھی عرض کر چکا ہوں ۔ اور اس عدم تخصیص سے رہج الاول کی نفسیلت کا انگار نہ سمجھا جاوے کیونکہ فضیلت سے بیلازم نہیں آتا کہ اس زمانہ فاضل کو بلادلیل شرع جن عبادات کے لئے جا ہے خاص کر لیا جاوے ۔ پس رہے الاول میں فضیلت ہو مگر اس کی تخصیص ذکر نبوی کے لئے تابدات سے بیادات کے لئے جا ہے خاص کر لیا جاوے ۔ پس رہے الاول میں فضیلت ہو مگر اس کی تخصیص ذکر نبوی کے لئے تابت نہیں جیسے جمعہ کے روزہ کی تخصیص کی ممانعت صدیت میں آئی ہے باوجود ہیا کہ اس کے فضائل بھی وارد تاب جنائے جدیث میں اس کی فضیلت میں آیا ہے۔

فيه ولد ادم و فيه ادخل الجنة و فيه هبط الى الارض (المسند للإمام احمدبن حنيل ٢:١٠٠٠)

ای دن حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ای دن جنت میں داخل ہوئے اس دن زمین کی طرف بھیجے گئے۔

اورا گرکسی کو بیرشبہ ہو کہ ہبوط الی الارض میں کونمی نعمت ہے جو اس کو دلائل فضیلت میں ذکر فر مایا۔ بیرتو بظاہر نہایت درجہ تکلیف ہے تو اس شبہ کا جواب عارفین سے پوچھے ۔

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب فرماتے سے کہ بھائی اگر حضرت وم جنت سے نہ لکتے تو ان کی اولا دمیں سے کوئی لکتا کیونکہ جوممانعت ان کوہوئی تھی چونکہ وہ تجرہ قابل نمی کے تعاوی ممانعت ان کی اولا دمیں سے کوئی لکتا کیونکہ جوممانعت ان کوہوئی تھی بہت اوگ کرتے۔ بھیجہ یہ ہوتا کہ زکالے جاتے۔ اور اخراج ایک حالت میں ہوتا کہ جنت خوب آباد ہوتی۔ وہاں اس کے ماں باپ بھائی ' بیخ بیوی بھی اور اخراج ایک حالت میں ہوتا کہ جنت خوب آباد ہوتی۔ وہاں اس کے ماں باپ بھائی ' بیخ بیوی بھی ہوتے اور ان سب سے ملحدہ کر کے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا تو جنت میں ایک کہرام مج جاتا ہو وہ جنت مثل موتے اور ان سب سے ملحدہ کر کے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا تو جنت میں ایک کہرام مج جاتا ہو وہ جنت مثل دوز خ کے ہوجاتی۔ یہ صلحت تو حضرت آدم علیہ دونے خوب کی اسلام کی اولا دے حق میں ہے کہ جنت میں تکلیف ہونے سے خت تکلیف ہوتی۔

نعمت معرفت

باتی خود حضرت آ دم علیہ السلام کے تق میں جو حکمت تھی اس کو حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ فی اس خود حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ عارفوں کے لئے بردی نعمت معرفت ہے اور معرفت کی دوشتمیں ہیں۔ ایک علمی اور ایک عینی ۔ معرفت علمی تو یہ ہے کہ ایک عینی ۔ معرفت علمی تو یہ ہے کہ اس صفت کے اثر کا مشاہدہ ہوجادے۔ تو اس وقت آ دم علیہ السلام کو معرفت علمی تو حاصل تھی لیکن ۔ معرفت اس صفت کے اثر کا مشاہدہ ہوجادے۔ تو اس وقت آ دم علیہ السلام کو معرفت علمی تو حاصل تھی لیکن ۔ معرفت

عینی بعض صفات کی حاصل نتھی۔ جیسے کہ منعم کواس صفت کااس وقت مشاہدہ ہور ہاتھالیکن بھٹ صفات کا مشاہدہ اس وقت نہ تھا مثلاً تو اب کہ اس صفت کی معرفت علمی تو حاصل تھی۔ ہاتی معرفت عینی حاصل نتھی اور معرفت عینی افضل ہے معرفت علمی سے تو جنت سے علیحدہ کر کے خدا تعالیٰ کو حضرت آ وم علیہ السلام کی سیمیل عرفان کی مقصود تھی۔ پس بیا خراج حقیقت میں عقوبت نہ تھی تھیل تھی۔

بعض قرائن سے آ دم علیہ السلام کواس کا پچھ پہتہ بھی چل گیا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ جب آ جب آ دم علیہ السلام کی ناکب میں روح داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی۔ارشاد ہوا کہ کہوالحمد لللہ۔ اور فرشتوں کو تھم ہوا کہ کہو برجمک اللہ ۔ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام روئے اور کہا کہ دعائے رحمت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لغزش ضرور ہوگی اور تو بہ کے بعد رحمت ہوگی ۔

اس کمال معرفت کی مصلحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کر آپ نے ارشاد فر مایا ہے اتنا بخار چڑھتا تھا جنتا دو آ دمیوں کو چڑھتا تھا کیونکہ جس اسم کا بیمظہر ہے اس کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعلی وجہ الکمال عطا فر مائی تھی۔ حضرت آ دم علیہ السلام کا جنت ہے آتا بھی نعمت ہے ہیں یہ بھی وجوہ فضائل جمعہ سے ہوا تو د میکھئے جمعہ کے بارہ میں باوجود سے کہ بیفضائل خود حدیث سے ثابت ہیں لیکن اس دن میں محضیص صوم کی ممانعت ہے۔

### فضائل ربيع الاول

رئیج الاول کے فضائل تو منصوص بھی نہیں تو اس میں تخصیص ذکر کی اجازت کیے ہوگی۔ مگر پھر مگرر کہتے ہیں کہ باوجوداس منع تخصیص کے اس ماہ کی فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں فضیلت اس میں ضرور ہے۔اگراس میں فضیلت نہ ہوتی ' تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیوں کئے جاتے ۔جیسے جمعہ میں حضرت آ دم کے تین واقعہ ہیں ایسے ہی یہاں بھی تین واقعے ہیں۔

ا بیک ولا دت شریفہ کہ بالا تفاق ای ماہ میں ہے۔مشابہ ولا دت آ دم علیدالسلام کے۔ دوسری بعثت بعض روایات پرمشابہ دخول جنت آ دم علیہ السلام کے ہے۔

تیسری و فات شریف که و اور یوم تو علی الا تفاق عین ز ماندولا دت شریفه ہے اور تاریخ بھی علی الاشہروہی ہے۔جبیبا تیسراوا قعد ہاں ہوط تھا کہ مشابدو فات کے تھا۔

غرض اس ماه کے لئے یہ فضائل فنرور ثابت ہیں اورای ولادت نثر یفیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے۔ لمحفذ الشہر فی الاسلام فضل و متقدمتہ تفوق علی الشہور رئیج فی رئیج فی رئیج و نور فوق نور فوق نور اسلام میں اس مہینہ کی بڑی فضیلت ہے اور یہ تمام مہینوں برفو قیت رکھتا ہے۔ رئی بدبات کداس کو کیوں فضیلت عطا ہو کی تھی۔ سواس کی علت ہم کو معلوم نہیں خدا تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چا ہیں فضیلت عطا فر ہاویں۔ اوراس طرح دوشنہ کے دن میں فضیلت پہلے ہے ہواور بوجہ ان دونوں کے ذی فضیلت ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پیدا کیا گیا ہو جیسے جعہ میں فضیلت پیدا کرکے حضرت آ دم علیہ السلام کو اس میں پیدا کیا گیا اور خواہ وہ فضیلت اس طرح ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت شریفہ اس میں ہوئی ہے۔ اس تلبس سے اس کو فضیلت ماصل ہوگئی ہے اور البنای اختال جمعہ میں بھی ہے کہ خود ولا دت آ دم علیہ السلام اور دیگر واقعات سے اس میں فضیلت آگئی ہوا در یہ بھی اختال ہے کہ پہلے سے فضیلت ٹابت ہو اور ان واقعات کو علامت کے طور پر ذکر فر مایا ہو۔ تو ہوا در در سے اختال پر دیل انی علی نہ احضور صلی اللہ علیہ بوات ہے کہ دن روز ہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ بیٹر ماتے تھے کہ۔

فيه ولدت و فيه انزل على (الصحيح لمسلم كتاب الصيام: ١٩٨ مشكوة المصابيح: ٢٠٠٥ مسند الإمام احمد ٢٩٩:٥)

(ای ماه میں میں بیداہوااورای میں مجھے نبوت عطاہو کی)

اس میں بھی دونوں احتال ہیں کہ چونکہ میری ولا دت اور بعثت سے اس میں فضیلت آگئی ہے اس کئے روز ہر کھتا ہوں یا یہ کہ بیدن پہلے سے فضیلت کا ہے جس کی علامت بیہ ہے کہ فید ولدت و فید انول علی. (انظر تحریج الحدیث السابق.) (ای میں میں پیدا ہوا اور ای میں جھے نبوت عطا ہوئی) اس فضیلت سابقہ کی وجہ سے روز ہر کھتا ہوں تو دونوں احتال دونوں جگہ ہیں اور اصل مقصود شہوت فضیلت میں ہردومفید ہیں خواہ وہ فضیلت سبب ہویا مسبب ہو۔خوب کہاہے۔

بخت اگر مدو کند دانش آ درم بکف کنت اگر مدو کند دانش آ درم بکف (تسمت نے اگر یادری کی تواس کا دامن پکڑوں گااگر میں نے اپنی طرف تھینچ لیا تواچھااور اگراس نے تھینچ لیا تو بہت ہی اچھا ہے)

اس نے تھینج لیا یا میں نے تکراصل مقصود یعنی قرب تو حاصل ہو گیاعلی ہذا ہے اس کی فضیلت کی علامت ہودونوں میں کچھ مضا نَقة نہیں۔

# بے سی کاغلبہ

گرقابل تعرض کے ایک اور بات ہو ہے کہ اس حدیث ذالک الیوم الذی ولدت فیہ
(الصحیح لمسلم کتاب الصیام باب: ۳۲ رقم: ۹۷ مسند الإمام احمد ۲۹۷،۵ حلیة الاولیاء ۴۲،۵)
(اس میں میں پیدا ہوا اور اس میں مجھے نبوت عطا ہوئی ) ہے بعض لوگوں ہے (کیا کہوں بعض لوگوں کی پیدا ہوا اور اس میں مجھے نبوت عطا ہوئی ) ہے بعض لوگوں ہے (کیا کہوں بعض لوگوں کی پیدا ہوا اور اس میں جھے حضرت مولا تاجم کی پیدا است ہوتی ہے کہ ہوائے نفسانی کے لئے محض بہانہ ہی ڈھونڈ اکرتے ہیں جھے حضرت مولا تاجم قاسم صاحب نے شائقان متعہ کے متعلق فرمایا تھا کہ بیاوگ متعہ کے بہانہ ڈھونڈ ھے ہیں۔ قاسم صاحب نے شائقان متعہ کے متعلق فرمایا تھا کہ بیاوگ متعہ کے بہانہ ڈھونڈ ھے ہیں۔ جہاں میم تے عین ان کوملا اور انہوں نے اس سے متعہ فاہت کیا۔ اور فرمایا کہا گرمتعہ ایسا ہی سہا ہو گئے سعدی کے اس شعر میں بھی بھی مرا دہوگا۔ شمتع نہ ہر گوشتہ یا فتم (میں نے ہر طرح سے فائدہ اٹھایا)

اور میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں رہنا استمتع بعضنا ببعض میں بھی یہی مراوہوگا کہ انسان اور جن آپس میں متعہ کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے) جو بیصدیث کی تو اس کواپنی ایک غلطی کا سہارا بنالیا دروہ ہے تو پرانا خیال مگراب اس میں ایک نیارنگ قومیت کا چڑھا ہے جب سے بینی جماعت بڑھی ہے۔ اس وقت سے ہرامر میں ایک قومیت اور تدن کا رنگ پیدا ہوگیا ہے اوروہ غلطی عید میلا دالنبی کی ایجاد ہے اور یہ پہلے سے بھی لوگوں میں رائے تھا کہ اس میں کیڑوں کا بدلنا اور مکان سجانا میں ایک جمہوتا کہ اس کی گروں کا بدلنا اور مکان سجانا کہ احباب کو جمع کرنا اور ذکر شریف کا رسم کے طور پر اہتمام کرنا اطیب یا شیرینی کا انتظام کرنا بیسب کچھ ہوتا میں ایک اور سیاکی نیارنگ چڑھایا ہے۔ اور میں کیا کہوں اب کی مرتبا یک قصہ نے رنگ کا بعض قد میم ایک اور سیاکی نیارنگ چڑھایا ہے۔ اور میں کیا کہوں اب کی مرتبا یک قصہ نے رنگ کا بعض قد میم الخیال لوگوں کا سفنے میں آیا ہے۔

یعنی ایک جگہ ذکر میلا دہوا ہے تو بیاعلان کیا گیا تھا کہ اخیر شب میں ہوگا جوعین وقت ولا دت شریفہ کا ہے۔ چنانچیا خیر شب میں لوگ جمع ہوئے اور عین طلوع فجر کے دقت ذکر ولا دت شریفہ ہوا۔ صاحبو! کیا بیا امور قابل منع کے نہیں ہیں۔ صاحبو! آپ تو اس کی ممانعت سے وحشت کرتے ہیں جس کی کوئی اصل بھی قرآن وحدیث میں نہیں۔ حضرت عمر شنے تو اس درخت کو کہ جس کی گونہ فضیلت خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔

لقد رضی الله عن المؤمنین اذیبا یعونک تحت الشجرة (بینای الله عن المؤمنین اذیبا یعونک تحت الشجرة (بین کالله تعالی ان مسلمانوں ہے خوش ہوا جبکہ لوگ آپ سے درخت کے نیچ بیعت کررہے تھے۔ محض اس لئے جڑ ہے کٹوا دیا تھا کہ لوگ اس کی زیارت کا زیادہ اہتمام کرنے گئے تھے۔ صاحبوا جواساطین دین ہیں وہ دین کی خرابی پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے ۔ وہ محض اپنی بدنا می کے خوف ہے صاحبوا جواساطین دین ہیں وہ دین کی خرابی پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے ۔ وہ محض اپنی بدنا می کے خوف ہے

ہرگز خاموش نیں ہو سکتے اگر چان ہے گوئی تاراض ہو۔اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حق من کرکوئی ناراض نہیں ہوتا اگر سمجھا کر کہا جاوے۔ زیادہ تر جولوگ ناراض ہوتے ہیں اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناصح ادھوری بات کہتے ہیں جس سے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اصل ہی کے منکر ہیں۔ پوری بات کہنے والے سے کوئی نہیں بگر تا اورا گر کوئی پوری بات کہنے پر بگڑ ہے تو اس میں خود زینے ہے۔اس کی ایس حالت ہے جیسے برقانی کی کہاس کو ہر چیز زردیا سیاہ نظر آتی ہے۔

غرض اس حدیث ہے بعض اوگ عید میلا دالنبی کوٹا بت کرتے ہیں اور پیھی پہلے ہے کیکن امسال ہی پر ایک نیارنگ چڑھا ہے کہ اار بھے الاول کواہتمام کے ساتھ سب جمع ہوں اور جمع ہوکر دعا کریں سلمانوں کی فلاح کے واسطے۔ دعا بہت انجھی چیز ہے مگر ہماری مجھ میں نیہیں آتا کہ دین میں چیز کابڑھانا کہ جمع کے لئے بیتاریخ معین کی جلاے کیے جائز ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں دین کی ثوکت ہے۔

مجھ ہے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ تعزیوں کو مع نہیں کرنا جاہئے کیونکہ اس میں کرتب دکھانے سے مشق ہو جاتی ہے اور شجاعت کی تحریک ہوتی ہے۔ اس طرح ایک جنٹلمیین صاحب نے فر مایا کہ شب برات میں آتش بازی وغیرہ سے منع نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس سے بہادری کی اسپرٹ محفوظ رہتی ہے۔اللہ اکبراکس قدر بے حی غالب ہوگئ ہے اور لوگوں کی عقول کیسی ماؤف ہوگئی ہیں۔ اگران کے قبضہ میں دین ہوتا تو بیر حضرات خدا جانے اس میں کیا پچھ کتر بیونت کرتے۔

# بدعت كي حقيقت

صاحبو!اس میں تو خدا درسول پر سخت اعتراض لا زم آتا ہے کہ فلاں امر نافع تھالیکن خدا تعالیٰ نے اس کو دین میں نہیں رکھا (نعوذ باللہ منہ) غرض عید میلا دالنبی پر آج کل بیرنگ چڑھایا گیا ہے اور مقصوداس سے وہی اظہار شوکت قومی ہے۔لیکن ہمارا ند ہب تو تفویض الی الشرع ہے۔

ب علم شرع آب خوردن خطاست وگر خول بفتوی بریزی رواست

بلاشری تھم کے پائی پینا بھی گناہ ہاور شری فتو کی کی روسے قبل کرنا بھی جائزہ۔

رہی دعا تو وہ نمازوں کے بعد بھی ہو عتی ہاور دعا کے لئے جو جلے کئے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر ایسے لوگ جع ہوتے ہیں کدوہ نماز بھی نہیں پڑھتے ۔ بس اس واسطے کہ اپنانا م ہواور بعض محض اقتضاء طبیعت کی وجہ سے ان کی طبیعت میں اس قتم کے کاموں کا جوش پیدا ہوتا ہے لیکن شریعت مطہرہ نے ہم کوزا جوش نہیں سکھلا یا۔ اس جوش کی کیا انہا ہے کہ بعض نے قربانی ہی کوحذف کر دیا۔ صاحبوا ہم کوشر بیت نے ہم کوزا جوش نہیں سکھلا یا۔ اس جوش کی کیا انہا ہے کہ بعض نے قربانی ہی کوحذف کر دیا۔ صاحبوا ہم کوشر بیت نے جوش سے زیادہ ہوش کا تھم دیا ہے۔ بیتو انگریزی خوانوں کا قصہ تھا۔ جوغریب اپنی اس کو کوشر بیت نے جو اس بین ہو ہوں کہ ایس میں تو می مصلحت ہے گرکوئی شری دیل نہیں بیان کرتے ۔ تو اس سے پھر بھی گراہی کم ہوتی ہے لیکن بیع طربی پڑھے لکھے جو بگڑے تو انہوں نے ایک حواب شری بھی تیار کرلیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ذالک الیوم الذی ولدت فیدا بیون کون ہو جس میں بیدا ہوا کا اس سے اس دن کامبارک ہونا معلوم ہوااور اس کی فضیلت ٹابت ہوئی اور حضور جس میں بیدا ہوا کہ نا میاں میں وزہ بھی ٹابت ہو ۔ جس سے ٹابت ہوا کہ زبانہ ولادت نبویہ یو مسلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں روزہ بھی ٹابت ہے اور دوسری کو بھی کے فرحت وسرور بالنعمیت ہے العبادت ہے۔ تو جب ایک عبادت اس میں ٹابت ہادر دوسری کو بھی کے فرحت وسرور بالنعمیت ہے العبادت ہے۔ تو جب ایک عبادت اس میں ٹابت ہوادر دوسری کو بھی کے فرحت وسرور بالنعمیت ہے العبادت ہے۔ تو جب ایک عبادت اس میں ٹابت ہوادر دوسری کو بھی کو فرحت وسرور بالنعمیت ہے اس میں ٹابت ہوا کہ ذر دیت وسرور بالنعمیت ہے العبادت ہے۔ تو جب ایک عبادت اس میں ٹابت ہوادر دوسری کو بھی کو خرجت وسرور بالنعمیت ہے۔ تو جب ایک عبادت اس میں ٹابت ہوادر دوسری کو بھی کو خرجت وسرور بالنعمیت ہے۔ تو جب ایک عبادت اس میں ٹابت ہوادر دوسری کو بھی کو خرجت وسرور بالنعمیت ہے۔ ایک عبادت اس میں ٹابت ہو اور دوسری کو بھی کی فرحت وسرور بالنعمیت ہے۔

اس پر قیاس کرلیا جادے گااورد و دوسری بھی ثابت ہوجادے گی۔

کین ہم کودونوں مقدموں میں کلام ہے۔ اس میں ہمی کمکن ہے کرروز ہاس لئے رکھا ہو کہ وہ پہلے سے یوم الفضیلت ہے اور یوم الولا وہ ہونا ای فضیلت کے سب جو یز فر مایا گیا ہو۔ اور اس برکہ روزہ کا سبب اس یوم کاکسی دوری وجہ سے افضل ہونا ہے۔ ایک دلیل بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و مسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ اس روزہ کی اللہ عیثی ہوتے ہیں تو میں جا ہتا ہوں کہ میرا ممل روزہ کی حالت میں چیش ہوتے معلوم ہوا کہ یوم دوشنہ پہلے سے یوم العرض ہونے کے سبب ذی فضیلت ہے۔ اورای میں چیش ہوتے معلوم ہوا کہ یوم دوشنہ پہلے سے یوم العرض ہونے کے سبب ذی فضیلت ہے۔ اورای وجہ سے اس میں آپ کی ولا دت بھی تحقق ہوئی جیسے دسویں محرم کی کہ اس میں حضرت حسین گوشہادت ہوئی گین وہ دون آپ کی شہادت کی وجہ سے افضل نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے ذی فضیلت ہونے کی وجہ سے ہوئی گین وہ دون آپ کی شہادت کی وجہ سے انسان میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اوراگر فاہت بھی ہوجاوے کہ فضیلت اس وجہ سے ہا دونوں کو سبیت میں میں وجد خال سے وزیادہ سے زیادہ اس فیر تم بھی کر لؤ جو حضور سے فاہت ہے اوراگر قیاس ایسا سبیت میں میں وجد خال ہے کہ مکہ والے ہردوشنہ کو ج بھی کر لیا کریں کہ جب روزہ فاہت ہے آج کو بھی قیاس ایسان کی تا سے تو جا ہے کہ مکہ والے ہردوشنہ کو ج بھی کر لیا کریں کہ جب روزہ فاہت ہے ج کو بھی قیاس ایسان کی تا س

کرلیں حضرت! قیاس کرتا آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر قیاس ایسا سستا ہے تو غیر مقلدوں کو ہرگز برانہ کہو نے مقلداس کونیس کہتے ہیں جوائے کوغیر مقلد کیے بلکہ آج بلاضرورت شرعیہ جولوگ قرآن و حدیث سے استخراج کی کوشش کرتے ہیں یہ سب غیر مقلد ہی ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ سب سے زیادہ میں لوگ غیر مقلدوں کے دشمن ہیں۔ غرض جوشن اعمال ظاہرہ کے اثبات میں کذائی الہدایہ کذائی الدر الحقارنہ کیے بلکہ خود دعوی استنباط کا کرے ہیں وہ غیر مقلد ہے۔

صاحبوا علماء نے تصری فرمادی ہے کہ چوشی صدی سے اجتہاد منقطع ہے۔ ہمارے لئے اسلم

یبی ہے کہ جوبات ہم کو پیش آ و ہے اس کو ہدایہ میں دیکھیں یا درمختار میں۔اور اس کا پند نہ ہدایہ میں

ہے نہ درمختار میں محض ایک مسلمان با دشاہ کی ایجاد ہے اس نے عیسائیوں کے تو ژ پر ایجاد کیا تھا کہ
جیسے ان کے ہاں بڑے دن کی خوشی ہوتی ہے اور رونق ہوتی ہے اس طرح ہم بھی کریں مگر خبراس کے
اہتمام ہے کو وہ سنت کے خلاف تھا مگر یہ غرض تو حاصل تھی اور اب تو وہ بھی نہیں۔ کیا دوآ نہ کی مشائی
تقسیم کر دینے سے یا چند آ ومیوں کے جمع ہوجانے سے ان کا تو ڑ ہوسکتا ہے اور اصل تو یہ ہے کہ اس
بادشاہ کی بیرائے ہی غلط تھی۔اسلام کوان عارضی شوکتوں کی ضرورت نہیں ہے۔

شوكت اسلام

اسلام کی تو وہ شوکت ہے کہ جب حضرت عمرٌ ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں نے نیالباس بدلنے کیلئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ۔

نحن قوم اعزنا الله بالا سلام

صاحبو!اگرہم سے مسلمان ہیں توہاری عزت سب کے نزدیک ہے۔

حضرت مولا نافضل الرحمان صاحب معمولی وضع میں رہتے تھے۔ محرکیفٹینٹ گورنران کے سلام کوآئے تھے۔ حضرت خالد ماہان ارمنی کی مجلس میں تشریف لے گئے وہاں حریر کافرش بچھا ہوا تھا حضرت خالد نے اس کو ہٹا دیا۔ ماہان نے کہاا سے خالد! میں نے تہماری عزت کی تھی کیکن تم نے اس کو تبول نہیں کیا۔ آپ نے فر مایا کہا ہے ماہان! تیر نے فرش سے خدا کافرش اچھا ہے۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر کے استعمال سے منع فر مادیا ہے۔

سیبر اس ریست با سال می شوکت کم ہوئی یا اور بڑھ گئی۔مسلمانوں کی عزت بہی تو کیا اس حریر کے ہٹا دیئے سے ان کی شوکت کم ہوئی یا اور بڑھ گئی۔مسلمانوں کی عزت بہی ہے کہ ہرموقع پر کہد دیں کہ ہم کوفلاں کام سے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مادیا ہے۔مگر آج لوگ اسلام کے احکام ظاہر کرنے کو ذکت سمجھتے ہیں۔ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ریل میں نمازاس لئے نہیں بڑھی کہ وہاں سب ہندو ہی تتھے۔و کھے کراسلام پر ہنتے اناللہ۔

ایک وہ وفت تھا کہ ہربات میں قرآن وحدیث زبان پرآتا تھا حتی کہ جب صحابہ کرام ؓ نے روم

(ان كفار سے لاو جو تبارے آس ياس ہيں۔)

اورتم ان کی نبست نزد یک ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے قلب میں قرآن بسا ہوا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا ماہان ارشی سے کہ تیرے فرش سے خدا کاعرش افضل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا ہے اور آج تک چلا آتا ہے۔ نہ دھونا پڑتا ہے نہ کچھ بلکہ اور نا پاکی کوبھی پاک کر دیتا ہے۔ بدوہ فرش ہے کہ حضرت بشرحائی نے جب سنا کہ والاکرٹس فرشنا کیا (اورہم نے زمین کوفرش بیایا) توجونہ نکال کر بچینک دیا کہ خدا کے فرش پرجونہ لے کرنہ چلنا چاہئے۔ آخر تمام در ندج ندکو تھم ہوا

بہایہ و بوعدلان کر چیک دیا کہ طواعظر کی جو بوعد سے کر مہ چہا جا ہے۔ اس مہم اور طریق ہوا ہوا کہ جہاں جہاں بشر حافی جادیں وہاں وہاں بیٹ ندگرنے یاوے۔ صاحبوا ہماری عزت سامان سے نبیس ہے اگر ہے تو بے سروسامانی سے ہماری عزت ہے۔ یہ بے سروسامانی کی وہ عزت ہے کہ۔

رہے وہے مروماہاں سے ہماری رہے ہے۔ بیہ ہمروماہاں اوہ رہے ہے۔ زیر بارند درختاں کہ تمر ہا دارند اے خوشا سرو کداز بندغم آزاد آمد ولفر یبان دباتی ہمہ زبور بستد دلبر ماست کہ باحس خدا داد آمد

عیل پھول والے درخت ہو جو میں د بہوئے ہیں سرو کا درخت کتنا اچھاہے جو ہرشم کی خوشی و نی سے آزاد ہے۔ الفریبان نباتی زیور سے مزین اورخوبصورت ہے ہوئے ہیں مگر ہمارے مجبوب میں حسن خدا داد ہے۔

# بدعات كي مسلحتين

اورسنے (واقعی اگر آدی غور کرنے تو بدعت کی حقیقت کو بچھ سکتا ہے) جو نیورایک صاحب نے دسویں ایجاد کی تھی کہ دوہ ہر مہینہ کی دسویں تاریخ کو شہادت نامہ پر صواتے تھے۔ نیت تو بیتی کہ لوگ شیعوں کی مجالس میں جاتے میں شریک نہ ہوں کیکن ان کا بیقصود بھی حاصل نہ ہوا۔ لوگ اس سے فارغ ہو کر شیعوں کی مجالس میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میاں چلو! ان کم بختوں کے ہاں بھی دیکھ آویں کیا ہور ہاہے یہ ہیں بدعات کی مصالح ۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ مصالح واقع میں مصالح ہیں۔ تو خدا تعالی نے باوجودان مصالح کی رعایت نہ کرنے کے یہ کیوں فرما دیا تھا کہ۔ الیوم اکھلت لکھ دین کھ (آئ کے دن میں نے تھہارے لئے دین کو ممل کردیا۔)

بعض لوگوں کو پیشبہ ہوتا ہے کداذ کارواشغال بہیات و قیود خاصہ بھی تو درمختار میں نہیں ہیں تو

سمجھو کہ اذکار واشغال خاصہ سے غرض مخصیل تواب نہیں ہے بلکہ مقصود ان سے خاص کیفیات کا طبیعت میں پیدا کرنا ہے مثل تقلیل خطرات و جمعیت و بیسوئی۔ گو پھر ان سے عبادت میں کام لیا جاد ہے۔ ان کی حالت مثل ادویہ طبیہ کے ہے کہ کوئی دوا بخار کو نافع ہے اور کوئی کھانسی کو نافع ہے ۔ تو مقصود ان سے خصیل کیفیت صحت ہے۔ پھر چاہے وہ ذریعہ عبادت کا بن جاوے ۔ اوریہ تجربہ ہے کہ وہ کیفیات ان خاص طرق سے حاصل ہوتی ہیں۔

توجواب کا عاصل ہے کہ ہم ان کونفع عاجل کے لئے کرتے ہیں اور ان کوشل ادو پہ طبیہ کے سیحتے ہیں۔ مثلاً ہم جس دم کو ہر گر عبادت نہیں سیجھتے بلکہ تدبیر سیجھتے ہیں جمع طبیعت کی بخلاف بدعات متعارفہ کے کہ دہ کی جاتی متعارفہ کے کہ دہ کی جاتی متعارفہ کے کہ دہ کی جاتی ہیں تخصیل کیفیات کے لئے کی جاتی ہیں اور بیفع ان کا مشاہ ہے ہیں چونکہ اس کودین سیجھ کرنہیں کیا جاتا اس لئے اس کے در مخار میں ہونے کی کی ضرورت نہیں اور بدعات کو چونکہ دین سیجھ کر کیا جاتا ہے اس واسطے اس کے در مخار میں ہونے کی ضرورت نہیں اور جب کہ میدر مخار میں نہیں ہے تو معلوم ہوا بدعت ہیں لغو ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ ہر تھم کے ضرورت ہے اور جب کہ میدر مخار میں نہیں ہے تو معلوم ہوا بدعت ہیں لغو ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ ہر تھم کے شرورت ہے اور جب کہ میدر مؤتار میں نہیں ہے تو معلوم ہوا بدعت ہیں لغو ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ ہر تھم کے شرورت کا مدارشریعت پر ہے۔ ہی صدیت سے اتنا ثابت ہے کہ حضور سلی المبعلیہ وسلم نے روز ورکھا تو تم بھی اتنا ہی کراو۔ ہاتی عیدمیلا والنی وغیرہ ہرکوئی چیز نہیں ہے۔ بیتو تھے دلائل شرعیہ۔

عجيب وغريب الهام

اب جن آیک اور دلیل بیان کرتا ہوں جو کہ بطورالہا می دلیل کے ہاوراس کے بیان سے پھی نخر مقصو ذہیں ہے بلکہ ہرامر جوشر بعت کے خلاف نہ ہواور کہیں مدون بھی نہ ملا ہواور وہ القاء ہوقلب بیں تواس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہا م سمجھا جاوے گا۔ وہ بیہ ہے کہ بجیب اتفاق ہے کہ جنفور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوم ولا دت و وفات بالا تفاق اور دونوں کی تاریخ بھی علی المشہو را یک ہی ہے۔ تو عجب نہیں کہ اس استحادین اس طرف اشارہ ہو کہ کوئی شخص اس دن کونہ بوم العید بنادے اور نہ بوم الحزن۔ کیونکہ اگرکوئی اس کو بوم العید بنانا جا ہے تو وفات کا خیال مانع خوشی ہوجادے۔ اور اگرکوئی بوم الحزن برنانا جا ہے تو وفات کا خیال مانع خوشی ہوجادے۔ اور اگرکوئی بوم الحزن برنانا جا ہے تو وفات کا خیال مانع خوشی ہوجادے۔ اور اگرکوئی بوم الحزن برنانا جا ہے تو وفات کا خیال مانع خوشی ہوجادے۔ اور اگرکوئی بوم الحزن برنانا جا ہے تو اللہ دت شریفہ کا خیال مانع رفتی ہوجادے کے تو ہو العید ہونے کی جڑ کے گئی اور چونکہ الن دونوں واقعوں سے زیاد ہوگی واقع سرورو حزن کا نہیں ہے۔ جب ان ہی کے زمانہ میں یوم عیدو یوم الحزن بنانا جا نے کی جڑ کے گئی تو اور واقعات کے از منہ کے لئے تو بدرجہاولی۔

ل اوراس پر بیشبد کمیاجاوے کے محققین کیفیات کوغیر مقصود کہتے ہیں سوان کا مطلب بیہ ہے کہ مقصود بالذات نہیں ۱۲ مند مل اوراس پر بیشبدند کیا جاوے کہ اگر کسی دین کو بدعت نہ مجمیس بلکہ دنیوی شوکت کیلئے کریں او کیا حرج ہے۔ بات بیہ ہے کہ ہوگی آو دہ دین ہی کی شوکت گوفی الدنیا ہواورا ظہار شوکت وین عمادت ہے۔ ہیں وہ ہرحال ہیں دین ہوگیا۔ ۱۲ منہ۔

اگرشرى دلاك موجودت و توجم اس دليل كوكل چيز نه بحصة ليكن چونكداب يشريعت كموافق باس ليخ بم اس پرخدا كاشكركرت بيل غرض وهشر جوحديث ذالك اليوم الذى ولدت فيه (الصحيح لمسلم كتاب الصبام باب: ٣١ وفرة عند ١٩٤١ مسند الإمام احمد ٢٩٤٥ حلية الأولياء ٥٢: ٩٥) (آج كا دن ميرا يوم ولادت كاب) عنه واقعالب ذاكل بوگيا بوگاريي بهارا كلام اس مسئله كمتعلق ـ

با تی نفس ذکر قطع نظررسوم ہے تو خدانخواستہ ہم اس کا انکار کیے کر سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو دظیفہ کے طور پر کرو۔اور قر آن ہی میں اس کا وظیفہ ہونا جگہ جگہ مذکور ہے۔

لقد جآء كم رسول من انفسكم اورقد جآء كم من الله نور وكتاب مبين على بدار (تمهار ب پاس الله تعالى كى طرف سے ايك روش چيز آئى ہاورايك كتاب واضح) اور بھى بہت جگر آن شريف ميں فدكور ہے تو جو تحض روزانه قر آن مجيدكى تلاوت كرتا ہو و ايك دوآيت آپ كى ذكر شريف كى ضرور پر حتا ہے تو كيا ايبا مخص محر ہوگا۔ اور ديكھتے جہاں اشهد ان لا الله الا الله ہے وہي اشهد ان محمد رسول الله بھى ہے۔

علی ہذا نماز میں بھی تشہد میں بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔اورتشہد کے بعد تو درود شریف میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زیادہ تر ذکر ہے۔تو نماز اور قرآن سجی آپ کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ایک اور جگے فر ماتے ہیں۔

يَاكَتُهُ النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّدًا وَنَذِيْرُافَ فَا النَّبِيُّ النَّالَةِ بِالْذِيهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا ﴿ وَمَا لَكُمْ مُنِيْرًا ﴾ وَمَرَاجًا مُنِيْرًا ﴿

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بے شک آپ کواس شان کارسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں۔

تو کون ظالم ہے کہ اس سے منع کرے اور کون ظالم ہے کہ وہ کسی کومنع کرنے والا کے لیکن صدود سے باہر نہ نکلو۔ نماز پڑھولیکن قبلہ کی طرف منہ کرکے پڑھو۔

#### تفييرآيت كريمه

پس مجملہ ان آیات کے ایک ہے آیت بھی ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے اوراس کی ایک تفیریہ ہے جو میں نے ذکر کی کرنور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوراس تفییر کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ اس سے او پر بھی قک ہے آئے گئے فر رکھنو گئے افرایا ہے۔ تو یہ ترینہ ہے اس پر کہ دونوں جگہ جاء کم کا فاعل ایک ہو۔ دوسرے او پر قد جاء کم رسولنا کے ساتھ جو آ پ کی شمان بیان فر مائی ہے وہ یہ ہے۔

ایک ہو۔ دوسرے او پر قد جاء کم رسولنا کے ساتھ جو آ پ کی شمان بیان فر مائی ہے وہ یہ ہے۔

یک بینے ن کا کھڑ کرئے نیز الصابا کا کہ نائے قر شخف فون مین النک تا

کتاب میں سے جن امور کائم اخفا کرتے ہوئے ان میں سے بہت می باتوں کوتمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں۔

یعنی آپ کومبین ومظہر فرمایا ہے۔اب بیجھے کہ نور کی حقیقت ہے ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مظہر کے بہت مناسب ہے کہ مراد نور سے آپ ہوں اور اس کے آگے قرآن کی شان میں فرماتے ہیں۔ کتاب مبین بھدی بداللہ ۔ تو کتاب کوتو آلہ اظہار فرمایا اور آپ کو بین میں خود مظہر فرمایا ہے۔ بس بہ قرینہ ہے تفسیر بالا کا اور گو کتاب بھی ظاہر کرنے والی ہوتی ہے مگر اس میں آلیت کی شان زیادہ ملحوظ ہوتی ہے۔

توضیح اس کی ہے ہے کہ کتاب میں بھی ظہوراورا ظہاردونوں ہوتے ہیں اورنور میں بھی دونوں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے کؤر پر جب اول ہار نظر ہوتی ہے تو یہ نیت اور خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود نظر آیا ہے۔ مثلاً نور سے کتاب دیکھیں تو اس طرف ذہمن بھی نہیں گیا کہ ہم کواول نور نظر آیا ہے بھراس کے ذریعہ سے کتاب نظر آئی ہے بلکہ اس میں اول ہی سے مظہر کی شان ظاہر ہوتی ہے برخلاف کتاب کے کہ اول بہی نیت ہوتی ہے کہ دہ خود بھھ میں آ وے۔ پھر بھھ میں آ نے کے بعد ان مضامین سے دوسری جگہ کے احکام منکشف کے جاتے ہیں تو نور کی شان میں تو اظہار غالب ہے اور کتاب میں ظہور غالب ہے۔ تو بہدی ہاللہ کتاب میں ظہور غالب ہے۔ تو بہدی ہاللہ کتاب میں ظہور غالب ہے۔ اور تو رکی شان میں تو اظہار غالب ہے اور کتاب میں ظہور غالب ہے۔ تو بہدی ہاللہ کتاب کے دوسری جگہار شاد ہے۔

قَنْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ تَتِكُمْ وَآنْزَلْنَا النَّكُمْ نُورًا مُّبِينًا

(یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہےاورہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجاہے۔)

تو یہاں بر ہان ہے مراد غالبًا بقرینہ جاء کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تورہ سے مراد غالبًا بقرینہ انزلنا قرآن ہے۔ اور یہی توروہاں بھی آیا ہے۔ اور القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم کب دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں لفظ جاء ہو وہاں اس کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یہاں جاء کم کی اساد کتاب کی طرف مجاز آہو گر جہاں اساد حقیقی بن سکے۔ وہاں اس کو کیوں اختیار نہ کیا جاوے اور یہاں یعنی قد جاء کم نور میں ہوسکتا ہے ہیں یہاں بہی مناسب ہوگا۔ دوسرے ہم از لنا سے بھی رسول ہی مراد لے سکتے ہیں۔

چنانچایک اورمقام پرہے۔ انولنا البحم ذکو ارسولا رسولا برل بطورتفیرہے۔ ذکراسے یہاں بھی انزلنا کامعمول لفظ رسولاً واقع ہوا ہے۔ پس اس سے بھی تفییر مختار پرکوئی غبار نہیں رہا۔ خیر بیتو طالب علموں کے کام کی ہات تھی۔ مقصود یہ ہے کہ خدا تعالی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کوبطورا متان کے فرمایا ہے تو اس ہے ہم کوسبق لینا چاہئے کہ ہم ایک تو روزانہ ذکر کیا کریں اورا گرکوئی کہے کہ قرآن میں آئی جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجمل ہوتا ہے اس سے اکثر کچھ تفصیل نہیں سمجھ سکتے ۔ دوسرا یہ سبق لینا چاہئے کہ اس امتان کے بعد یہ ارشاد ہے کہ ان سے ہدایت ہواور ہارنہ ہواورا گریہ حاصل نہیں کیا تو محبت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں۔

تعصى الرسول و انت تظهر حبه هذا لعمرى في الفعال بديع لوكان حبك صادقاً لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع

تورسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی نافر مانی کرتا ہے اور آپ کی محبت کا اظہار کرتا ہے میری عمر کی متحب کا ظہار کرتا ہے میری عمر کی متحب متحب ہوتی ہوتی تو آپ سلی الله علیه وسلم کی اطاعت کرتا کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطبع ہوتا ہے۔

یعنی جیرت ہے کہتم دعویٰ حب رسول کا کرتے ہواور پھران کی نافر مانی کرتے ہو۔اگرتم سچے محتبہ وتے تو ضروراطاعت کرتے کیونکہ محتب محبوب کی اطاعت کیا کر ٹاہے۔

بس بہی بیان کرنا تھا۔اس وقت اس کی تو گنجائش تھی نہیں کہ مفصل حالات کا ذکر کرتا اس لئے اصول پراکتفا کیا۔دوسرے میں نے ایک کتاب کا پیتہ بھی دے دیا ہے۔مفصل ذکر کوجس کا جی جا ہے اس کومنگا کرا ہے یاس رکھے۔

اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ توفیق مرضیات عطا فر ماوےاور ہم سب کواپنی اور اپنے رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی محبت اورا طاعت عطا فر مائے۔

# نورالنور

حضور کے ذکر وفضائل ولا دت کے متعلق بیدوعظ اصفر ۱۳۴۵ ہے کو بعد نماز جمعہ مسجد خانقاہ امدا دید تھانہ بھون میں کری پر بیٹھ کر ارشاد فر مایا جو ۱۳ گھنٹہ ۴۵ منٹ میں ختم ہوا۔حاضری ۱۰۰کے قریب تھی حضرت مولا ناظفر احمد صاحب عثمانی نے قلمبند کیا۔

### خطبه ماتؤره

#### إيسم الله الرفائة الرفيم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَشِرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِّم. آمَّابَعُدُ: أَعُودُ لِبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. قَدْجَاءَكُوْمِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَكِ مْبِينَ ﴿ يَهُدِي بِعِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلُ التَّلْمِ وَيُغْرِجُهُمُ مِِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى

#### صِرَاطٍ مُنتَقِيْرِ ا

(بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہارے یاس ایک نوراور کتاب آئی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواس کی رضامندی کا تباع کرتے ہیں سلامتی کے راستے بتلاتے ہیں اور اپنی مشیت سے ان کو تاريكيون سےروشى كى طرف نكالتے بين اورسيد مصداستے كى ہدايت كرتے بين \_) منت عظيمه

بيابك آيت كاجزوب جس مين حق تعالى شانه نے اپني منت عظيمه اور نعمت جسميه كاذ كر فرمايا ہے جو بندول كوعطاكى كئى ہاوروہ مجمل عنوان میں توالک نعمت ہے مردر حقیقت تفصیل کے درجہ میں وہ دونعمتیں ہیں کیکن وہ دوقعتیں ایس کہ ہاہم لازم وملزوم ہیں ایک کاذکر دوسر ہے کے ذکر کوستلزم ہےاب خواہ دونوں کوذکر كياجائے ياايك بى كے ذكركودلالت على الازم كى وجہ سے كافى سمجھا جاد بدونوں صور تيں ہو عتى ہيں۔ اب سمجھے کہوہ دونعتیں کیا ہیں؟ ایک تو حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لا نا دوسرے قرآن کا نازل ہونا بیدونوں تعتیں باہم متلازم ہیں اب اختیار ہے خوا ہ ان میں سے ایک کو مدلول نص قرار دیا جائے اور دوسرے کولز و ما ندگور مانا جائے یا برعکس کہ دوسرے کو مدلول نص مان کر اول کولز و ما فذکور مانا جائے یعنی خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کہا جاو ہے تو تر آن کا نزول آپ کی نبوت کے لئے لازم ہوگا یا قر آن کو نعمت کہا جاوے اور حضور کی بعثت کولا زم کہا جاوے غرض ہر نعمت دوسرے کو مستلزم ہے اور جمارا مدعا دونوں صور توں میں حاصل ہے خواہ حضور کو نعمت کہیں یا قر آن کو ہم کو بہر حال دونوں نعمتیں حاصل ہے خواہ حضور کو نعمت کہیں یا قر آن کو ہم کو بہر حال دونوں نعمتیں حاصل ہیں ہیں اب نیعتیں اس شعر کا مصدات ہوگئیں۔

بخت اگر مدد کند دامنش آ درم بکف گربکشدز ہے طرب دربکشم زے شرف (اگرخوش متی سے اس کا دامن ہاتھ لگ جائے اوراگروہ بھے تھیجے لے تو بے حد سرت کا سبب ہےادراگر میں اس کو تھینچ لوں تب بھی ہاعث نشاط ہے۔)

دونوں میں تلازم ہے حضور کی بعثت کے لئے نزول قرآن لازم اور نزول قرآن کے لئے آپ کی نبوت لازم ای لئے بعض نے نورو کتاب دونوں سے قرآن مرادلیا ہے اور بعض نے نور سے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کومرادلیا ہے بیہ حاصل ہے اس حصراً یت کا۔

وجهرک آج کے بیان کی بعض عزیز مہمانوں کی طلب ہے درند میں نے آج کل وعظ کم کردیا ہے جس کی وجہ کچھتو عذر ہے جوآج کل مجھے لاحق ہے اور پچھ سب سے کداب بیان کی امنگ نہیں رہی ایک تو اس لئے کہاب تجربہ ہو گیا ہے کہ بیان سے جتنی تو قع نفع کی ہوتی ہے اتنا نفع نہیں ہوتا جوانی میں تو جوش زیادہ تھااور تجربہ بھی اس وقت کے برابر نہ تھااس لئے باوجود عدم نفع متوقع کے بھی بیان کردیا کرتا تھااوراب جوانی کا جوش تو ہے ہیں اور تجریہ پہلے سے زیادہ ہو گیااس لئے اب امنگ نہیں رہی اب جو بھی بیان کا خیال ہوتا ہے کی کی طلب پر ہوتا ہے بہر حال ایک سبب تو بعض اضیاف کی تحریک ہے اور ایک وجہ بیہ ہے کہ میرا اكثر مذاق بيب كدرج الاول مح مهينه مين حضور صلى الله عليه وسلم كم متعلق بجهه بيان كرنے كوجي عام تا ہ كيونكه بيمهينة حضورتي ولادت وتشريف آوري كاباس وتت حضوركي بإدتقاض كے ساتھ دل ميں پيدا ہوتی ہاورایک خاص تحریک حضور کے ذکر کی ہوتی ہاگراس کے ساتھ محکرات منضم نہ ہوتے تواس ماہ میں بیجالت اوراس حالت میں آ مے کا ذکر کرنا علامت محبت ہوتی ہے تکرافسوں ہے کہ عکرات کی وجہ سے اہل فنوی کواس ذکر کی ہیئت مخصوصہ سے رو کئے کی ضرورت ہوئی ورنہ بیمسئلہ اختلافی ہونے کے لائق نہ تھا تحرابل فتوئ كوروكنے كى ضرورت ہوئى كەب مىئلە طےشدہ ہے كدد فع معنرت جلب نفع سے مقدم ہاور يہ غلابر ہے کے مسلمانوں کو حضور صلی البّد علیہ وسلم کی محبت حاصل ہے اس کے اس کی تبلیغ وجوب کے درجہ میں نہیں ہے صرف متحب اوراحب المستحباب ہاورمنگرات سے بچناواجب ہے تو اس حالت میں حضور کا ذكر كرنااس وفت مستحب ہوسكتا ہے جب كەمكرات سے خالى ہواب اس ميں صوفيه كى اورعاماء كى رائے مخلف ہے صوفیہ کہتے ہیں کفعل متحب کوکسی حال میں ترک نہ کیا جائے اور منکرات کی اصلاح کی جائے

اورعلاء كہتے ہيں كہ بعض احوال ميں متكرات كى اصلاح اس وقت تك نہيں ہو عتی جب تك كه خود بھى اس متحب کوترک نہ کیا جائے اس لئے شیوع منکرات کے وقت وہ اس متحب ہی کے ترک کا امر کرتے ہیں جس كے ساتھ محرات كانبضام ہوا ہاوراس بارہ ميں رائے علماء كى مانى جائے گى كيونكه صوفية والل شوق ہیں ان کو دوسروں کے انتظام کی برواہ نہیں یعنی جوصوفیہ کیحض صوفی ہوں عالم محقق نہ ہوں اور علماء نتنظم ہوتے ہیں اور نتظم کی رائے غیر نتظم کی رائے سے مقدم ہوتی ہے دونوں کی حالت کا فرق ایک مثال سے سجھتے مثلاً موسم وباء میں اطباء کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ آج کل امرود زیادہ کھانامفرہاں کے بعد ایک طبیب نے توبید کیا کہ امرود کھانانہیں چھوڑا بلکہ قلیل مقدار میں مصلحات کے ساتھ کھا تار ہااورا یک طبیب وہ ہے جس نے خود بھی امرود کا کھانا چھوڑ دیا اس خیال سے کہ میں قلیل مقدار میں یا مصلحات کے ساتھ کھاؤں گاتو مجھے کھا تاہواد مکھ کردوسرے بھی کھائیں گے اوران امور کی رعایت نہ کریں گے جن کی رعایت میں کرتا ہوں بلکہ اندھادھند کھا ئیں گے اور ہلاک ہوں گے اس لئے وہ بالکل ہی امرود کھا تا چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی علی الاطلاق منع کرتا ہے بلکہ ٹو کرے کے ٹو کرے پھینکوا دیتا ہے د بوا دیتا ہے جس کی اس حالت کود کیچر کبعض لوگ یہ سجھتے ہیں کہ اس کوامرود سے رغبت نہیں اور جوطبیب امرود کھارہے ہیں ان کو امرودے بہت رغبت ہے مگر جانے والے جانے ہیں کہ رغبت تو ان کوان کے برابر باان سے بھی زیادہ ہے مگر محض دوسروں کی رعایت سے ترک کررہا ہے بتلا ہے ان دونوں میں سے کونسا طبیب لائق اتباع ہے بھینا بیدوسرازیادہ قابل افتداء ہے کیونکہ اس کی رائے انتظام پریٹی ہے سب ای کی رائے کورجے دیں گے۔ بس یہی حال علاءادرصوفیہ کا ہےاہے غلبہ شوق کو ضبط نہیں کرتے بلکہ مستحب کو ہرابر کرتے رہتے ہیں اور اس كے ساتھ اصلاح مكرات كا تصدركرتے ہيں اور علماء بشرطيكه ختك ند ہوں انتظام كى وجه سے اپ شوق كو صبط کر لیتے اور ظاہر میں اس مستحب ہی کوترک کردیتے ہیں کیونک وہ جانتے ہیں کہ بدول ترک مستحب کے منكرات كوترك نبيل كريكتے ۔صاحبو! كيا ہارے دل ميں بيدد مكيوكر گدگدئ نبيس اٹھتى كەبرطرف مجلس مولد ہورہی ہے مرتحض انظام عوام کی وجہ ہم اپے شوق کودبائے بیٹے رہتے ہیں؟

مشابده ومجابده

ایک صوفی نے جوصاحب ساع تھا اور مجھ ہے مجت کرتے تھے اور میں بھی ہوجان کے ذاکر اللہ اللہ ہونے کے ان ہے مجت کرتا تھا کیونکہ جو خص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوخواہ وہ کسی حال میں ہو ذکر اللہ کی وجہ ہے ہے اس ہے مجبت ہوتی ہے مگرای کے ساتھ دوسرے مظرات پرانکار بھی دل میں ہوتا ہے اور بشرط امید نفع امر بالمعروف بھی کر دیتا ہوں ان صوفی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ چشتی ہوکر مظر ساع ہیں جبرت ہے؟ میں نے کہا کہ میں مظر ساع نہیں جس چیز کو بزرگوں نے کہا ہے میں اس کا مظر کیوں کر ہو سکتا ہوں۔ البتہ تارک ساع ہوں کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ یہ بتلا ہے کہا س طریق کا حاصل

بس ان اصحاب مثق کے تعلق کا وہ حال ہے جو متنتی کے نز دیک عذل العواذل کا حال ہے اور اہل تقویٰ کا بیرحال ہے کہ وہ سویدائے دل میں پہنچا ہوا ہے بیہ ہیں اصحاب مشاہدہ اور پیر ہیں اصحاب نسبت جن کے ممل سے قلبی حالت کاظہور ہوتا ہے۔

# ايمان كامل

ابھی چندروزہوئے میرے پاس ایک عالم کاخط آیا تھا کہ ایمان کال کیا چیز ہے اوراس کے حاصل کرنے کاطریقہ کیا ہے؟ بیس نے جواب بیس لکھا کہ آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کونفس ایمان کی حقیقت بتلاؤں گا۔ بیسوال بیس ایمان کی حقیقت بتلاؤں گا۔ بیسوال بیس ایمان کی حقیقت بتلاؤں گا۔ بیسوال بیس نے ٹالنے کے واسطے نبیا تھا بلکت مہیل کے واسطے کیا تھا تا کہ مطلق ایمان کی حقیقت طے ہوجائے کے بعدا یمان کال کی حقیقت کے معلوم ہونا مہل ہوجائے اورا گرنفس ایمان میں سمائل نے پچھلطی کی ہوتو پہلے بعدا یمان کال کی حقیقت کا معلوم ہونا مہل ہوجائے اورا گرنفس ایمان میں سمائل نے پچھلطی کی ہوتو پہلے اس کو رفع کر دیا جائے۔ چنا نچے جواب آیا کیفس ایمان کی حقیقت تو بہی ہے۔

امنت بالله و رسوله وماجاء به رسوله

میں نے اللہ( کی واحدا نیت)اوراس کے رسول کی (رسالت) کا۔اور جن جن امور کی اس کے رسول نے اطلاع دی ان سب کا یقین کامل کیا۔

اس کے بعداس کا ترجمہ لکھ دیا۔ میں نے جواب دیا کہ یہ توایمان کی تعریف نہ ہو گی کیونکہ اس میں بھی لفظ ایمان موجود ہے توایمان کی تعریف ایمان سے کرنا تعریف الشکی بنفسہ ہے جو جا ئر نہیں۔ اس کے بعد جواب آیا کہ ایمان کہتے ہیں۔ یفین کو۔ میں نے لکھا کہ واقعی اب آپ نے ایمان کی تعریف سے کہا تھی۔ اس کے بعدا یمان کامل کا سمجھنا آپ کوہل ہوگا۔

اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں وہ یہ کہ ایک طبیب کے پاس دومریض گئے اور دونوں کو اس کی نسبت بیدا عقاد ہے کہ بیخض کامل طبیب ہے دونوں نے اپنی نبض دکھلائی اور طبیب نے دونوں کو اپنی نبض دکھلائی اور طبیب نے دونوں کو نسخہ کھے کر دیا۔ گرایک مخض نے تو نسخہ پڑ ممل کیا اور اس کو استعال کر کے صحت یاب ہوگیا اور دوسرے نے نسخہ پڑ ممل نہ کیا۔ پہلے کا یقین کامل ہے کیونکہ اس نے یقین کے مقتضا پڑ عمل بھی کیا اور دوسرے کاناتھ ہے۔ اور اس یقین کامل کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ اس کے مقتضا پر ہمت دوسرے کاناتھ ہے۔ اور اس یقین کامل کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہوگا۔ پھر رفتہ دوہ حال کرکے عمل کرے ملکہ بن جائے گاتو دشواری مجھر نہ ہے گا۔

ای طرح مشاہدہ کو بیجھے کہ مشاہدہ کا معاملہ وہ ہے جس کے مقتصیٰ پڑمل ہواور مشاہدہ بمعنی ملکہ یا دواشت محصہ میں کامل مشاہدہ نہیں۔ کیونکہ درج عمل میں وہاں غیبت موجود ہے۔مشاہدہ کا ملہ بیہ ہے کہ علما وعملاً استحضار رہے مشاہدہ علمی مشاہدہ کا ملہ نہیں کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جیسا کہ عاصی سے طاعت کی نفی کی ہے اس طرح ایمان کی بھی نفی کی ہے۔

لايزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن و لايشوب الشارب حين يشوب و هو مؤمن و اليشوب الشارب حين يشوب و هو مؤمن (الصحيح للبخارى ١٩٥:٨١٣٦:٤/١٥٥:١١١١ الصحيح لمسلم كتاب الإيمان باب: ٢٦٢٥ قم: ١٠٠٠ ٥٠٠ أصنن أبى داود: ٢٦٨٩ أسنن الترمذى: ٢٦٢٥ أسنن النسائى الإيمان باب: ٣٣٠ ١٥٠٠ أسنن ابن ماجه: ٣٩٣٦ مسند الإمام أحمد ٢١٢ ٢٤٠ ١٣٩٣) (تبين زنا كرت والا اورتين شراب پيتا كوئى شراب پيغ والا اس حال على كروه

مومن (کامل) ہو۔ علاء طاہرتو چکرا گئے کہ جب وہ ایمان رکھتا ہے تو محض ایک عمل کے ترک پر اس ایمان کی نفی کیسی؟ اس کا جواب کسی نے اولاً بید بیا ہے کہ ایمان کامل کی نفی کی گئی ہے اور واقعی کمال اس مجیب کا ہے۔ الفضل للمتقدم

( نفیلت پہلے کے لئے ہے) پھر ہم نے ای میں کچھ با تنیں بڑھادیں۔ جیسے اسولی امام فخر الاسلام ہی کی مثالیں اب تک بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ ہرموقعہ میں آئبیں کوالٹ پھیرے بیان کر دیتے ہیں۔ گواس میں بھی میں نے ایک تلتہ بیان کر دیا ہے کہ جومثال پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کے بچھنے میں ہولت ہے۔

بہر حال مشہور جواب تو یہ ہے کہ کال کی نقی کی گئی ہے گرجس کو ایمان کال کی حقیقت معلوم نہیں اس کی تلی
استے سے نہیں ہوتی اور ایمان کال کی حقیقت معلوم ہوجانے کے بعد اس جواب سے تبلی ہوجائے گی کیونکہ
اب معلوم ہوگیا کہ ایمان اور یقین کے مختلف درج ہیں جس درجہ کا ایمان اور یقین ہوتا ہے اتنابی عمل میں
اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو جب اس خفس کوئن تعالی کی رویت و معیت کاعمل میں استحضار نہیں ہوا تو اس درجہ میں
اس کو ایمان حاصل نہیں ہے کیونکہ ایمان کی حقیقت یقین ہے اور یقین علم کی ایک فرد ہے اور علم کے مختلف
درج ہیں ایک وہ علم ہے جس کاعمل میں اثر ظاہر ہواور عمل کے وقت اس کا استحضار ہو۔ اور دوسر اعلم وہ ہے جو
درج ہیں ایک وہ علم ہے جس کاعمل میں اس کا اثر ظاہر ہنہ ہو۔ پہلا علم کا ال ہدوسرانا قص ہے۔

ایک قصہ سے بیہ بات واضح ہوجائے گی کہ علم کا انزعمل پر کیونکر ہوتا ہے ہمہم صاحب مدرسہ صولایہ نے مجھ سے اپنے تسطنطنیہ جانے کا قصہ بیان کیا کہ جس وقت میں نے تصریفد زمیں قدم رکھااور میں نے سناتھا کہ سامنے جو بالا خانہ ہے سلطان بھی بھی بغرض تفریح و بال آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت یہاں کا آ دمی بالکل ان کے سامنے ہوتا ہے ۔ راوی کہتے تھے کہ اس کے بعد میری بی حالت ہوگی کہ سرجھکائے چلا جارہا تھا۔ اوھر اوھر ذگاہ بھی شاختی تھی حالا تکہ وہاں چاروں طرف بہت خوشتما بھول کے سرجھکائے چلا جارہا تھا۔ اوھر اوھر ذگاہ بھی شاختی تھی حالا تکہ وہاں چاروں طرف بہت خوشتما بھول سے کہ شاید سلطان مجھے و کھی ہے ہوں میری نگاہ کی طرف نہ اٹھی تھی۔ وہ تو قصہ بیان کررہے تھے اور میں بیسوج رہا تھا کہا ہے اللہ ایک ادنی سلطان کے احتمال رویت کا تو بیا تر تھے دیا ہے اور ہم لوگوں پرخی تعالی کی بھینی رویت کا اس سے آ دھا بھی انٹر ہیں۔

تو حضرت! جب علم کامل ہوتا ہے اور حق تعالی کی رویت و معیت کا استحضار پوری طرح ہوتا ہے اس وقت ہرگز گنا و نہیں ہوسکتا۔ اس کی نفی ہے حدیث لا یونسی النوانسی حین یونسی و ہو مؤمن میں اور اس سے معلوم ہوگیا کہ معصیت کے وقت جیسا کیٹمل منتفی ہوتا ہے اور عملاً فیبت ہوتی ہے علما بھی فیبت ہوتی ہے۔ اگر علم استحضار کامل ہوتا تو عملاً فیبت ہوتا محال تھی اور ملکہ یا دواشت والوں کو اس وقت جو استحضار ہوتا ہے وہ محض تصور ہے فلہ استحضار نہیں۔ اگر غلبہ استحضار ہوتا تو ان کی معیت رویت کا بھی استحضار ہوتا اور اس وقت معصیت کا صدور دشوار ہوجاتا۔

غرض وہ ہزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ طریق میں اصل مجاہدہ ہے مشاہدہ کو میں نے بردھا دیا ہے اور جس طرح مشاہدہ کے معنی میں آج کل غلطی کی جاتی ہے ای طرح مجاہدہ کی حقیقت میں بھی آج کل غلطی کی جارہی ہے۔

مجابره كي حقيقت

اوگ مجاہدہ کے معنی سیجھتے ہیں کہ بیوی بچوں کوچھوڑ دے بس جہاں کوئی شاہ صاحب ہے وہ

اس کے ساتھ ہی سیاہ صاحب بن جاتے ہیں بعنی ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے بیوی بچوں پرظلم کرنے لگتے اور ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اپنے متعلق بھی اور اپنے مریدوں کے متعلق بھی کے فلاں مخص جب ہے ہم سے مرید ہوا ہے بیوی بچوں کومنے نہیں لگا تا۔

چنانچیواب ڈھا کہ کوایے ہی پیروں نے ایک ہوی کی محبت سے نع کررکھاتھا کہ بیسب بعد
عن الحق ہوگا وہ بے جارے ہوئے پریشان تھے جب میں گیا تو جھے ہے ہچھا کہ میں نے ایک نوعم
لاکی سے شادی کی ہے جس سے میری طبیعت کوانس زیادہ ہے کیا بیمجت جھے معز ہوگی! میں نے کہا
ہرگز نہیں بلکہ سبب قرب حق اور موجب تواب ہوگی کہنے لگے کہ جھے تو لوگوں نے ڈرار کھا ہے کہ یہ
سبب بعد ہوگی میں نے کہا 'سجان اللہ! سبب بعد تو وہ محبت ہے جورضائے حق کے خلاف ہواور بیوی
کے ساتھ محبت کرنے کا توام ہے بیسبب بعد کیوں ہونے لگی بشرطیکہ اس محبت کی وجہ سے حقوق اللہ یہ
میں کوتا ہی نہ ہواور اگر ہوی سے محبت کرنا مطلقاً سبب بعد ہے تو پھر تو معاذ اللہ حضور تک بات ہنچے گ
گیونکہ جھڑت عائش سے حضور گوالی محبت تھی کہاس کو درجہ عشق کہہ سے ہیں اور اگر اس وقت لفظ عشق
کیا ستعمال معتا دہوتا تو صحابہ اس کو عشق ہی ہے تجبیر فرماتے۔
کا استعمال معتا دہوتا تو صحابہ اس کو عشق ہی ہے تجبیر فرماتے۔

صاحبوا مجاہدہ کی حقیقت ہے ہے کہ معاصی کو مطلقا ترک کرے اور بیفس کی مخالفت واجب ہے اور مباحات میں تقلیلا مخالفت کرے اور بیخالفت مستحب ہے گر ایسا مستحب ہے کہ مخالفت واجبہ کا حصول کامل اس مخالفت مستحبہ پر موقوف ہے جیسے بہت سونا' بہت کھانا' بہت عمدہ کپڑے بہننا' بہت ہا تیں کرنا' اوگوں سے زیادہ ملنا ملانا' سوان سے تقلیل کرے گر تقلیل ہراک کی اس کی حالت کے موافق ہے نہیں کرتم چھے گھنٹے سوتے ہواور دوسرا سات گھنٹے سوتا ہے تو تم یہ کہنے لگو کہ ہم مجاہد ہیں اور وہ نہیں ممکن ہے کہاس کی نعیند ہیں در گھنٹے کہ ہواور دوسرا سات گھنٹے سوتا ہے تو تم یہ کہنے لگو کہ ہم مجاہد ہیں اور وہ نہیں ممکن ہے کہاس کی نعیند ہیں دی گھنٹے روز انہ کی ہواور تہاری آٹھ کی تھی تم نے آٹھ گھنٹہ میں سے دو گھنٹے کم کے اور اس نے دیں میں سے تین گھنٹے کم کے تو اب بتا اور زیادہ مجاہد کون ہوا؟

ا یک بزرگ کا قصہ ہے کہان کا ایک سرید بہت کھا تا تھا ساری خانقاہ میں غل پڑ گیا کہ بیتو حبثی ہے جارا ومیوں کے برابر کھا تا ہے آخر نقیب نے شیخ ہے کہا کہ حضرت فلاں شخص کونصیحت کرد ہیجئے کہا جی خوراک کم کرے وہ تو بہت ہی کھا تا ہے شیخ نے اس کو بلایا اور کہا بھائی اہل سلوک کوزیادہ نہ کھا تا جا ہے اوسط مقدارا ختیار کرنا جا ہے مریدیں شیخ کی صحبت نے مصیح بیدا ہو گیا تھادہ مجھ گیا کہ شیخ کی مراویہ ہے كه برخض الني خوراك كاعتبار ساوسط كواختياركر يكر چونكه يشخ كوميرى اصلى خوراك معلوم بيس اس لئے موجودہ حالت کواوسط سے زیادہ سمجھ رہے ہیں تو پینچ کواصل حال سے مطلع کرنا جاہے کہنے لگا کہ حضرت ہراک کااوسط الگ ہے حضرت میری اصلی خوراک پچاس روٹیوں کی ہے آپ کی بیعت ہے يہلے ميں اتنابي كھاتا تھااب جب سے خانقاہ ميں آيا ہوں بندرہ روشاں كھاتا ہوں تو فرمائے اوسط ہے يا اوسطے بھی کم اور دوسر سے لوگ جو جاریا نچے روٹیاں کھاتے ہیں تو اس کی دجہ بیہ ہے کہان کی خوراک بہت ے بہت سات آٹھروٹیوں کی ہان کے حساب سے تو میں بہت ہی زیادہ مجاہدہ کرتا ہوں کہ پیاس کی بجائے بندرہ کھاتا ہوں جواصل خوراک کا ٹلث ہے بلکہ ٹلٹ ہے بھی کم اس کوس کر شنخ نے کہا ہاں بھائی ہاری غلطی تھی بس تم اس ہے کم مت کرنا تہارے لئے یہی بڑا مجاہدہ ہے۔جس مخض کو یہ پورا واقعہ اس تفصیل ہے معلوم نہ ہوسرف اتنامعلوم ہو کہ فلال فخص نے اپنے مرید کو پندرہ روٹیاں کھانے کی اجازت دی وہ تو ظاہر میں شیخ پراعتراض کرے گا کہاس نے اکل فوق الشیع کی اجازت دی محرجس کو حقیقت معلوم ہوگیوہ بھی اعتراض نہ کرے گامشائخ پرا کثراعتراضات حقیقت معلوم ندہونے کی وجہ ہے ہوتے ہیں۔ چنانچایک بزرگ کاواقعہ ہے کہان ہے ایک چوربیعت ہوااور چوری سے تائب ہو کرخانقاہ میں رہے لگا دوچاردن تواس نے صبر کیا بھر پیچر کت شروع کی کہ خانقاہ والوں کی جوتیاں گڑ برو کردیتا کسی کا جوتا يهال عدمال ركه دياكس كاومال سے يهال اب جوسى كوذاكرين الحصة بيل و كسى كواينا جوتا موقع يزبيس ملتا برے پریشان ہوتے کہ بیکس کی حرکت ہے اور کون اس طرح سب کو پریشان کرتا ہے آخر پہرہ دیا گیااور ایک دات کوید حفرت پکڑے گئے میں کوشنے کے سامنے لائے گئے کہ حفزت آپ کے اس نے مریدنے ساری خانقاه کو پریشان کررکھا ہے کسی کا جوتا میچ کوموقع پرنہیں ملتاادھرادھر پڑا ہواملتا ہے ہم نے پہرہ دیا تو معلوم ہوا کہ بیر کت ان حضرت کی ہے شیخ نے یو چھا کہ بھائی اہم لوگوں کواس طرح کیوں پریشان کرتے ہوتم نے تو چوری سے توبر کی تھی کہنے لگاسنے حضرت! میں نے چوری سے توبری ہے ہیرا پھیری سے نہیں کی حقیقت اس کی بیہ ہے کہ میں جب سے آپ کے ہاتھ بیعت ہوا ہوں ای دن سے چوری سے تائب ہوچکاہوں مرمیری حالت بیے کہ جبرات کوہ وقت آتا ہے جس میں چوری کے لئے گشت کیا کرتا تھا تواس وقت میری طبیعت پر چوری کا بخت نقاضا ہوتا ہے نفس کہتا ہے کہ چل کر چوری کر ۔ بیس اس کو دونتین روزتو ڈراتا دھمکاتار ہااور تقاضے کودہا تار ہا مگرجب بہت غلبہ واتو میں نے نفس سے اس برسلح کر لی ہے کہ تو خانقاہ والوں کی جو تیاں بیہاں سے دہاں اور وہاں سے بیہاں رکھ دیا کر ۔ یہ بھی ایک قتم کی چوری ہے کیونکہ باا اذان ما لک تضرف ہے۔ اس ممل سے میرادہ تقاضا فروہ وجا تا ہے۔ اب اگر آپ اس کو گورا فر ما کیں فبہاور نہ میں آج سے بیچر کت چھوڑ دوں گا۔ مگراس کے ساتھ ہی یہ بھی اطلاع کرتا ہوں کہ پھر میں بچ بچ چوری میں مبتلا ہوجاؤں گا کیونہ جب نقاضا پیدا ہو گا اور اس کی تسکیین کی کوئی اور صورت ہوگی نہیں تو ممکن ہے کہ میں نقاضا سے مجبور ہوکر چوری کرنے لگوں اب آپ کو اختیار ہے جس شق کوچا ہیں فرمالیں۔

شیخ نے فرمایا' بھائی! تجھ کو ہیرا تھیری کی اجازت ہے اور خانقاہ والوں سے کہا کہ تم اس کو معذور مجھ کرمعاف کرو۔اس نے معصیت کبیرہ سے ایک صغیرہ پرنفس سے سلح کی ہے۔اس کو صغیرہ سے روکنا گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنا ہے۔

اب اس واقعہ کو ناتمام س کر جہلاء تو اعتراض کرنے لگیں گے کہ شیخ نے ایذائے مسلم کی اجازت دی ہے مگر بیخبرنہیں کہ اس نے کبیرہ سے بچا کرصغیرہ کو اس کا وقابیہ بنایا۔اوراس صغیرہ کی اجازت اس لئے نہ تھی کہ اس کو گناہ میں مبتلار تھیں۔ بلکہ اس لئے تھی کہ مرقد کا تقاضا مٹادیا جائے اور اس کے بعدرفتہ رفتہ میں مغیرہ بھی مٹ جائے گا۔

یمی راز ہوسکتا ہے موئی علیہ السلام کے اس قول کا کہ انہوں نے ساحران فرعون سے فر مایا تھا۔
القو اماانت ملقون (جو پچھتم ڈالنے والے ہوڈ الو) بظاہراس پراشکال ہوتا ہے کہ ساحران فرعون کا سحرتو کفر یا معصیت تھا۔ موئی علیہ السلام نے ان کواس بحرکی اجازت کیوں دی۔ جواب یہ ہے کہ یہ اجازت ابقاء کفر کے لئے نہ تھی بلکہ اس سے احقاق حق اور ابطال باطل مقصود تھا کیونکہ جب وہ لوگ اجازت ابقاء کفر کے لئے نہ تھی بلکہ اس سے احقاق حق اور ابطال باطل مقصود تھا کیونکہ جب وہ لوگ اولاً اپنا سحر ظاہر کریں گے اور موئی علیہ السلام کا عصاسب کوفنا کردے گا تو اس طرح اظہار حق کا مل طور سے ہوگا۔ اس مصلحت اظہار حق کے انہوں نے فر مایا تھا۔

القواماانتم ملقون وعندى جواب اخروهوان الامرهناك للتعجيز القواماانتم ملقون فانى لا اعباء به فافعلواماشتتم كما فى قوله تعالى فمن شاء فليكفر.

(میرے نزدیک ایک دوسرا جواب میہ کہ یہاں پراجازت دیناان کو عاجز کرنے کے لئے تھا۔ بعنی تم جو پچھ بحر بندی کر سکتے ہوکرو۔ میں پہلے سے تم کورد کتانہیں۔ تا کدان کی کا ل سحر بندی کے بعداس کوتار محکبوت کی طرح ختم کردیں اور دہ عاجز ہوکرا قرار کریں جن کا۔)

توبیاجازت ابقاء بحرکومٹانے کے لیے تھی کیونکہ اس کے مٹانے کا طریقہ اس سے بہتر کوئی نہ تھا کہ اول وہ اپنی کوشش کوظا ہر کریں بعد میں موکی علیہ السلام کا عصانہایت سہولت سے دفعة سب کومٹا وے بیآیت صوفیہ کے اس طرزعمل کی دلیل ہے جس سے بعض اہل ظاہر متوحش ہوتے ہیں کہ انہوں نے منکر شرعی کی اجازت دی حالانکہ وہ منکر کی اجازت نہیں دیتے بلکہ اس کو جڑسے مثانا چاہتے ہیں جس کا طریقہ اس سے بہتر کوئی نہ تھا جوانہوں نے اختیار کیا۔

مجامده كى صورت

یے گفتگو بجاہدہ پر چلی تھی کہ اوگ اس کے معنے سیجھنے ہیں غلطی کرتے ہیں۔ غرض اپنے حال پر دوسروں
کو قیاس نہ کرو کہتم چارروٹی کھاتے ہودوسرادس کھاتا ہے تو اس کوغیر بجاہد بجھلو۔ یاتم ایک وقت کھاتے ہو
دوسرادوو قت کھاتا ہے تو اس کوغیر بجاہد کہنے لگو ممکن ہے کہ اس کی عادت چارو قت کھانے کی ہواس کے
لئے دوو قت پراکتفا کرنا ہی مجاہدہ ہے اس طرح اگر ایک بزرگ ہنتے ہوں دوسرے بالکل نہ ہنتے ہوں تو
اس سے بیمت سمجھو کہ ہننے والا مجاہد نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے دل پر زیادہ آرے چلتے ہوں گرکی
مصلحت سے ضبط کر کے ہنتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت حدیث میں آتا ہے کان کیر البسم کہ
آب ہنس کھ تھے۔ اکثر باتوں میں تبسم فر ما یا کرتے تھے۔ مگر اس سے کوئی یہ تیجہ نکال سکتا ہے کہ آپ ب

كان دائم الفكرة متواصل الاحزان

ر کہآپ ہمیشہ فکر منداور ممگین رہا کرتے تھے۔اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تورویا کرتے تھے۔)

ولصدره ازيز كازيز المرجل

و مساور ہو گریو ساریو سام ہیں۔ اور آپ کے سینے میں سے الیمی آ واز نکلتی تھی جیسے ہانڈی میں سے پکتے ہوئے آ واز نکلتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں۔

ودت ان اقتل في سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل.

(تاريخ بغداد للخطيب ٤:٢)

ر میں جاہتا ہوں کہ اللہ کے داستہ میں قبل ہوں پھرزندہ ہوں پھرقبل ہوں پھرزندہ ہوں پھرقبل کیا جاؤں) اس سے سمجھ لیجئے کہ حضور کر کیا حالت گزرتی تھی۔وہ کیسااشتیا تی اور غلبہ حب تھا جس کی وجہ سے آپ یوں بار بارقبل فی سبیل اللہ کی تمنا فر مارہے ہیں۔ گر پھرآپ کا گاہے تیمبھم فر مانامصلحت کی وجہ سے تھا کہ آپ اپنی حالت کو ضبط کر کے تبسم فر ماتے تھے۔

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کی مجلس میں کسی نے کوئی شعر پڑھ دیا۔سب لوگ مست ومضطرب ہو کے مگر حضرت جنید کوجنبش بھی نہ ہوئی کسی نے یو چھا حضرت کیابات ہے کہآ پ پرساع کااثر نہ ہوافر مایا۔ و ترى الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب

ر قیامت، میں نفخ صور کے وقت تم پہاڑوں کو دیکھ کریہ مجھو گے کہ وہ (ایک جگہ) جے ہوئے ہیں حالا تکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے )

اور فر مایا میرے بدن کوانگلی نگاڈ۔انگلی نگانے کے ساتھ ہی خون کا فوارہ جوش زن ہوا۔ای طرح ساع میں کاملین بہت دور پہنچ جاتے ہیں مگر ظاہر میں حرکت نہ ہونے سے ناقص یہ جھتا ہے کہ ان پراٹر نہیں ہوا۔حالا نکہان کو ضبط کامل کی وجہ سے حرکت نہیں ہوتی۔

حضرت شخ عبدالحق رودلوی ہمارے مشائخ میں بوے صاحب کمال تھے گر ای کے ساتھ باضابطہ بھی بہت تھے غلبہ حال کی تو یہ کیفیت تھی کہ جامع مسجد میں چالیس سال تک رخج وقتہ نماز باجماعت برمھی مگر راستہ بھی یا زمیس ہوا۔حضرت کے خادم بختیارا گے آگے حق حق پکارتے تھے ان کی آ ماز برشنخ چلتے تھے اور ای طرح مسجد تک جنجتے تھے۔

ایک دفعہ حال کا غلبہ ہوا تو اسی مغلوبیت میں کسی طرف کوچل کھڑ ہے ہوئے اور وطن ہے بہت دورایک دریائے کتارہ پر جاکر بیٹھ گئے۔ تین دن کے بعدا فاقہ ہوا تو بختیار ہے دریافت فر مایا کہ آہا! یہاں ندی کب سے ہوگئی۔ انہوں نے عرض کیا حضرت آپ وطن میں نہیں ہیں فر مایا تو گھر چلو گھر والے پر بیثان ہوں گے۔ بیغلبہ حال کی کیفیت تھی اور ضبط کی بیحالت تھی کہ بھی زبان سے شطحیات کا ایک کلمہ بھی نہ لکلا۔ فر مایا کرتے تھے منصور بچہ بود کہ از یک قطرہ بفریاد آ مد۔ (منصور بچہ تھا کہ ایک قطرہ برداشت نہ کرسکا) مگروہ قطرہ بھی غضب کا تھا جیسا کسی نے کہا ہے۔

یارب چہ چشمہ ایست محبت کمن ازاں کی قطرہ آب خوردن و دریا گریستم (اے اللہ محبت کا بیچشمہ کیسا ہے کہ میں نے ایک قطرہ پیااور دریا بقدررویا۔) آگے فرماتے ہیں ہے کہ۔

> "ایں جا مردانند کہ دریا ہا فرو بردہ اندو آردغ نہ زند" (یہاں ایسےلوگ بھی ہیں کہ دریا کے دریا پی گئے اورڈ کاربھی نہ لی۔) آ واب جلوت وخلوت

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہو جھنا۔ آپ نے تو دریا ہے ہیں۔ پھر حضوراً گریے فرمائیں۔ ودوت ان اقتل ثم اچی ۔ تو کیا بعید ہے۔ آپ پر تو نامعلوم کیا کیا حالتیں گزرتی ہوں گی۔اس پر بیشبہ نہ کیا جائے کہ حضور تو تمنافر مارہے ہیں اور شیخ احمد جام بیفر ماتے ہیں ۔

کشتگان مخبر سنگیم را ہر زمال از غیب جانے دیگرست سنگان مخبر کے ہوؤں کو ہرآن غیب سے زندگی ملتی ہے۔

(جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیرحالت حاصل ہے بھی کشتہ ہوتے ہیں بھی زندہ۔) جواب بیہ ہے کہ جو بات ان کو حاصل ہے و ، قبل باطنی ہے اور بیرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ حاصل ہے اور جس امرکی آ ہے تمنا فر مارہے ہیں وہ قبل ظاہری ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم شک پر تجب نہیں بلکہ آ ہے تجب م پر تجب ہے کہ آ ہے کو ان حالات و کیفیات کے ساتھ تجسم بھی کیے رہتا تھا ایک حدیث میں آ ہے کا خودار شادہے۔

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا (سنن الترمذى:۲۵۷:۳۱ سن ماجة: ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ مسند الإمام احمد ۲۵۷:۲) د اگرتم كوده بات معلوم بوجائ جو محمد كومعلوم به تق تم م بنتے اور زیاده روت "-

مرآپ کے جہم کاراز وہ تھا جو حضرت عینی علیجاالسلام کے مناظرہ میں حضرت میں جل وہ کا کہہ سے فلا ہر ہوا۔ حضرت بچی علیہ السلام پر خشیت کا بہت غلیہ تھا اور زیادہ وقت روئے میں گزرتا تھا۔ یہاں تک کر دوئے روئے رضاروں کا گوشت گل کر گر پڑا تھا۔ یونکہ آنسوؤں میں ایک قسم کا جیزاب ہے اس لئے آپ کی والدہ روئی کے بچائے رضاروں پر چپکا دیا کرتی تا کہ بدنما نہ معلوم ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب عذاب نار کا ذکر فرمائے تو پہلے بیدریافت کر لیتے تھے کہ اس مجل میں بچی علیہ السلام جب عذاب نار کا ذکر فرمائے تو پہلے بیدریافت کر لیتے تھے کہ اس مجل میں بی علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس میں عذاب کا ذکر نہ فرمائے کی علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس میں علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس میں علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس میں بیاری کی ان کے جو کو یا تم کو خوا افعالی سے رحمت کی امریہ بی بیس وہوئے اس میں قرم النہ کے بی علیہ السلام میں بیتی میں تو تم ایسے بی رہوجیے اب ہواور کھوں کے مسامنے و سے رہو جو بی نازل ہوئی کہ اس میں بیتی ہنے اور جسم کرتے رہا کرو۔ بندوں کے سامنے زیادہ نہ دویا کرو۔ کہیں جیسے علیہ السلام ہیں بیتی ہنے اور جایوں نہ ہوجا کیں۔ اللہ اللہ احق تعالی کو اپنے بندوں کی کسامنے و سے رہو جو اس برد عایہ کہ کا ان کاول نہ ٹو ف جائے اور ہایوں نہ ہوجا کیں۔ اللہ اللہ احق تعالی کو اپنے بندوں کی کسامنے و سے تعدور تایوں نہ ہوجا کیں۔ اللہ اللہ احق تعالی کو اپنے بندوں کی کس میے کہ ان کاول نہ ٹو ف

عیسی علیالسلام پروی آئی کرائے میسی ہمارے بندوں کے سامنے تم ویسے ہی رہوجیسے اب تک ہواور خلوت نے ، یسے رہوجیسے بچی علیالسلام ہیں ۔ یعنی خلوت ہیں ہمارے عذاب کو یاد کر کے رویا کرو۔ عجیب فیصلہ ہے جس میں ہرا یک کوئی کی حالت سے پچھ پچھ ہٹایا گیا ہے ویسے ہی فیصلہ ہے جیسارسول الڈھسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرو حضرت عمررضی اللہ عنہا کے درمیان فرمایا تھا۔

ایک باررات کوحفزت عمر کود یکھا خوب بلند آوازے نماز میں قرائت کررہے ہیں اور حفزت ابو بکر کودیکھا کہ بالکل آستہ پڑھ رہے ہیں۔ صبح کو ہرائیک سے سوال فرمایا کہا ہے ابو بکر حتم اثنا آستہ کیوں پڑھ رہے تھے۔عرض کیا کنت اسمع من اناجی۔یارسول اللہ! جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو سنار ہا تھا اور حق تعالیٰ تو آ ہت کو بھی سنتے ہیں۔حضرت عرشے پوچھا کہتم چلا کر کیوں پڑھ رہے تھے؟عرض کیا گئت اطود الشیطان و او قظ الوسنان۔کہ میں شیطان کو بھگا تا اوراو تھھنے والوں کو جگا تا تھا تا کہ وہ بھی اٹھ کر خدا تعالیٰ کو یا دکریں۔حضور نے فیصلہ فر ہایا۔

يابابكرارفع قليلا و يا عمر اخفض قليلا" (يا ابا بكر ارفع من صوتك

شيئا:سنن أبي داود كتاب التطوع باب:٢٦ الدوالمنثور ٢٠٤١)

ا ابوبكرا تم كسى قدرا بنى آ وازكوبره ها دواورا عمرا تم كسى قدر آ واز بست كردو ... اس مين حضور صلى الله عليه وسلم نے ہرا يك كوان كى طبيعت سے نكال كر دوسر سے مركز پر ڈالا ہے

پھرآ پ کے اس فیصلہ کی تقدیق میں بیآ یت نازل ہوئی۔

والاتجهر يصلاتك والاتخافت بها و ابتغ بين ذالك سبيلاً

ا پنی نماز کو پکار کرنہ پڑھاور ڈھونڈ لے اس کے بچے میں راہ۔ بیتو صحابہ کا اختلاف تھا جس کا فیصلہ حضور نے فرمایا کیونکہ صحابہ سے حضور پڑھے ہوئے ہیں اور وہ نبیوں کا اختلاف تھا جس میں فیصلہ حق تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ نبیوں سے بجز خداتعالیٰ کون پڑھا ہوا ہے۔

اس واسطے ہمارے مامول صاحب فرماتے تھے کہ یہ جومشہور ہے ولی راولی می شناسد۔ یہ سیجے نہیں بلکہ بول کہنا چاہئے کہ ولی رانبی می شناسد شناسد و نبی راخدا می شناسد کیونکہ ولی کو دوسراولی بعض دفعہ نہیں پیچان سکتا۔ ہال نبی البتہ پیچانتا ہے کیونکہ اس کا مقام مقام ولی سے اعلیٰ ہے اور نبی کو گونبی بھی پیچان سکتا ہے لیکن چونکہ انبیاء نبوت میں سب برابر ہیں اس لئے فیصلہ ان کا حق تعالیٰ ہی فرماسکتے ہیں۔

توحضور کے تبسم میں حکمت وہ تھی جس کی بناء پر پیجیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے بندوں کے سامنے ہیئتے ہوئے رہا کروتا کہ مخلوق ول شکتہ نہ ہو کہ جب یہ نبی ہو کراتنے خالف ہیں تو بس ہمارا تو کیا ہی حال ہوگا۔ورنہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کمالات میں سب انبیاء سے زیادہ ہیں تو کیا آپ کو بیجیٰ علیہ السلام کے برابر خوف وحشیت نہ تھا بھینا تھا مگر آپ حکمت کی وجہ سے صبط کر کے تبسم فرماتے تھے۔

#### انتاع حكمت

اس پر بیشبرند کیاجائے کہ آپ اپنی طبیعت سے پچھکام ندکرتے تھے۔ بیسوال ای وقت ذہن میں آیا اس سے پہلے بھی اس طرف التفات نہیں ہوا۔اوراس کاجواب بھی ۱۵ برس کی عمر میں آج ہی عطابوا۔ جواب میہ ہے کہ حضور صاحب طبیعت بھی تھے مگر انتاع حکمت بھی آپ کی طبیعت بن گئی تھی۔ ا پی طبیعات کوحضور کی طبیعات پر قیاس نہ کرو۔ ہمارے طبیعات طبعی محض ہیں اور آپ کی طبیعات حکمت کے موافق ہیں۔اب جو کام طبیعت سے بھی صادر ہوتا تھا حکمت کے موافق ہوتا تھا۔الحمد للہ ۱۵ سال کے بعد آج بیلم عظیم حاصل ہوا۔

اشکال کا منشاہ ہے کہ ہم نے حضور کی طبیعت کواپئی طبیعت پر قیاس کیا کہ جس طرح بعض دفعہ ہم تقاضائے طبیعت سے ہنتے اور مزاح کرتے ہیں جس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی یوں ہی حضور بھی تقاضائے طبیعت سے ہنتے اور مزاح کرتے ہوں گے۔ کوئی حکمت نہیں طبیعت سے ایسا کرتے تھے پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہوگا کہ آپ کے تبہم میں ہے حکمت تھی اور مزاح میں ہے حکمت تھی۔ کیونکہ حکمت میں افعال اختیار ہے میں ہوتی ہیں نہ کہ اضطرار ہیمں۔ اور اگر آپ ہمیشہ ہرکام حکمت واختیار سے کرتے تھے تو پھر یہا شکال ہے کہ کیا طبیعت سے بچھ بھی نہ کرتے تھے اور یہ بظاہر دشوار ہے۔

بحد الله! میرے جواب سے اشکال حل ہو گیا کہ آپ طبیعت نے بھی بعض کام کرتے تھے مگروہ طبیعت بالکل حکمت کے موافق تھی اور خودا تباع حکمت آپ کی فطرت وطبیعت بن گئی تھی۔

كما قالت عائشة كان خلقه القران اى اتباعه وهوالحكمة (مند الإمام أحمد ٢:١٩٠ السنن الكبرى للبيهقي ٢:٩٩، إتحاف السادة المتقين ٢:٩٠ الم ٢٠١٠ كنز العمال ١٨٣٥٨ ١٨٤١ تفسير ابن كثير ٢٥٣٥٥)

(جیبا کے حضرت عائشہ نے فربایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ مطلب یہ کقرآن کا عملی نموندآ پ کی ذات باہر کت تھی قرآن کی اتباع کرنا جو کہ مقصودا صلی ہے دبی آپ کا خلق تھا)۔
خوب سمجھ لواور حضور کی طبیعت کواپی طبیعت پر قبیاس نہ کرو۔ مولانا ای قبیاس کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں۔ جملہ عالم زیں سبب گراہ شد کم کے ز ابدال حق آگاہ شد کھنت اینک ما بشر ایشاں بشر ماؤ ایشاں بستۂ خواہیم و خور کھنت اینک ما بشر ایشاں بشر ماؤ ایشاں بستۂ خواہیم و خور (تمام دنیا ای خام خیالی کی وجہ سے گراہ ہوگئی کہ انہوں نے اولیاء اللہ کونہیں بہچانا اور کہنے گئے کہ بہم بھی انسان ہیں وہ بھی کھاتے پہتے ہیں۔)

میں اس کے بیاں کا اسب سے تو گراہ ہوئے کہ انہوں نے انبیا علیم السلام کواپے او پر قیاس کیااور سے سمجھا کہ ریجی ہمارے ہی جیسے آ دمی ہیں۔ پھرفر ماتے ہیں۔

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر (نیک لوگوں کواپنے اوپر قیاس مت کروگر چہ لکھنے میں شیراور شیر یکساں ہیں (حالانکہ شیرا یک درندہ کانام ہے اور شیر دو دھ کو کہتے ہیں) اس کے بعد مولانا نے ایک موداگری طوطی کی دکایت کھی ہے کہ وہ بہت بولتی اور ہاتیں کرتی تھی جس کی وجہ سے دکان بہت بارونق تھی۔ ایک دن سوداگر کی کام کو گیا اور طوطی پنجر و سے با بربیٹی تھی۔ ایک بلی نے اس پر جملہ کیا۔ وہ خوفز دہ ہوکرا یک سمت کواڑی۔ اس سے روغن بادام کی شیشی گرکر سب روغن ضائع ہوگیا۔ سوداگر جووا پس آیا اور روغن بادام کی شیشی کوگرا ہوا پایا تو طوطی پر اسے بہت غصر آیا اور اسے بہت مارایہاں تک کہ گنجا کر دیا۔ اب طوطی نے بولنا موقوف کر دیا۔ دوسر سے وقت آتا نے اس سے باتی کی ملا ایہاں تک کہ گنجا کر دیا۔ اب طوطی نے بولنا موقوف کر دیا۔ دوسر سے وقت آتا نے اس سے باتی کوکو سے لگا اس نے جواب ہی ند دیا جب کئی دن اس طرح ہوگئے تو وہ اپنی ترکت پر بہت نادم ہوا اور اپنے کوکو سے لگا رہی۔ اس کے جواب بی ند دیا تو اس کے جن سے میں نے اس کو مارا تھا۔ میری دکان کی روئق بی جاتی رہی۔ حب کی طرح طوطی نہ بولی آتا ہوگئی نہ ہوگا۔ جب کی طرح طوطی نہ بولی انقاق سے ایک دن اس کی دکان کے سما شے ایک گنجا گڑ را تو طوطی نے اس کو رکارا اور کہا۔

از چہ اے کل باکلاں آمیخی تو گر از شیشہ رؤن ریخی از تیشہ رؤن ریخی از قیاش خندہ آمد خلق را کو جوخود پنداشت صاحب دلق را (اے شیخو گنجوں میں کیونکر آ ملامعلوم ہوتا ہے کرتو نے بھی شیشی میں سے تبل گرایا ہوگا۔) طوطی کے اس قیاس پرسب لوگول کوئنی آگئی کداس نے شیخو تقیر کوبھی اپ بی اوپر قیاس کیا۔ کیک حال ہمارے قیاس کا ہے کہ ہم اپنی طبیعات پر انبیاء کے طبیعات کوقیاس کرتے ہیں۔ بھلا جس کے سامنے اس قدر مہا لک و خطرات ہوں کہ دورز خ کوبھی دیکھا ہو ملکوت سموات وارض کا مشاہدہ جس کے سامنے اس قدر مہا لک و خطرات ہوں کر ہوسکتا ہے اور سب سے زیادہ مشاہدہ ہو چکا ہودہ تو دات تھا۔ جس کو ذات سے بلاواسط خشیت ہو اور عظمت و جلال ذات کا مشاہدہ ہو چکا ہودہ تو سب سے زیادہ صاحب خشیت ہوگا اور اس کی جان پر نہ معلوم کئی مرتبہ تیل و حیات کا توار د ہوتا ہوگا۔

روحاعمال

تویدنه کہا جائے کہا حمد جام تو'' ہرز ماں ازغیب جان دیگرست' (ہرز مانہ میں غیب سے دوسری جان عطا ہوتی ہے ) کہتے ہیں اور حضور اس کی تمنا فر مار ہے ہیں۔ارے حضور کوتو الی الیمی ہزار شہاد تیں حاصل تھیں اور و ہاں تو بیرحال تھا۔

نیم جال بستاند و صد جال دہد آ نچه در و ہمت نیاید آل دہد (آ دھی جال بستاند و صد جال دہد (آ دھی جان لیتے ہیں اور سوجانیں عطا کرتے ہیں جوخواب وخیال میں نہیں آتاوہ کرتے ہیں)
احمہ جام کوتو ایک ہی جان ملتی ہوگی۔حضور کوتو ہر ساعت میں صد جان بلکہ ہزار جان عطا ہوتی تحسیں۔اس حدیث میں حضور نے اس شہادت معنویہ کی طلب نہیں کی بلکہ شہادت حیہ کی طلب فر مائی ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر بھی بریار نہیں ورنہ شہادت معنویہ کے ہوتے ہوئے حضور کو ظاہری شہادت کی طلب کیوں تھی اور کو طاہری شہادت کی طلب کیوں تھی ۔بعض لوگوں نے ظاہر کے قطل پرمولا ناروی کے اس شعر کوسند بنالیا ہے۔

بغ وقت آید نماز اے رہنموں عاشقاں ہم فی صلوۃ دائموں اے ساتھاں ہم فی صلوۃ دائموں اے ساحب نمازتو پانچ وقت ہی فرض کی گئے ہے گرعشاق ہروقت نماز میں مصروف ہیں۔
کہ نماز کے پانچ وقت عام طور ہے مقرر ہیں گرعشاق ہردم نماز میں ہیں۔اس ہے انہوں نے بیہ مطلب نکالا ہے کہ جونماز عشاق کی ہردم ہو ہ یہ نماز بدہیت مخصوصہ تو ہے نہیں کیونکہ بیہ ہردم نہیں ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ عشاق کی نماز دوسری ہے۔ یعنی حضور القلب مع اللہ پس اس کے ہوتے ہوئے نماز ظاہری کی کیا ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مولا نا کے کلام سے میں محمون کیوں کر انکلا کہ اس کے ہوتے ہوئے نماز ظاہری کی طرورت ہوں کر نماز دوسری التحقیق کی ضرورت پردال ہے کیونکہ فرماتے ہیں۔
کی ضرورت نہیں بلکہ پہلا مصرع تو نماز پنجوقت کی ضرورت پردال ہے کیونکہ فرماتے ہیں۔

یا کچ وقتوں ہی پراکتفائیس کرتے بلکہ ہمیشہ تماز میں رہے ہیں۔

جنت كأنعمتين

یہ سب گفتگو مجاہدہ پر چلی تھی۔ تو ان ہزرگ نے فر مایا کہ طریق میں عمل مجاہدہ ہے میں نے کہا اچھا اب بتلا ہے گرآ پ کا جی ساع کو چا ہتا ہے۔ کہا ہاں! میں نے کہا ہمارا جی چا ہتا ہے مگر ہم نہیں سنتے اور تمہارا جب جی چا ہتا ہے جب ہی س لیتے ہو۔اب بتلاؤ مجاہد کون ہے؟ ولولہ تو ہم کو بھی بہت ہوتا ہے مگر ہم اپنے شوق کورو کتے ہیں تا کہ معاصی کی طرف شوق نہ ہواوز ساری عمراس شوق کو د ہائے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی بس اس بھروسہ پرنفس کو مارے ہوئے ہیں کہ جنت میں سیس کے تو بتلاؤ مجاہدہ ہم نے کیا یا تم نے اس جواب پروہ بزرگ لا جواب ہو گئے اوراین غلطی کوشلیم کیا۔

شایدتم بیرکہوکہ جب گانا بجانا جنت میں ہوگا تو یہ بہت اچھا کام ہے۔پھر دنیا میں بھی جنت کا کام کرنا چاہئے میں کہتا ہوں کہ جنت میں تو بہت پچھ ہوگا۔ وہاں تو نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوۃ ہے نہ ج ہے اور دہاں شراب بھی پینے کو ملے گی اور ستر حوریں بعض کوملیں گی اور دہاں پر مر دہاتھوں میں سوئے کے نگل پہنیں گے۔ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ تو کیا بیاکام بھی تم دنیا میں کرو گے؟

جیے ایک بوڑھے مولوی صاحب جوزنانہ طبیعت رکھتے تھے کہتے تھے کہ گوٹہ لچکہ پہنچکو بہت ہی جی چاہتا ہے۔ بعضوں کی طبیعت میں فطرۃ زنانہ پن ہوتا ہے اور جیسے ایک طالب علم نے حدیث میں حضرت عائشہ کے فضائل اوران کے ساتھ حضور کی محبت کا حال من کرکہا کاش میں عائشہ ہوتی یا ہوتا۔ طلباء نے کہا سجان اللّٰد آپ کو پیطلب نہ ہوئی کہ میں ابو بکڑو جمز ہوتا۔ طلب بھی ہوئی تو یہ کہ عائشہ ہوتا۔

ای طرح ایک بادشاہ کے لڑکے میں زنانہ پن تھا۔ بادشاہ نے بہت تدبیری کہاس میں مردا تگی اور شجاعت پیدا ہو گھوڑے کی سواری اور ہتھیار چلانا بھی سکھایا مگر اس کی طبیعت سے بیہ مادہ نہ لکلا۔ لوگول نے کہااس کوشا ہنامہ پڑھائے کیونکہ اس میں شجاعت و بہادری کے ایسے ایسے اشعار ہیں۔ بزور نبرد آل بل ارجمند بشمشیر و خنجر مجرزو کمند

یلال را سرو سینهٔ و پاؤ دست برید و درید و فکست و به بست (اسبلندمرتبه بهادر پوری قوت سان کاسامنا کریعنی تلواخیخر گرزادر کمند یوشی کامقابله کرد مقابل دشمنول کے سرسینداور ہاتھ پاؤل کوظع کرد سے اور پھاڑ دے اور فکست دے دشمنوں کوادر ہاندھ دے۔ بادشاہ نے اس بربھی ممل کیا اور ایک استادشا ہنا مہر بڑھانے کے لئے رکھا گیا سال بھر کے بعد امتحان کیا گیا کہ دیکھیں اس میں بچھ بہادری بیدا ہوئی یانہیں۔ کہا گیا کہ کوئی مقام کتاب کا سناؤلو آپ نے بیدمقام نکالا۔

منیرہ منم دخت افراساب برہند ندیدہ تنم آ فاب "میںمنیرہ ہوں افراساب کی بٹی۔جس کے بدن کوآ فاب نے بھی بھی نہیں دیکھا" ۔لوگ ہنس پڑے کہ شاہنامہ پڑھ کربھی آپ کوئنیرہ ہی بننے کاشوق ہوا۔

غرض طبیعت نہیں بدلا کرتی۔ دوسرے آپ کومعلوم بھی ہے کہ جنت میں یعتیں کس کوملیں گی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جوشخص دنیا میں ان کوترک کرے گااس کو جنت میں یعتیں ملیں گی میں نے ایک مضمون پہلے بھی بیان کیا ہے اب پھر کہتا ہوں کہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں اہل جنت کواول زمین کی روٹی کھلائی جائے گی اس پر بعض نے بیشبہ کیا ہے کہ کیا ڈیے پھر کھلائے جا کیں گے۔اس کا جواب بھی میں نے پہلے دیا ہے کہ ڈ لے پھر نہیں کھلائیں گے بلکہ زمین کا جو ہر کھلایا جائے گا۔اور زمین کا جو ہر وہ ہے جو گیہوں میں سے نکال کرآپ کھاتے ہیں۔آ خر گیہوں کیا چیز ہے اجزاءارضیہ ہی تو ہیں ای طرح انارانگورسیب نارنگی کیلا پھلی اورآم وغیرہ جوآپ کھاتے ہیں یہ کیا ہیں یہ بھی تو زمین ہی کے اجزاء ہیں کہا ہی کہا تھا تھیں گے تو بھر اس کے کہا جو اس نہ ہوگا حق تعالی کے پاس ایسی چھلی ہے جس سے وہ یہ لذیذ جوا ہر زمین سے نکال کرآپ کو کھلاتے ہیں۔ پس ای طرح قیامت میں حق تعالی ای جو ہر کو جوجوب و غلات و فواکہ و تمرات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے زمین سے نکال کرمسلمانوں کو کھلائیں گے۔ اب غور کر لیجئے کہ وہ جو ہر کہنالذیذ ہوگا جس میں یہ سب لذائذ مجتمع ہوں گے۔

تو اہل حقائق نے فرمایا کہ اصل میں بیضیافت سب کے لئے مقصود نہ ہوگی بلکہ خاص تارکین لذات دنیا کے لئے ہوگی۔ ہاتی سب طفیلی ہوں گے اور اس میں را زیہ ہوگا کہ جن لوگوں نے دنیا میں لذائذ کوترک کیا ہے جن تعالی ان کو دخول جنت ہے پہلے تمام لذائذ دنیا کا مزہ مچکھا کیں گے کہ لود کیے لودنیا کی لذائذ بیٹھیں۔ اب جنت کی لذائذ کو چکھواور ان کا ان سے مقابلہ کرو یہ تو یہ دولت بدولت بڑک ہی ہے گی۔

حدیث سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے حدیث میں ہے کہ جو بھی شراب ہے گاوہ آخرت میں اس سے محروم رہے گااور جو محض دنیا میں ریٹم پہنے گا آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ اس سے بیصاف سمجھا جا تا ہے کہ جو محض دنیا میں لذائذ کور ک کرے گاوہ آخرت میں ان لذائذ سے زیادہ بہرہ ورہوگا۔

#### ترك لذات

یہاں پعض کواشکال ہوا ہے کہ ترک لذات مباحہ رہائیتہ و بدعت ہے تو اس پراجر کیے ملے گا۔ سو
اس کی حقیقت بجھے کہ تارکین کی دوشمیں ہیں ۔ ایک وہ جن کو بوجہ افلاس کے پیلذا کذ ملے بی نہیں اورا یک
وہ جن کولذا کذ ملے اور پھر ترک کیا ۔ پہلی تتم پر کوئی اشکال نہیں ۔ لیکن پھراس دوسری تتم میں دوحالتیں ہیں۔
ایک بیر کہ ترک لذات کوعبادت بچھ کر ترک کیا بیالبتہ قابل اعتراض ہا در بدعت ہے کیونکہ ترک لذات کو
عبادت بچھنانصوص کے خلاف ہے۔ دوسرے بیر کہ عبادت بچھ کر ترک نہیں کیا بلکہ بطور معالجہ واصلات نفس
عبادت بچھنانصوص کے خلاف ہے۔ دوسرے بیر کہ عبادت بچھ کر ترک نہیں کیا بلکہ بطور معالجہ واصلات نفس
کے ترک کیا۔ جیسا کہ بیاری میں تکیم کے کہنے ہے بہت کی لذات سے پر ہیز کرتا ہے وہ اس کوعبادت نہیں
سمجھنا بلکہ تحض علاج و تذہیر سمجھنا ہے۔ سوجن محققین صوفیہ سے ترک لذات منقول ہے وہ صرف علاج وہ صرف علاج وہ سرف علاج وہ صرف علاج وہ سے ترک لذات منقول ہے وہ صرف علاج وہ سرف کے ترک کے طور پر ترک کرتے تھاس لئے ان پراعتراض کا حق نہیں۔

یہاں ایک بات طالب علموں کے کام کی ہے دہ یہ کہ حدیث میں جوآ یا ہے کہ جود نیا میں شراب ہے اور حربر پہنے گا' وہ آخرت میں ان سے محروم رہے گا۔ اس میں بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ ایک خاص زمانہ تک محروم رہیں گے۔ دخول اولی میں پنجتیں ان کونہ ملیں گی اور بعض نے کہا ہے کہ دواماً محروم رہیں گے۔ اس معصیت کابیاڑ ہے کہاں کے ارتکاب ہے آخرت میں اس کی نظیر سے محروی ہوگی۔ جیسے معتز لہ کے بارہ میں بعض علماء نے کہا ہے کہ بوجہ انکار روئیت کے آخرت میں بیلوگ روئیت حق سے محروم رہیں گے گو جنت میں جا کمیں گے کیونکہ معتز لہ کافرنہیں مسلمان ہیں ۔ مگراس معصیت ہے اعتقاد کی پنجوست ہوگی کہ جنت میں جا کربھی رویت سے محروم رہیں گے اوران سے کہدویا جائے گا کہتم تو رویت حق کو جنت میں بھی محال شجھتے تصفیق بس ابتم محال کی تمنانہ کروتم کوروئیت نہ ہوگی۔

یہ جواب ایسائی ہے جیسا کہ سرسید کے جواب میں مولوی محموعلی صاحب تحصیلدار نے فر مایا کہ سرسید نے ایک جگدلکھا ہے کہ مولوی صاحبان شب قدر کے وقوع کے قائل ہیں۔ ہم تو بہت را تو ل میں بیدارر ہے بقت مولوی محموعلی صاحب لکھتے میں بیدارر ہے بقت مولوی محموعلی صاحب لکھتے ہیں بیدارر ہے بقت مود بتلا رہے ہو یعنی بقت کی مقدمتی کھر ہم سے کیا ہو چھتے ہو۔ بڑے مزے کا جواب ہے ای طرح ایک فرقہ باطلہ کا اعتقاد ہے۔

مگ و خوک است و میت و کافر

یعنی ان کے نزدیکے مسلمان میت بھی کتے اور سور کی طرح ناپاکنجس انعین ہے۔ اہل تن کا ند ہب
یہیں ۔ ان کے نزدیکے مسلمانوں کا مردہ اصل میں پاک ہے اور شسل نجاست عارضہ کے ازالہ کے لئے
ہے۔ ایک دفعہ دونوں فرقوں کے بچھا دمی اس مسئلہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب دیر ہوگئ تو ایک ہزرگ
نے فر مایا بھائی اس میں گفتگو کی کیا ضرورت ہے وہ بھی بچ کہتے ہیں اور تم بھی بچ کہتے ہو۔ ہرخض اپنے
اپنے مردوں کا حال بیان کر رہا ہے۔ تم کواپنی خبر ہے ان کواپنی خبر ہے۔ ان کے مردے ایسے ہی ہیں جیسے وہ
کہتے ہیں۔ تمہمارے پاک صاف ہیں۔ پھرتم ان کی تکذیب کیوں کرتے ہو۔ ان کے مردے ایسے ہی ہیں جیسے وہ
ہوتے ہوں گے۔ بس یہ جواب می کرفرقہ باطلہ والے خاموش ہی تو ہوگئے۔

میں یہ کہدرہاتھا کہ جنت کی تعتیں ترک لذات فی الدنیا کی بدوات حاصل ہوں گی ۔ تو دنیا میں ساع
سننے سے اندیشہ ہے کہ جنت میں ساع سے محرومی ہو۔ اس لئے میں نے ان صوفی صاحب سے کہا کہ ہم تو
جنت کے ادھار پر بیٹھے ہوئے ہیں گودلولہ بہت اٹھتا ہے مگر صبر و عنبط ہے کام لیتے ہیں۔ گوفقہاء کے برابر تو
ہم سے ضبط نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تو ساع صوت غنا کو مطلقاً حرام فرماتے ہیں۔ گومزامیر بھی نہ ہوں۔ گوامر د
اور عورت کی آ واز نہ ہواور سننا تو حرام ہے ہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آ واز بلاقصد بھی کان میں پڑتے تو
کانوں کو بند کر لے۔ اس کی ہمت ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر امر دوعورت کی آ واز نہ ہواور مزامیر بھی نہ ہوں الی حالت میں بلاقصد طبیعت ادھر مائل ہوجاتی ہے اور اگر امر دوعورت کی آ واز ہویا مزامیر بھی ہوں آو الحمد الی حالت میں بلاقصد طبیعت ادھر مائل ہوجاتی ہے اور اگر امر دوعورت کی آ واز ہویا مزامیر بھی ہوں آو الحمد اللہ وہائے اس کی بیرحالت مبارک حالت ہے۔ واقعی فقہاء ضالط کامل ہیں۔ ان
کان بند کرنے کی تو فیق ہوجائے اس کی بیرحالت مبارک حالت ہے۔ واقعی فقہاء ضالط کامل ہیں۔ ان

سے زیادہ کون ضابط ہوگا۔ تو جس طرح ساع کے باب میں باوجود شوق دولولہ کے ہم ضبط سے کام لیتے ہیں ادر جودرجہ ساع کامحد ثین کی رائے پر مباح ہے اس کو بھی انتظام عوام کے لئے ترک کئے ہوئے ہیں۔

تعظيمي قيام

ای طرح ماہ رہے الاول میں گوہر طرف مجلس مولود کود کیے کر ہمارے ول میں گدگدی اٹھتی ہے اور ایک تحریف میں ماہ بیدا ہوتا ہے گرعوام کے غلوفی المنکر ات کی وجہ ہے ہم اس ماہ میں خاص تاریخوں میں مین کر سیلے ہے۔ اس پرلوگ ہم کو بدنام کرتے ہیں کہ بیلوگ ذکر رسول ہے منع کرتے ہیں ۔ استغفر اللہ الدے ذکر رسول و حب رسول تو ہمارے یہاں عین ایمان ہے۔ پھر بھلا عین ایمان ہے بھی کوئی مسلمان منع کرسکتا ہے بلکہ دراصل ہمارے علاء ان منظرات ہے روکتے ہیں جواس ذکر کے ساتھ عوام نے منظم کر کھی ہیں جواس ذکر کے ساتھ عوام نے منظم کر رکھی ہیں جواس ذکر کے ماتھ عوام نے منظم کر رکھی ہیں گرچونکہ ان منظرات کی اصلاح اس ذکر کو باقی رکھ کرنہیں ہو گئی اور یہذکر خاص ایام میں واجب نہیں ۔ اس لئے دہ منظرات کی اصلاح کے تیود کے ساتھ ذکر ہی سے منع کرتے ہیں۔

چنانچہ مجملہ ان محرات کے ایک قیام ہے جس میں عوام کے اعتقادات حدود شرع سے متجاوز ہیں۔ اس میں بعض لوگ ہمارے علاء کو بدنام کرتے ہیں کہ قیام تو ذکررسول کی تعظیم کے لئے ہے۔ اور بیہ مولوی حضور کی تعظیم سے منع کرتے ہیں۔ اس کا جواب ایک مولوی صاحب نے خوب دیا کہ ہم ذکر رسول کی تعظیم سے نہیں روکتے بلکہ ذکر اللہ کی بے تعظیمی سے روکتے ہیں کیونکہ تم ذکر اللہ کے وقت قیام نہیں کرتے ۔ پس اگر سارا ذکر مولد قیام ہی سے کرواور سامعین بھی سارا ذکر کھڑے ہوکر سنیں تو ہم اس قیام ہیں کہ جس منع نہ کریں گے۔

مزابیہ ہے کہاں نتم کےاعتراضات تو مولو یوں ہی پر کئے جاتے ہیںصوفیوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا حالا نکہ بعض دفعہ و مولو یوں سے بھی وحشت ناک تھم دیتے ہیں۔

چنا نچ جھزت خواجہ ہاتی اللہ کی مجلس میں ایک فخض کی زبان سے جہر کے ساتھ اللہ نکل گیا چونکہ و انتخاب کی تھے جن کے یہاں صبط احوال کی تاکیدہ یہاں تک کرذکر بھی خفی بتلاتے ہیں جہری نہیں بتلاتے اس لئے آپ نے فرمایا کہ نکال دواس کو ظاہر میں بیٹکم بہت وحشت ناک تھا کہ اللہ کہنے پر مجلس سے نکال دیا اگر کوئی مولوی ایسا کرتا تو اس وفت کفر کا فتوئی دیا جاتا کہ ذکر اللہ سے منع کرتے ہیں کر مولوی ایسا کرتا یہاں بوی جلدی حقیقت کو بھے لیتے ہیں کہ ذکر اللہ پہنیں نکالا ہیں مصوم ہوگیا ہو بیک کہ نظر مضبط پر نکالا کہ اس سے اتنا ضبط بھی نہ ہوسکا اور معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کو قر ائن سے معلوم ہوگیا ہو گا کہ اس کو صبط کی طاقت تھی ہاوجود طاقت صبط کے بھر ضبط نہیں کیا اور اگر واقعی صد ضبط سے نکل جاتا۔ گا کہ اس کو صبط کی طاقت تھی ہاوجود طاقت صبط کے بھر ضبط نہیں کیا اور اگر واقعی صد ضبط سے نکل جاتا۔ لؤ بھر ملامت نہ فر ماتے ۔ اس کو شیخ سعدی فر ماتے ہیں۔

دما دم شراب الم در کھند وگر تلخ بینند دم در کھند به تشلیم سردرگریبال برند چون طاقت نماند گریبال برند د مادم رنج کی شراب پینے ہیں اگر تلخ د کھنے ہیں تو خاموش ہوجاتے ہیں تشلیم کر کے سرگریبال میں ڈالتے ہیں اور جب طاقت نہیں رکھتے تو گریبان پکڑ لیتے ہیں۔

یہ تشخیندیے کا خال ہے اور چشتہ کا خال ہیہ کہ تقاضے کو دہایا نہ جائے اگر رونے کو جی چاہرولو

چلانے کا نقاضا ہو چلا کہ دل کو گھوٹ کر بیٹھنا اور حالات کو دہانا ان کے یہاں نہیں ہے گر ہاں مکاری اور

فریب کی اجازت ان کے یہاں بھی نہیں جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کا حال وہ جد بھی کر ہے ہوتا ہے۔

ایک دفعہ حافظ محرصین صاحب شاہجہان پوری کی مجلس میں ایک مخص پر حال طاری ہوا۔ حافظ صاحب بہت ایجھ آ دی تھے دکا تھار نہ تھے بلکہ طالب حق تھے گرصاحب ہاع تھے اور چونکہ ہے آ دی صاحب بہت ایجھ آ دی تھے دکا تھار نہ تھے کیونکہ چا آ دی مخص اختلاف مسلک کی بناء پر کسی سے محد نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ دیکھی ہے کہ اس اختلاف کا منبع صدق ہے یا کذب اگر منبع صدق ہے تو تھے آ دی کو اس سے محبت ہوگی کو مسلک میں اختلاف ہو میرے پاس بھی بھی حافظ صاحب کے خطوط بھی آتے تھے جن میں محبت ہوگی گو مسلک میں اختلاف ہو میرے پاس بھی بھی حافظ صاحب کے خطوط بھی آتے تھے جن میں مسائل شرعیہ کی تحقیق ہوتی تھی تو ان کی مجلس میں ایک محفی وجد میں کھڑا ہوگیا اور ادب ساع میں سے بیہ کہ مسائل شرعیہ کی تحقیق ہوتی تھی تو ان کی مجلس میں ایک مختص وجد میں کھڑا ہوگیا اور ادب ساع میں ہے ہوا ہو کہ صاحب حال کا سب ساتھ دیں اگر دہ کھڑا اہوتو سب کھڑے ہوجا کمیں اور جس شعر پر اسے وجد ہوا ہو قوال ای شعر کوبار بار پڑھتار ہا مام مز الی نے بھی اس قیام کوآ داب ساع میں ذکر کیا ہے۔

وال ای شعر کوبار بار پڑھتار ہا مام غز الی نے بھی اس قیام کوآ داب ساع میں ذکر کیا ہے۔

دراصل بیرمسلطی ہے جس کارازیہ ہے کہ موافقت حال سے صاحب حال کوانبہاط وسکون ہوتا ہے اورصاحب حال کی مخالفت کرنے سے انقباض ہو جاتا ہے جس سے بعض اوقات ہلاکت کا خطرہ ہے ای لئے یہ معمول ہے کہ جس شعر پر حال طاری ہواای کو کرر پڑھتے رہیں اس کا بھی بہی راز ہے کہ اس کے تکرار سے انبہاط ہوتا ہے تیمن نہیں ہوتا صوفیہ نے اس مسئلہ کوصوفی ہونے کی حیثیت سے ذکر نہیں کیا بلکہ طبیب ہونے کی حیثیت سے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ حفرات طب روحانی کے ساتھ کے خطب جسمانی سے بھی واقف ہوتے ہیں اب لوگوں نے اس مسئلہ کو تصوف کا مسئلہ بنالیا ہے بی غلط کے کو کتب تصوف میں اس کاذکر ہے مگر تصوف کے طور پڑئیں ہے بلک طبی حیثیت سے اسطر اواذکر کر کیا ہے جو کہ تب تصوف میں اس کاذکر ہے مگر تصوف کے مسئلہ بیان فرمادیتے ہیں۔

کما قالوا فی الوضوء بالماء الشمس اندیکرہ لاضوارہ ۱۲ ظ) غرض حافظ صاحب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے کچھ دیر کے بعدوہ بیٹھ گیا حافظ صاحب بھی مع مجمع کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں وہ پھر کھڑا ہوا حافظ صاحب بھی کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ تیسری باروہ پھر کھڑا ہوا تو حافظ صاحب نے اب قیام نہیں کیا بلکہ فرمایا اس کو باہر نکال دووہ مکارہے کیونکہ وہ مبصر تھے قرائن ظاہرہ یا باطنہ سے مجھ گئے ہوں گے کہاس کا حال صادق نہیں کا ذب ہے گرچونکہ ایک صوفی نے نکلوایا اس لئے کوئی اعتراض نہیں اور کوئی مولوی نکلوا تا تو ای وفت فتوے لگ جاتے تو یہاں قیام کی وجہ سے حافظ صاحب نے اس کونہیں نکالا بلکہ کمرکی وجہ سے نکلوایا۔

ای طرح مولوی بھی قیام تعظیمی کوئے نہیں کرتے بلکہ قیام بے تعظیمی سے روکتے ہیں جس میں ادکام شرعیہ کی خالفت کی جاتی ہے اورشر ایعت میں ایک بدعت تراثی جاتی ہے کین وہ غریب و نیا میں بدنام ہیں ان کے اقوال کی حقیقت سمجھنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا مگر مولو یوں کوشر ایعت کی حفاظت کے سامنے اپنی بدنا می کی بھی پرواہ نہیں ہے جا ہے کوئی بچھ کہاں کی بلاسے۔ایک غازی پوری مولوی اٹاوہ میں بچھ سے کہنے گئے کہ جماعت و یو بند کے تقوی اور تقذی کی تمام و نیا معتقد ہے سرف ایک بات لوگوں کو کھنگتی ہے کہنا ہے حضرات قیام نہیں کرتے اگر آپ قیام کرنے لگیں او تمام و نیا آپ کی غلام ہوجائے میں نے کہا کہ وہ ہمارے ایک غلام ہوجائے میں نے کہا کہ وہ ہمارے ایک خالم ہوجائے میں نے کہا کہ وہ ہمارے ایک خالم ہوجائے میں نے کہا کہ وہ ہمارے ایک خالم ہوجائے میں اور ہم قصد انہیں کھا کتے اب جا ہے دنیا معتقد ہو وہا ہے میں ایک وہ ہم قصد انہیں کھا گئے اب جا ہے دنیا معتقد ہو وہا ہے اس جا تعقد ہو وہا ہم قصد انہیں کھا گئے اب جا ہے دنیا معتقد ہو وہا ہم قصد انہیں کھا گئے اب جا ہے دنیا معتقد ہو وہا ہمارے انہیں کھا گئے اب جا ہم دنیا ہم تقد ہو وہا ہم قصد انہیں کھا گئے اب جا ہے دنیا معتقد ہو وہا ہم تعقد ہو۔

#### فضيلت رئيج الاول

بہرحال رئیج الاول کے مہینہ میں ایک تحریک ذکر فضائل نبوی کی ہوتی ہے مگر بھی آار نیج الاول سے پہر حال رئیج الاول سے پہلے بھی بعد کیونکہ اس خاص تاریخ میں او ذکر ہم کرنہیں سکتے جس کی وجہاد پر ندکور ہو چکی اور بھی اسکلے ماہ میں تحریک ہوتی ہوتی بھی بچھلے ماہ میں کیونکہ اس ماہ کے قرب سے بھی بچھانو ارمحسوں ہونے لگتے ہیں اور کیوں نہو اس ماہ میں ای ذات کی آخر ہف آ وری ہوئی ہے جو مجمع الانو اراور نبیج الانور ہیں ای کوایک برزرگ فرماتے ہیں۔

لهذا الشهر في الاسلام فضل و منقبته تفوق على الشهور السهور السهور السهور السهور السهور المام من برى فضيلت باوريتمام مبينول برفوقيت ركفتا بـ

رئيج ني رئيج في رئيج و نور فوق نور فوق نور

بہار پر بہار پر بہارہادہ اورنور پرنوراس پر بھی نور ہے۔

باقی یے گفتگوتو نفنول ہے کہ رہے الاول افضل ہے یار مضان افضل ہے ایک عارف ایسے سوالات کی سبت فرماتے ہیں کہ یہ سوال ایرا ہے جیسا کہ یہ سوال کیا جائے کہ پانی افضل ہے یا کھانا ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کھفضیل نوع داحد کے افراد میں ہوا کرتی ہے نہ کہ نوعین خلفین میں کھانا اور پانی ایک نوع نہیں ہیں بلکہ دونوع ہیں ہرنوع اپنے درجہ میں مستقل ہے ہرایک کے خواص جدا ہیں پانی اپنے خواص میں افضل ہے اس لئے ان میں نفضیل کا سوال ہی فضول ہے بلکہ میں میں افضل ہے اور کھانا اپنے خواص میں افضل ہے اس لئے ان میں نفضیل کا سوال ہی فضول ہے بلکہ میں ترقی کرکے کہتا ہوں کہ نوع واحد کے افراد میں بھی ہرفر دکا حسن الگ ہے اور اختلاف غداق کے اعتبار سے یہ وسکتا ہے کہانیگ فرد کسی کے زدیکے حسین نہ ہو۔

چنانچے مولانا محمر یعقوب صاحبٌ فرماتے تھے کہ حبشہ میں بڑاحسین وہ ہے جوخود سیاہ ہوجس کی سیاہی میں چیک پیدا ہوگئی ہواور ہونٹ خوب موٹے موٹے ہوں حبشیوں کے نزد یک بہی حسن ہے اوران کی طبائع ای پرفریفتہ ہوتی ہیں واقعی اگراللہ تعالی ان میں یہ بات پیدانہ کرتے توحبشنیں توسب کنواری ہی رہتیں۔

اس اختلاف نداق کا بیاٹر ہے کہ ہمارے سامنے قور مااور ماش کی دال رکھی جائے تو ہم قصباتی لوگ تو ماش کی دال ہی کو پسند کریں گے اور اگر ہمارے سامنے نئے کھانے لائے جائیں جو بھی نہ کھائے ہول تو ہم کوان کی قدر نہیں ہو عتی۔

چنانچا کی قصبہ میں جہاں کے لوگ بھولے مشہور ہیں اور بھولے کے معنی معلوم ہیں تھانہ بھون سے ہارات گئی وہاں ہاراتیوں کے لئے بخن پکاتو تھانہ بھون کے ایک صاحب نے جنہوں نے تنجن بھی نہ کھایا تھا کہنے لگے واقعی اس قصبہ کے لوگ بیوتو ف ہوتے ہیں دیکھو! ہٹھے چاولوں میں گوشت ڈال رکھا ہے اس کے پاس والے نے کہا کہ جبکا چیکا کھالے تھانہ بھون کو بدنام نہ کر باہر جا کر میں تجھے اس کی حقیقت بتلا دوں گاتو دیکھئے اس محض کو بخن کی قدر شہوئی گودہ فی نفسہ بہت لذیذ کھانا ہے۔

ای طرح ملاجیون کا قصہ مشہور ہے کہ شاہ دبلی کے بہاں مہمان تھے۔ بادشاہ نے عرض کیا اگر کسی خاص چیز کی ضرورت ہوتو ارشاد فرمائے فرمایا گلگوں کو جی چا ہتا ہے بادشاہ نے باور پی کو تم دیا ایکے وقت دستر خوان پر گلگے حاضر کئے گئے ملاجی نے کھا کر پھی تعریف نہ کی بادشاہ نے پوچھا کچھ پہند آئے فرمایا جیسے ہمارے گھر پکتے ہیں۔ بیدو ہے ہیں بادشاہ نے باور پی کوتا کیدکی کہ دوسرے وقت فررااور اہتمام سے پکانا اس نے دوسرے وقت گھی اور مصالح کی زیادتی کی ملاجی نے پھر بھی تعریف نہ کی بادشاہ نے باور پی کودھمکایا کہتم سے گلگے بھی ملاجی کی مرضی کے موافق نہیں پکتے باور پی بچھودارتھا بچھ گیا اور کہا حضور بادشاہ اللہ کل کو ملاجی کی مرضی کے موافق پکیں گے اگلے دن اس نے بجائے شکر کے بہت ساگڑ ڈالا اور بجائے تھی کے بیان اور کہا حضور بجھی کھرح بھوتا گیا ہیاں ہوگئے اب جو وہ دستر خوان پر آئے تو بادشاہ کا تو تیل اور گڑی کے بال یہ ہیں گلگے جس ہیں۔ کا تو تیل اور گڑی گڑا ہنڈ اور تیل کی تا ہنڈ نہ ہو وہ بھی پچھاگھے ہیں۔

خیر بیتو ہنسی کی باتیں ہیں مگران عارف کا بیجواب بہت لطیف ہے کہ رمضان اور رہے الاول کی مثال پانی اور کھانے جیسی ہان میں بیسوال کرنا کہ کون افضل ہے نصول ہے ہرایک اپنے درجہ میں مستقل ہے اور ہرایک کے انوار وخواص جدا ہیں وہ اپنے درجہ میں افضل ہے بیا پنے درجہ میں افضل ہے اور ہرایک کے انوار وخواص جدا ہیں وہ اپنے درجہ میں افضل ہے درجہ میں افضل ہے اس لئے رہے الاول میں ایک خاص برکت ونور ہے جس سے ذکر فضائل نبویہ کی تحریک پیدا ہوتی ہے مگر میں نے ۱۲ تاریخ کو بھی ذکر نہیں کیا بلکہ اکثر اس کے بعداور پہلے کیا ہے۔

شريعت كى مزاحمت

بہت لوگ علاء سے اس تخصیص کے مسلمیں الجھتے ہیں کہ صاحب اس میں کیا جرج ہے کہ ہم نے ۱۲ تاریخ کو مولود پڑھ لیا تو کو نساجرم کیا تو سمجھ لیجئے کہ اصل میں تو تخصیص اعتقادی جرم ہے کہ کسی خاص تاریخ یا وقت کے ساتھ کی مستحب کو اعتقاداً بلا دلیل شرقی مقید کر لینا کہ اس مستحب کا اس تاریخ میں کرنا دوسری تاریخ وں میں کرنے سے افضل ہو کیونکہ اس میں قانون شکنی ہے اور شریعت کی مزاحمت ہے جب شریعت نے کسی چیز کو مطلق رکھا ہے اور کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا اس کو مقید کرنا گویا قانون شریعت میں اضافہ اور اصلاح ہے اور اس کا جرم ہونا سب کو معلوم ہے۔ ذرا کوئی سلاطین کو یا قانون شریعت میں اضافہ اور اصلاح ہے اور اس کا جرم ہونا سب کو معلوم ہے۔ ذرا کوئی سلاطین دنیا کے احکام میں تو الیا کر کے دیکھے کہ قانون عام کو کسی قید سے مقید کرد بے فور آمازم اور باغی شار ہو جائے گا لیکن تخصیص عملی اس لئے ممنوع ہے کہ اس میں تضیص فی الاعتقاد کے ساتھ تھے ہے دیکھنے والے سے مجھیں گے کہ یہ بھی اعتقاداً اس طاعت کو اس وقت کے ساتھ تخصوص ہمتا ہوگا اور مسئلہ تھیہ فقہ والے سے مجھیں گے کہ یہ بھی اعتقاداً اس طاعت کو اس وقت کے ساتھ تخصوص ہمتا ہوگا اور مسئلہ تھیہ فقہ والے سے مجھیں گے کہ یہ بھی اعتقاداً اس طاعت کو اس وقت کے ساتھ تخصوص ہمتا ہوگا اور مسئلہ تھیہ فقہ ہیں۔

مثلاً ایک مخص دکان پر یا دسترخوان پرشراب کی می بوتلیں بھر کرر کھے گوان میں پانی ہوشراب نہ ہو' وہ مجرم ہے اور شرعاً گنهگار ہے کیونکہ اس نے شراب خوروں کے ساتھ تھیہ کیا کس کس سے کہنا میں میں سے میں نہ میں میں نہ

بمرے گا کہان میں پانی ہے شراب بیں۔

حفرت عمر صنی اللہ عنہ نے ایک شخص کومر بازارا یک عورت سے باتنمی کرتے دیکھا فورادرہ لے کر لیکے اس نے کہا یہ تومیری ہوی ہے فر مایا کیا تو دنیا بھر کے آدمیوں سے کہنے جائے گا کہ بیمیری ہوی ہے لوگول کوتو تھھ پر تعلق بالا جنبیہ کا ہی شبہ ہوگا بھر بلاوجہ سلمانوں کو بدظنی میں کیوں مبتلا کرتے ہو: خبر دار! جو آج سے سر بازار کی عورت سے بھی بات کی جا ہے ہوی یا باعدی ہی کیوں نہ ہو۔

واقعی انتظام توای طرح ہوسکتا ہے اب اگرتم ہے ہوکہ ہماراتواعقادی جو ہم اس کا بہی جواب دیں گے کہ دیکھنے والوں کو کیا خبر کہ تہمارااعقاد کیا ہے وہ تخصیص عملی سے تخصیص اعتقادی کا شبہ کریں گے کہ دیکھنے والوں کو کیا خبر کہ تہمارااعتقاد کیا ہے وہ تخصیص اعتقادی کے گئی ہمارا اعتقاد کے گئی ہمارا اعتقاد کے گئی ہمارا اعتقاد کے گئی ہما کہ تا ہوں یہ خیال غلط ہے۔
گناہ میں جتلا ہوں کے شاید کوئی کہے کہ ان تخصیصات کو واجب کون کے گامیں کہتا ہوں یہ خیال غلط ہے۔
آپ کو جوام کا تجربہیں ہے۔ یہاں ان اطراف میں تو اکثر خوش اعتقاد لوگ ہیں۔ گر جہاں اہل مولد کی کثر ت ہے وہاں جاکر دیکھئے کہ ترک صلوۃ و ترک صیام و زکوۃ پر ملامت نہیں زنا کے ارتفاب اور واڑھی کے منذ انے پر ملامت نہیں مگر ان تاریخوں میں مجلس مولد کی عدم شرکت پر ملامت ہے ای طرح صرت کے منذ انے پر ملامت نہیں مگر ان تاریخوں میں مجلس مولد کی عدم شرکت پر ملامت ہے ای طرح کہتے ہیں گناہوں پر ملامت نہیں اور اہل قیام میں اختلاف ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں میں اختلاف ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں

كةم قيام كوداجب بحصة موادره واس كاا نكاركرت بين اورده بم كوكيته بين كدتم حرام بجصة مواور بم اس كاانكاركرتے ہيں ۔ تواچھااس كاايك امتحان ہے كمآج سے ہم تمبارے قيام والے مولد ميں شركت كري كے اورتم ہمارے عدم قيام والے مولد ميں شركت كيا كرو۔ اگر دونوں طرف سے شركت ہوگئ تو دونوں کا گمان غلط اور اگر ایک طرف سے شرکت ہوگئی اور دوسری طرف سے منہ ہوئی تو شرکت نہ کرنے والے کا گمان غلط مگر میں پیشین کوئی کرتا ہوں کہ ہم تو شرکت کریں گے ان سے نہ ہو سکے گی جس سے صاف معلوم ہوجائے گا کہ وہ لوگ قیام کوضروری سجھتے ہیں ہم حرام نہیں سجھتے ۔

اصلاح اعتقاد

اگرسب کے اعتقاد درست ہوجا ئیں تو ہم بھی بھی بھی جھی قیام کرنے لگیں۔ دواما تو نہ کریں گے کیونکه دوام بی کی بدولت تو بیروز بدر یکهنا نصیب ہوا ہے کہ آج مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ایسا افتراق ہوگیا ہے کدوہ اس کے دعمن ہیں اور بیان کے دعمن مکراس میں جس طرح اہل تیا م کی زیادتی

ہے تھوڑی می زیادتی تارکین کی بھی ہے۔

وہ بیر کہ ہماری جماعت کے لوگوں کوجس مخص کی نسبت بیمعلوم ہوجائے کہ بیمولد کرتا یا قیام کرتا بيتو فوراً اس بدخن موجات بين اوراس كوفاس مجھنے لكتے بين اور يہلے بى دن اس كى كوشش كرتے ہیں کہ بیمولدوقیام کو ہالکل ترک کرد ہے جہ ہم اس ہے میل جول کریں ورنہیں۔ حالانکہ جو محض کسی چیز کاایک مدت درازے عادی ہے وہ اس کوایک دن میں کیونکر ترک کرسکتا ہے۔ہم کو پیچا ہے تھا کہ عال قیام سے اگر قیام ترک نہ ہو سکے تو ہم اس کے اعتقادی کودرست کریں اور اس سے کہیں کہ بعائی تم مولدوقیام کرتے رہو مگراعتقادید رکھو کہ پیٹھیصات داجب نہیں ہیں۔

اس طرح اميد ہے كده ه رفته رفته راه پرة جائے گا۔ مرئيس تم توبي جاہے ہوكہ يہ بالكل ترك ہى

كرد \_\_ بھلايہ كيونكر ہوسكتا ہے\_

غور بیجئے اگرایک محض کو بواسیر ہوجس کی وجہ سے بہت خون گرتا ہواور کی دواسے خون کا گرنا بالكل موقوف نه ہومگر سواسیر کی جگہ پاؤسیر رہ جائے تو یہ فائدہ ہے یانہیں ۔ بھینا یہ بھی بڑا فائدہ ہے۔ اى دواكورك ندكرنا جائد

اى طرح اگرعانل مولدے تخصیص عملی ترک نه ہو سکے تکراع تقادی اصلاح ہوجائے تو یہ بھی بڑا فائدہ ہاس لئے ہم کومن بیدد مکھ کر کسی کا وشمن اور مخالف نہ ہونا جا ہے کہ وہ مولدیا قیام کرتا ہے مگر یہاں تو ہرطرف پہلوان ہیں بلکہ پہلوان مین جابل۔ای واسطے پیقصہ اتنا بڑھ گیا ہے ورنہ محقق کے کلام سے فتنہیں بڑھ سکتا محقق کے کلام کی خاصیت بیہے کہاس کی بات نہ بچھنے پرتو سب اس کے دیمن ہوجاتے ہیں اور بچھنے کے بعد سب اس سے راضی ہوجاتے ہیں۔ مجھ ہے مولوی محمد بجی صاحب سیو ہاروی بیان کرتے تھے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله علیه ایک بارسیو ہارہ تشریف لے گئے تو وہاں مولوداور قیام کا جھٹڑا تھا۔ دونوں فریق مولانا کی خدمت میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے۔مولانا نے فرمایا کہ بھائی بچ بات تو بیہ ہے کہ بیٹمل نہ تو اتنا

چھا ہے جتناتم کہتے ہواور نہا تنابراہے جتنا دوسرے کہتے ہیں۔

واتعی کیمامحققانہ جواب ہے مگر یہ متن ہے جس کے لئے شرح کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک شرح جس کو قاضی تشرح کہنا جاہے وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہاصل میں تو تخصیص اعتقادی نا جائز ہے اور تخصیص ملی بوجہ تھیہ کے نا جائز ہے مگر تخصیص اعتقادی کے برابر نہیں ۔ تواگر کوئی شخص محض شخصیص ملی میں جتلا ہواوراس کا اعتقاد درست ہواس ہے نہ الجھنا جا ہے اور جودونوں میں جتلا ہواس کے اعتقاد کی اصلاح کرنا جا ہے پہلے ہی دن ترک عمل کی کوشش نہ کرنا چا ہے اگر ہماری جماعت اس طریقہ کو اختیار کر بے تو زیادہ فساد تہ ہو۔ اپس پیخصیصات واقعی نا جائز ہیں۔ اس میں کون شبہ کرسکتا ہے۔ مگر اہل جن کو بینہ چا ہے کہ ہر مولود خوال سے فور آئی برگمان ہوجا تیں ممکن ہے کہ اس کا اعتقاد درست ہواور بحب کی وجہ سے خصیص عملی میں جتلا ہوجس میں کی قدر معذور ہو۔

شایدتم بیکروکراس تفصیل کے ساتھ تو آج تک کسی نے بیان نہیں کیا جس نے بھی بیان کیا تخصیص کومطلقاً ممنوع کہاتو بات بیہے کے تبلیغ کے وقت تفصیل نہیں کیا کرتے بلکہ تفصیل تحقیق کے وقت ہوتی ہے۔

وں ہو دبات پیہ میں امرودوں سے روکنے کی منادی کرائی جائے تو یوں نہ کہیں گے کہ و کھواگر موسم وہا میں امرودوں سے روکنے کی منادی کرائی جائے تو یوں نہ کہیں گے کہ گورنمنٹ امردوں سے ان لوگوں کوئغ کرتی ہے جن کووہ معنر ہوں کیونکہاں تفصیل سے مقصود حاصل نہ ہوگا۔ ہرخص کھائے گااور یہ کہدد ہے گا کہ مجھ کومعنر نہیں ہاں جس وقت کوئی ڈاکٹر سے تحقیق کا طالب ہوگااس وقت و ہفصیل کرے گا کہ سب کوتو معنر نہیں بلکہ فلااں کومعنر ہے۔

غرض تبلیغ کے وقت تفصیل نہ کرنا تو اہل حق کا بجافعل ہے گر خفیق کو بالکل نظر انداز کر دینا اوراہل مولد کو مطلقاً براسجھ نااچھانہیں بلکہ ان میں تفصیل کرنا جا ہے نیبیں کیا ہے کو مختل مجھواور دوسروں کو بہل سمجھو۔

### كمالات نبوي

بہر حال رہے الاول کے مہینہ میں اکثر ذکر فضائل نبوی کی تحریک ہوتی تھی۔ اس لئے ماہ صفر میں وعظ کے لئے اضیاف کی تحریک ہوئی تو وہ ضمون یاد آگیا کیونکہ اس کام ہینہ قریب آگیا ہے۔ تو اب میں نے حضور کے ذکر کے لئے بہی موقعہ تجویز کیا تا کہ مہینہ کی تخصیص کا بھی شبہ نہ ہوادر حضور کا ذکر بھی ہوجائے جس کودل جا ہتا تھا اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ ہوجائے جس کودل جا ہتا تھا اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ شاید رہے کہوکہ ولادت کا ذکر کہاں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بعثت میں ولادت کا ذکر بھی آگیا۔ جیسے شاید رہے کو کہوکہ ولادت کا ذکر کہاں ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ بعثت میں ولادت کا ذکر بھی آگیا۔ جیسے

سو میں ایک دو نین بھی داخل ہیں کیونکہ جس طرح سو بدوں ایک دو تین کے نہیں بن سکتے ای طرح بعثت بھی بدوں ولا دت کے نہیں ہوسکتی۔ دوسرے بعثت کا ذکر ولا وت کے ذکر سے رتبتا مقدم ہے کیونکہ حضور کی ولا دت سے مقصود بہی ہے۔ ولا دت تو اس کے لئے محض وسیلہ و ذریعہ ہے۔ غور سیحی اگر کسی ساملان کی تعریف کے ساملان کی آتھ ہوئے کے اس میں کھی سامیات اور ایس کی قرینس اور ادام

غور سیجے آگر کسی سلطان کی تعریف کی جائے یا سیرت کھی جائے تو اول اس کے قوانین اور انتظام سلطنت کے کارنامے بیان کئے جاویں گے کہ اس نے یوں راستوں کا انتظام کیا۔ اس طرح خطرات کور فع کر کے رعایا کو مطمئن کیا اور فشکروں کو اس طرح آراستہ کیا اور نہایت ہوشیاری اور تدبیر سے و شمنوں پر جنگ بیس غالب آیا۔ اس سے فراغت با کر پھراس کے اخلاق و عادات اور اباس کی حالت بیان کی جائے گی۔ کیونکہ ان سے بھی روح کے آثار معلوم ہوتے ہیں چنانچیش سعدی ایک بادشاہ کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ کیونکہ ان سے بھی روح کے آثار معلوم ہوتے ہیں چنانچیش سعدی ایک بادشاہ کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ شنیدم کے فرمائم ہی وادگر تابو داشتے ہر دورو آستر

میں نے سنا کہ بادشاہ منصف تھااپنی رعیت سے شفقت و ہمدردی کا سلوک رکھتے ہوئے خود انتہائی سادہ لباس پہن کربے تکلف رہتا تھا۔

پھراس کے بعد حسن ظاہر کا بیان کیا جائے گا کہ ان کمالات سیرت کے ساتھ خدانے اس کو حسن صورت کے کا بیان بیان بھی اعلی درجہ کا دیا تھا۔ اورا گرکوئی علمند صرف اس کی ولا دت کے حالات اور حسن صورت کی دکا بیات بیان کرد ہے اور اس کو باوشاہ کی سیرت نہ کہا جائے گا۔ بلکہ دیکھنے والے یہ ہجھیں گے کہی معثوق کا تذکرہ وگا کیونکہ الیہ علیہ معتوق کا تذکرہ وگا کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال یہی ہے کہ آپ نی ہیں اور خاتم النہ بین وسید الرسلین ہیں۔ جن میں اول حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال یہی ہے کہ آپ نی ہیں اور خاتم النہ بین وسید الرسلین ہیں۔ جن میں اول ادکام بیان کئے جا تیں گے تا کہ معلوم ہو کہ آپ ایکی معتمل اور کامل اور بہل شریعت کے رمبعوث ہوئے ہیں جس کے بعد واقعی کی اور شریعت کی ضرورت نہیں ۔ پھر مجزات کا ذکر ہوگا کیونکہ عقل ہو گو بہنچی ہوں جن کو بی سے کمال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ گرمتو سط المعقول کی فہم و ہاں تک دیر ہیں پہنچی ہو اور کم عقل کی تو پہنچی ہوں جن کو ہر بہن اور نی عام مخلوق کی ہوایت کے لئے معتوث ہوتا ہو جا بینے کہ اس میں وہ کمالات بھی ہوں جن کو ہر بھن سے کہاں میں وہ کمالات بھی ہوں جن کو ہر بھنے کہاس میں وہ کمالات بھی ہوں جن کو ہر شریع سے معرف مجورت ہوں کا تذکرہ ہوگا اور یوں کہا جائے گا۔

حسن بوسف دم عیسی پد بیضا داری آنچه خوبان بهمه دارند تو تنها داری (آپ سلی الله علیه وسلم حسن بوسف علیه السلام دم عیسی علیه السلام اور پد بیضار کھتے ہیں تمام اوصاف جوانبیاءر کھتے ہیں وہ تنہا آپ میں موجود ہیں۔) اس سر سرکا حدر تم حض سر تکھی گئی ہو جی میں شارند ان کی سے النی رہ مشد

اب آئ کل جوسر تین حضور کی تھی تیں جن میں سے بلی نعمانی کی سیرت النبی بہت مشہور ہے اورلوگ اس پر بہت فریفتہ ہیں مگر ذراان میں اس معیار کولموظ رکھ کرغور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ حضور کی سیرت نہیں ہے بلکہ دیکھنے والے کواپیا معلوم ہوگا کہ گویا کسی بادشاہ کی سوائے ہے کیونکہ کمالات نبوت سے جوحضور کا اصلی کمال ہے اس میں تعرض ہی نہیں۔ معجزات تو بالکل حذف ہی ہیں۔ بس یہ کمالات ذکر کئے گئے ہیں کہ حضور نے قریش کو اس تدبیر وقل سے تالیح کیا۔ مدینہ والوں میں یوں اتفاق بیدا کیا۔ جنگ بدر میں اس طرح انتظام کیا اور غزوہ احد میں یہ کیا۔ غزوہ خند ق میں ایسا انتظام کیا۔ بھلایہ نمی کریم کی سیرت ہے۔ ہم نے مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک وسلطان بھی ہیں مگر آ پاول نبی ہیں پیر ملک ہیں خص بادشاہ ہوتا آپ کا مخصوص کمال نہیں۔ بادشاہ ت تو کسری و ہرقل کو بھی نصیب تھی مگروہ محض بادشاہ تھے اور حضور نبی اور ملک تھے۔ نبوت وسلطنت کے جامع تھے تو سب سے پہلے آپ کے سیرت و تذکرے میں کمالات نبوت کا ذکر ہوتا چا ہے مگر آئ کل اکثر سیر تیں اس سے خالی ہیں۔

كمالات عمري

ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت بنام الفاروق چھپی ہے۔اس کے بھی لوگ بہت مداح میں مگراول سے آخرتک اسے دیکھا جائے بس بوں معلوم ہوگا کہ کسی برے مدیر باوشاہ یا کسی فوجی جرنیل کی سوائے ہے۔ بس اس میں یہی تذکرے ہیں کہ حضرت عمرنے ڈاک کا یوں انتظام کیا۔ لشکروں کواس طرح تقسيم كيا\_استغفرالله كيايبي كمالات عمرى بين كيااس نظام سلطنت سے بہلے حضرت عمروه عمر بى ندیتے جن کی یہ تعریف کی جارہی ہے اور اگر سلطنت وخلافت سے پہلے بھی وہ وہی عمر تنصق وہ کمالات کیوں نہیں بیان کئے جاتے جن کی بدولت سلطنت وخلافت سے پہلے وہ عامہ صحابہ میں متناز تھے اور جن کمالات کوتم بیان كرتي موجن كاوتوع بعدحضوراقدس صلى الله عليه وسلم كي مواان كي وقعت توان حضرات كي نظر مي اتن تقى كرايك دفعة حضرت عمر رضى الله عنه قے حضرت ابوموی اشعری سے فرمایا كه كمیاتم اس برجھی راضی موكہ حضور صلى الله عليه وسلم كے سامنے جواعمال مم نے كتے ہيں حق تعالى ان برتو مم كوثواب وسے ديں اور جواعمال حضور کے بعد کئے ہیں ان میں برابر سرابر چھوڑ دیں کہند گناہ ہوند تواب حضرت ابوسویٰ اشعری نے فرمایا ك بم نے حضور كے بعد بھى بہت كام كئے ہيں جہاد كئے اور بہت سے ملك فتح كئے۔ ہزارول لا كھول آ دى ہارے ہاتھ پرایمان لائے اور نماز روز ہونج وغیرہ جو کیا وہ الگ رہا ہمیں حق تعالیٰ سے ان اعمال پر بھی ٹواب کی امید ہے۔ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ بھائی اہم کوامید ہوگی باتی میں توبیکہتا ہوں کہ حضور کے سامنے جواعمال ہم نے سے ہیں ان پر ثواب ل جائے اور ہاتی اعمال میں برابر سرابر چھوٹ جائیں جوآ پ کے بعد ہم نے کئے ہیں اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر نے جس قدر فتو حات اور سلطنت ولٹکر کا انتظام کیا ہے وہ سب حضور کے بعد کیا ہے تو بیا ہے کارناہے ہیں جن کی وہ حضرات خود قدرنہ کرتے تھے۔

تحرآج کل ان کوان حضرات کے روش کارنا مے ظاہر کیا جاتا ہے اور جن کارنا مول کووہ خود اپنے روش کارنا ہے سجھتے تتھے ان کا کہیں ذکر اور پہتے ہی نہیں ان حضرات کے اصلی کمالات یہ ہیں کہ ان کوحق تعالی اور رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ بحبت تھی اورا غلاص وتو حید میں کامل تتھے خدا کے سواکس سے خوف وطع نہ تھا۔ کسی کام میں نفسا نیت نہ تھی۔عبادت میں کسی وفت غفلت نہ ہوتی تھی نہ زراعت اس سے مانع تھی نہ تجارت ۔ اور بیرسب حضور کی ردیت وصحبت کا فیض تھا۔

پی ان حضرات کے کمالات ہیں جن کی بناء پر ایک بزرگ (غالبًا یہ بزرگ حضرت غوث الاعظم ہیں) نے فر مایا ہے کہ حضرت معاویہ کے گھوڑ ہے کی ہیں ) نے فر مایا ہے کہ حضرت معاویہ کے گھوڑ ہے کی ہیں اتنا فرق ہے کہ حضرت معاویہ کے گھوڑ ہے کا کہ میں جوگر دبیٹے کرجم گئی ہووہ ہزار عمر بن عبدالعزیز جیسوں سے افضل ہے کیوں؟ اس واسطے کہ عمر بن عبدالعزیز دوہ آ تکھیں کہال سے لا میں گے جن سے حضرت معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے عبدالعزیز دوہ آ تکھیں کہال سے لا میں گے جس میں وہ حضور کے ساتھ دے اور آ پ کے ساتھ اٹھے بیٹے ہیں۔ اور وہ زمانہ کہال سے لا میں گے جس میں وہ حضور کے ساتھ دے اور آ پ کے ساتھ اٹھے بیٹے ہیں۔ حضرات صحابہ کے یہ کمالا ت ایسے ہیں ان میں کوئی عمر ثانی تو کیا عمرصدم وعمر ہزارم بھی نہیں ہوسکتا۔

ر ہاعدل وانتظام سلطنت سواس میں اگر کوئی حضرت عمر کے برابر ہو جائے یابڑھ جائے تو کیا دشوار ہے کیونکہ اس وفتت انتظام مما لک کے لئے وہ سامان موجود نہ تنفے جوآج کل ریل اور تار سے مہیا ہوگئے ہیں ۔ تو فقط ہادشاہ عادل ہونا حضرت عمر کااصلی کمال نہیں ۔

بیتو ایبا کمال ہے کہ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) نے وفات کے بندرہ برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے آرہے ہیں۔حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ اے امیر المومنین! آپ کا کیا حال ہے فر مایا کہ مرنے کے بعد سے اب تک سلطنت کے حساب و کتاب میں مشغول تھا آئ چھٹکارا ہوا ہے اورا گرحق تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو عمر سلطنت کے حساب و کتاب میں مشغول تھا آئ چھٹکارا ہوا ہے اورا گرحق تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو عمر سلطنت کے حساب و کتاب میں مشغول تھا آئ چھٹکارا ہوا ہے اورا گرحق تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو عمر سلطنت کے حساب و کتاب میں مشغول تھا آئ چھٹکارا ہوا ہے اورا گرحق تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو عمر ہلاگ ہوگیا ہوتا ہے جرگر نہیں۔

## اقر ارمولود

ای طرح حضور کے حالات میں مقدم احوال بعثت ہیں یعنی کمالات نبوت ہاتی کمالات سلطنت یا کمالات سلطنت یا کمالات طفولیت کا مرتبہ بعد میں ہے مگر اب مولود خوانوں کی حالت یہ ہے کہ مولود میں سوائے حالات طفولیت کے بچھ جی نہیں ہوتا بلکہ جس مولود میں حالات طفولیت اور ولا دت نہوں اس کو مولود اور ذکر رسول می نہیں سمجھتے حالا نکہ آ پ کا ہر ذکر ذکر رسول ہی ہے۔ ولادت ہی کی کیا تخصیص ہے۔

مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب ہے کی نے کہا کہ حضرت آپ مولود نہیں کرتے فر مایا ہم تو ہر دم مولود کرتے ہیں کیونکہ ہروفت لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں جس میں حضور کا ذکر ہے بس یہی مولود ہے۔اگر آپ پیدانہ ہوتے تو محمد رسول اللہ کیوں کر کہتے ۔

ایک دفعہ کسی اور مخص نے درخواست کی کہ حضرت مولود سننے کو جی جا ہتا ہے فر مایا لوہم ابھی سناتے ہیں۔ بیا کہ کر کھڑے ہوئے اور نہایت مزے سے شعر پڑھا تر ہوئی ہاراں سے سوکھی زمین کیجنی آئے رحمۃ للعالمین مولانا کوحضورصلی اللہ علیہ اسکے درجمۃ للعالمین مولانا کوحضورصلی اللہ علیہ سے عابت ورجہ محبت تھی حضور کا ذکر ہوئے مزے سے کیا کرتے تھے فر مایا لومولو د ہوگیا نہ مجمع اکٹھا کیا نہ مٹھائی تقسیم کی نہ چوکی پر کھڑے ہوئے مگر آج کل تو ہے ہاتیں مولود کے لوازم سے ہیں۔ بدوں ان کے مولود ہی نہیں ہوسکتا جا ہے کتنا ہی حضور کا ذکر کر لو۔

چوکی پرایک حکایت یاد آئی۔ مولوی عبداللہ صاحب انصاری ساکن انہ تھے ایک زمانہ یس گلافتی صلع میرٹھ میں مدرس تھے۔ ان کے پاس انہ ٹھ کے ایک بھولے بھالے واعظ مولوی صاحب پنجے اور ان سے کہا کہتم یہاں کے رئیسوں سے میری تعریف کرواور میرا وعظ کہلاؤ۔ تو شاید وہ لوگ میری پچھ خدمت کردیں۔ آج کل میں ضرورت مند ہوں۔ انہوں نے رئیسوں میں ان کی تعریف کردی کہ سے خدمت کردیں۔ آج کل میں ضرورت مند ہوں۔ انہوں نے رئیسوں میں ان کی تعریف کردی کہ سے برنے فاصل مولوی ہیں۔ وعظ اچھا کہتے ہیں لوگوں نے وعظ کا اثنتیاتی ظاہر کیا اور وعظ کا انتظام کیا گیا۔ مولوی عبداللہ صاحب نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھووعظ میں وائی تباہی حکایتیں اور موضوع روائتیں میان نہ کرنا اور قصبا تیوں کی طرح الفاظ غیر متشددہ کو متشددہ نہ بولنا کہیں تم میری ساری تعریف کوغلط کردو رہے جھے شرمندہ کرو۔ کہا میں ایسا بے وقوف تھوڑ اہی ہوں۔

غرض دفت آیا اور وعظ کی مجلس میں لوگ جمع ہوئے اور مولوی صاحب ایک جبداور بڑا سا عمامہ بہن کرتشریف لائے۔ کیونکہ جن میں اصلی کمالات نہیں ہوئے وہ ایسے ہی عوارض سے اپنی شان ہتائے ہیں۔ جب وہ مجلس میں پہنچ تو اول تو لوگ ان کی صورت ہی د کھے کرچر ان ہوئے کہ ان کواس قدر بناوٹ کی کیا ضرورت تھی۔ پھر دوسری حرکت میں کہ وہاں واعظ کے بیٹھنے کی چوکی نہیں بچھائی گئ تھی بلکہ قالین کا انتظام تھا۔ تو آپ نے وہاں وہ پنچ ہی فر مایا اور چوکی (تبعثد بدکاف) تو ہے نہیں لوگ اس تلفظ پر بھی جران ہوئے اور مولوی عبداللہ صاحب کوفکر ہوئی کہ اللہ خیر کرے (یہ تو ہے نہیں لوگ اس تلفظ پر بھی عبداللہ صاحب نے کہا کہ حضرت مجمع کم ہے۔ اس لئے چوکی کی ضرورت نہیں مجھی گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں نوشوتو چوکی ہی پڑھوکیں گے (بعشد پر شین مہر دوکاف) ان الفاظ کا مطلب کوئی بھی نہ مجھا اور ہیں نامین نوشوتو چوکی ہی پڑھوکیں گے (بعشد پر شین مہر دوکاف) ان الفاظ کا مطلب کوئی بھی ہو آپ انہوں سب ایک دوسرے کے مذکو تھے لگے اور مولوی عبداللہ صاحب انصاری کا تو رنگ فتی ہوگیا گئی تب نوش صاحب نے وعظ کہا اور دعظ میں بھی یوں ہی تو ریسایا۔

قو مولا نافعل الرحمٰن صاحب نے چوکی نہیں منگائی ۔ اس جگہ کھڑے کھڑے نے اس اور مایا۔

تو مولا نافعل الرحمٰن صاحب نے چوکی نہیں منگائی ۔ اس جگہ کھڑے کھڑے میں جگر مایا۔

تر ہوئی باراں سے سوکھی زمین سیخی آئے رحمۃ للعالمین پیتلادیا کہم ذکرولادت کے متکرنہیں بلکہ ان تخصیصات وقیودات کے متکر ہیں۔ مولا نافعل الرحمٰن صاحب نے ایک غیر مقلد مولوی کو بھی عجیب جواب دیا۔ وہ مولود کے بالکل متکر تھے اور کہتے تھے کہ ذکر ولادت کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا بھائی ہاں نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کا قصہ قرآن میں کیوں بیان فرمایا ہے۔اس کی کیا ضرورت ہے اس پر وہ مولوی صاحب جیپ رہ گئے اور جواب ندبن پڑا۔

مولانانے اس جواب میں بتلا دیا کنفس ذکرمیلاد میں پچھمضا کقنہیں بلکہ مکرات وقیود میں قباحت ہے۔ پس اہل مولوداگر ایسا ہی کریں کہ ان قیود وتخصیصات کا التزام نہ کیا کریں اور ذکر ولادت کے بھی پابند نہ ہوں بلکہ بھی احکام بھی معجزات کا بھی ذکر کیا کریں تواجھا ہو۔

میں آئ کل نوازل کی وجہ سے شیح کی نماز میں قنوت پڑھتا ہوں مگر بعض دفعہ نہیں پڑھتا کیونکہ حفیہ کے خذر کیک سنت وائمہ ہے ۔ تو حفی حفیہ کے خزد کیک سنت وائمہ ہے ۔ تو حفی کوگاہے گاہے ترک کر دینا چاہئے تا کہ التزام نہ ہوجائے شاید مقتدی کمی ون میری قنوت نہ پڑھنے کوگاہے گاہے ترک کر دینا چاہئے تا کہ التزام نہ ہوجائے شاید مقتدی کمی ون میری قنوت نہ پڑھنے سے بیستمجھے ہوں کہ آئے بیٹ اب کا نقاضا زیادہ ہوگا جو قنوت نہیں پڑھی مگراس ترک کی وجہ بیٹیں بلکہ وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی ۔

لیکن اس کے بعد بھی میں آپ دوستوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اتفاق ہے وہ کسی ایسے مولد میں بھن جا کیں جہاں قیام ہوتا ہوتو بیاس مجلس میں مجمع کی مخالفت نہ کریں بلکہ قیام کرلیا کریں کیونکہ ایسے مجمع میں ایک دو کا قیام نہ کرنا موجب فساد ہے۔ ہاں جہاں ہر طرح اختیار ہووہاں تمام قیود کوحذف کردیا جائے کیونکہ ایسے موقع میں خاموش رہنا گناہ ہے۔

اگر بینم کہ نا بیناؤ بیاہ ہست اگر خاموش بنھیئم گناہ است اگر میں کسی نابینا کو کنویں کے پاس دیکھوں اور خاموش بیٹھار ہوں تو گناہ ہے۔

ایک دفعہ میں کا پنور میں تھا۔ وہاں جمعہ میں میرابیان ہوا۔ اس کے ایک رئیس نے شب کے وقت مولود کی درخواست کی۔ میں نے اول تو انکار کیا اور تعب کا عذر کر دیا۔ پھران رئیس سے کسی نے کہا کہ بیلوگ اس عمل کو پہند نہیں کرتے اس نے کہا کیا وجہ اس نے جواب دیا کہ بعضے طریقے ان کو پہند نہیں مولود کے تو منکر نہیں۔ جواہل بدعت نے ایجاد کر رکھی جیں جیسے قیام وغیرہ اسے تا پہند کرتے ہیں۔ اس پروہ رئیس بولے تو پھر طریقہ سے جس مولود کو جائز جمجھتے ہیں اس طرح بیان کر دیں اور جمھ ہیں۔ اس پروہ رئیس بولے تو پھر طریقہ سے جس مولود کو جائز جمجھتے ہیں اس طرح بیان کر دیں اور جمھ کوئی سے بھی درخواست کی۔ میں خوش ہوا اور بیان کا وعدہ کر لیا۔ اور بیشر ط کر لی کہ میرے بغیر ہو چھے کوئی کام نہ کیا جائے۔ انہوں نے بخوشی اس کو منظور کیا۔

اب میں نے سوچا کہ روایات و قیام تو میرے بہند میں ہیں احتیاط کرلوں گالیکن مٹھائی کا کیا انتظام ہو کیونکہ مٹھائی وہ پہلے ہی منگا چکے تھے۔اس کا انتظام یہ کیا کہ ان کی رضامندی سے ان کو ایک کوٹھڑی میں مقفل کرا کر کئی اپنے پاس منگائی کہ جب میں کہوں اس وقت تقسیم کی جائے۔ چنانچے میان ہوا اور میں نے قیام نہیں کیا اور نہ وہ موضوع اور ضعیف روائتیں بیان کیں جواہل مولود بیان کرتے ہیں بلکہ حضور کی آخریف آ وری ہے عالم میں جوانوار پھیلے اور خلوق کی اصلاح ہوئی اس کو بیان کیا۔ جب بیان ختم ہوابدوں مٹھائی گئے ہوئے چلے گئے ۔ اسکلے دن میں نے مٹھائی کی گئی تھیج دی اور ان رئیس صاحب سے کہلا بھیجا کردات جلس میں جولوگ آ پ سے ملنے والے آئے تھے جن کو پہچا نئے ہوں ان کے گھروں پر کہو مٹھائی بھیج دیں۔ ہاتی غرباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال تو اب کی نبیت سے تقسیم کر ویں ۔ اس پر رئیس صاحب نے کہا کہ جولوگ میر سے جانے والے دات آئے تھے وہ سب خوشحال ہیں۔ ویں ۔ اس بر رئیس صاحب نے کہا کہ جولوگ میر سے جانے والے دات آئے تھے وہ سب خوشحال ہیں۔ اس مٹھائی کے وہ چتا ج نہیں میری رائے تو یہ ہے کہ سب غرباء ہی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کے ایصال تو اب کے لئے دیدوں ۔ میں نے کہا یہ تو سب سے اچھا ہے ۔ چنا نچھ ایس ہوا ۔ حق

سر حال میتحقیق ہے اس مجٹ کی اور اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ مولود کے منکر نہیں

بلكهان تخصيصات وقيود كمنكرين-

اس پرایک شبه طالب علمانه ہوتا ہے وہ بیر کے حضور کی شہادت حسیستلزم ہے قبل نبی کواور قبل نبی کفر مستقل ہے تو اس کی طلب مستلزم ہوئی ہے کسی شخص کے کا فرہونے کی طلب کو۔

جواب ہے کہ یہاں اپنے لئے شہادت کی طلب ہے دوسرے کے لئے کفر کی طلب نہیں گو اسلام آجا کے اوراشکال التزام میں ہے اشکال نہیں۔ ورنہ بہت دور تک شبہ ہوگا ( کیونکہ مثلاً نزول قرآن کے دوفر نے ہو گئے بعض نے اس کو مانا بعض نے نہیں مانا۔ جولوگ قرآن سے منگر مشکل نزول قرآن سے جہلے وہ صرف اعتقاد تو حیدیا اعتقاد انجیل وتورات سے ناجی ہوئے ۔ حالا نکہ نزول قرآن سے پہلے وہ صرف اعتقاد تو حیدیا اعتقاد انجیل وتورات سے ناجی ہو سے تھے اور نزول قرآن کے بعد بیا عقاد نجات کے لئے کافی ندر ہا۔ اس کے جواب میں بہی کہا جائے گا کہ زول قرآن سے مقصود تو مخلوق کی اصلاح و ترتی ہے وہ خود فی ذات سے حکورت میں میں کہا جائے گا کہ زول قرآن سے مقصود تو مخلوق کی اصلاح و ترتی ہے وہ خود فی ذات سے سے کا کمرکومتلز منہیں۔ گوزول کے بعد بعض کا کفرلازم آگیا)

تجلى خاص

اےصاحبواحضوری ولادت شریفہ کے ذکر کا تھم حضور ہی ہے پوچھوجیسے فقہاءنے لکھا ہے کہ اگر کسی وقت خدانخواستہ کفار کسی نبی کو گرفتار کرلیں اور ان کو ترس (ڈھال) بتالیں اور کفار پر حملہ کرنے سے نبی کی ایڈاء کا اندیشہ ہوتو اس وقت کیا کیا جائے فقہاء فرماتے ہیں کہ اس وقت ان نبی ہی سے دریافت کیا جائے کہ حضرت اس حالت میں ہم کو کیا تھم ہے؟ حملہ کریں یانہ کریں۔ جودہ کہیں اس پڑمل کرو۔ اس طرح ڈکر مولد میں جواختلاف ہے تو اس کا فیصلہ بھی حضور ہی سے کرانا جا ہے شایدتم کہوکہ حضوراً س وقت کہاں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جیسے حق تعالیٰ کی ایک خاص بجلی جو فیصلہ کا مدار ہے عالم میں موجود ہے۔ جق تعالیٰ کی جلی عالم میں کس طرح ہے اس کوایک حکایت سے سجھ لیجئے۔

ایک دفعه شاه ایران کے ذہن میں ایک بے معنی مصرع موزوں ہو گیا۔

درابلق کے کم دیدہ موجود کے جاہراموتی کی نے کم دیکھاہوگا گردوبرامھر عندہتا۔
تمام شعراء بلائے گئے گرکسی سے اس مہمل مھرع پر مھرع نہ بنا۔ تو شاہ ایران نے شاہ دبالی کولکھ کر بھیجا کہ دہاں شعراء بلائے گئے گرکسی سے اس مہمل مھرع پر مھراء کو تھم سنادیا کہ اس مھرع کو پورا کرد ۔ یہاں بھی دہاں کے شعراء کو تھیں اس کو بھی اس مھرع کی خبرگلی سب جیران ہوگئے ۔ بادشاہ کی بہن ڈیب النساء بھی فاری کی عمدہ شاعرہ تھیں اس کو بھی اس مھرع کی خبرگلی اورا سے جیران ہوگئے ۔ بادشاہ کی بہن ڈیب النساء بھی فاری کی عمدہ شاعرہ تھیں اس کو بھی اس مھرع کو وہ سرمدلگا اورائے تھی اس کے بورا کرنے کا خیال ہوا۔ بی دن گزر گئے تھی جھے میں نہ آیا ایک دن میں کو وہ سرمدلگا رہی تھی۔ سرمہ بھی آئو کی سفیدی اور سرمہ کی سیابی ملی ہوئی میں آئو کی سفیدی اور سرمہ کی سیابی ملی ہوئی مقی نہ ورائی کا ذبی شاہ ایران کے مھرع کی طرف منتقل ہوا۔ اور دوسر امھرع موزوں ہوگیا یعنی۔

در ابلق کے کم دیدہ موجود مگر افک بتان سرمہ آلود درابلق کسی نے کم دیکھا ہوگا کر مجوب کی سرمہ آلودا شکوں نے

اوراس موزدنی سے بہت خوش ہوئی اور باوشاہ کے پاس یہ عرکھا کر بھیجا۔ کہ شاہ ایران کا مصرع پورا ہو گیا۔ شاہ دہ بلی بھی خوش ہوا کہ جومصر عابران کے شعراء سے پورانہ ہوسکا وہ ہندوستان کی شاعرہ نے پوراکر دیا اس نے ایران لکھ بھیجا مگر شاعر کا پہنے نہیں لکھا۔ وہاں کے تمام شعراء جمع ہوئے اوران کے سامنے یہ مصرع زیب انساء کا پڑھا گیا تو سب دنگ رہ گئے اوراس کی ذہانت پر تعجب کرنے گیاور بادشاہ سے درخواست کی کماس شاعر کوایران بلایا جائے۔ ہم سب اس کی شاگر دی کریں گے۔ شاہ ایران نے اس مصرع کی موزونیت پر شاعر کے لئے انعام و ضلعت بھی بھیجا اور ساتھ ہی ہی بھی لکھا کہ اس شاعر کوایران بھیج دیا جائے۔ بادشاہ دیل پر شاعر کے لئے انعام و ضلعت بھی بھیجا اور ساتھ ہی ہی ہی کھا کہ اس شاعر کوایران بھیج دیا جائے۔ بادشاہ دیل پر شاعر کے بیاس آئے کہ اور شاعر بن ۔ اب تیری طلی ایران سے آئی ہے۔ بتلا کیا جواب دوں اس نے کہ آآ ب اس کے جواب میں میرا ہی ایک شعر کھ لیجئے کہ اس شاعر نے یہ جواب دیا۔

در خن نخی منم چوں ہوئے گل در برگ گل ہم کہ دیدن میل دار در نخن بیند مرا
میں شعرو بخن میں اتی مخفی و پوشیدہ ہوں جس طرح پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوتی ہے۔
اور مخفی اس کا تخلص ہے۔ اس جواب سے لوگ مجھ گئے کہ شاعر عورت ہے۔ غرض زیب النساء
نے بید دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے کلام میں متجلی ہوں۔ جس کو مجھے دیکھنے کا شوق ہووہ مجھے میرے کلام
میں دیکھ لے۔ تو حق تعالیٰ کو تو سب سے زیادہ حق ہے اس دعوے کا کہ ہمارے کلام میں ہماری بچلی
موجود ہے جب ایک مخلوق کا کلام اس کے لئے مراة بن سکتا ہے تو کلام حق مراة حق نہ ہوگا۔ ضرور

چیست قرآل اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بناس حرف طِش راست در برمعنے معنے در معنے در معنے

(اے کلام فن کو پیچاہنے والے قرآن کیا ہے بیتولوگوں کے لئے لوگوں کے رب کی رونمائی ہے۔ میں جہ نہ سیحی مرمعنہ میں معنوں اس سی مرونہ سی مرونہ میں معنوں میں میں میں اس کے سیار کی رونمائی ہے۔

اس کا حرف ج ہے اور معنی سے لبریز ہے اس کے معنوں کے اندر معنی مضمر ہیں۔)

ایے بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر نہیں آتے تو کیا ہوا آپ بھی اپنے کلام کے ذریعہ سے عالم میں متجلی ہیں محرفر ق اتنا ہے کہ حق تعالی تو دنیا میں مستور بی رہیں گے کسی کی مجال نہیں کہ دنیا میں ان کود کھے سکے ادر حضور گودنیا میں بہت سول نے دیکھا ہے غرض حضور گواس کہنے کا حق ہے۔ ان کود کھے سکے ادر حضور گودنیا میں بھی بہت سول نے دیکھا ہے غرض حضور گواس کہنے کا حق ہے۔

ور سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل

اوروہ کلام حضور کا کون سا کلام ہے جس میں آپ مجلی ہیں۔وہ احادیث نبویہ ہیں جو بروایات ثقات ہم تک پینچی ہیں۔غرض اس طرح حضور عالم میں اب بھی موجود ہیں۔

# تبليغ حضرت شهيد

اور یکی تو وہ بات ہے جس سے عارفین اپنے خصوم کے مقابلہ میں بمیشہ جیتے ہیں۔ چنا نچہ مولا نامحمد اساعیل صاحب شہید دہلوی نے جب بدعات سے مع کرنا شروع کیا اور ہوی کی صحک سے عورتوں کوروکا تو اس کی قبر شاہ دبلی کی خالہ یا پھو پھی کو پیٹی جو بردی بوڑھی عورت تعیس اور شاہی خاندان میں سب پر حاوی تھیں۔ عالبًا بیز ماندا کبر شاہ دبلی کی خوصت دبلی سے مس سب پر حاوی تھیں۔ عالبًا بیز ماندا کبر شاہ شاہد کی کا تھا اور گواس وقت شاہ دبلی کی حکومت دبلی سے بہر بہت کم تھی مگر تا ہم بادشاہ سے کا رعب باتی تھا تو ان بردی بی نے مولا نا شہید کو بلوا بھیجا۔ مولا نا بادشاہ کے محلات میں بلائے ہوئے جا عالیا کرتے تھے۔ ان حضرات کا بیرنگ نہ تھا کہ امراء و سلاطین سے اپنے شمروژ کریں بلکددین کی عزت باتی رکھ کرسب سے مطبح تھے اور خاص کر مولا نا شہید تو امر بالمعروف کے لئے ہر جگہ کو باتی تھے چنا نچہ آ پ تھر یف لے گئے اور پر دہ کرا کر مولا نا کو اندر امر بالمعروف کے لئے ہر جگہ کو باک وادب سے سلام کیا اور انہوں نے پر انی بوڑھیوں کے وستور کے موافق ملام کا جواب دیا اور دعا بھی دی کہ عمر دراز ہوا قبال میں ترتی ہو۔ اس کے بعد مولا نانے وریا فت کیا کہ بھو کوکس لئے یا وفر مایا بردی بی نے کہا اساعیل میں نے سنا ہے کہ تو بی بی کے محتک کوئع کرتا ہے۔ مولا نانے فر مایا بردی بی نے ناملہ کہا اماں میں منع نہیں کرتا بلکہ بی بی کے ابا جان منع کرتے ہیں۔ پو چھا یہ مولانا نے فر مایا سیکے اور دیے کہہ کرمولا نانے خطبہ بڑھا۔

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره الخ

ڡؘۘڠٵڵۏٳۿؠ۬؋ٙٲڹ۫ڡٵۿٷڂۯٷڿۼٷؖٛٞٞٙڒؽڟۼؠؙؠؙٵٙٳڵٳڡؙڹٛ۩ؽٵٛؠ۫ڹؚۼؠؚۿٟ؞ ۅؘٲٮ۫ڠٵۿڂڗؚڡڬڟۿۏۯۿٵۅٳٮٚۼٵۿڒڵٳؽڵڴۯۏڹٳۺڿٳڵڡؚ؏ڶؽۿٵڣؾڗؚٳۧ؞ٞ ۼڶؽڋڛؘۼڹۯؽۣۿۣڂڔۣؠٵػٵٷٷؽۿٷؽ

کایا حدیث کل بدعة صلالة (ہر بدعت گراہی ہے) کابیان شروع کیا۔اوریہ بات تو مولانا کی خصوصیات میں سے تھی کہ ہروعظ میں سے لوگ تو بہر کے اٹھتے تھے۔نہ معلوم کیاستم تھا۔بس بات یہ تصوصیات میں سے تھی کہ ہروعظ میں سے لوگ تو بہر کے اٹھتے تھے۔نہ معلوم کیاستم تھا۔ ہس بات سے تھے کہ تھی کہ از دل خیز دیر دل ریز د۔ان کوامت کے ساتھ شفقت بے حدتھی۔وہ دل سے جا ہے تھے کہ محلوق کی اصلاح ہوہی جائے۔ای کا بیاثر تھا کہ ہروعظ میں لوگ تا ئب ہوکرا ٹھتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے وعظ بیان فرمایا تو ایک ہیجوا بھی اس میں موجود تھا جس کے ہاتھ مہندی ہے رئے ہوئے تھے اور کنگن چوڑیاں چھلے پہنے ہوئے تھا۔ بیان کااس پرابیا اثر ہوا کہ سب چوڑیاں اور کنگن ہاتھ سے نکال چینکے اور مہندی چیزانے کے لئے پھر پر ہاتھوں کورگڑنے لگا اوراس فدررگڑ اکہ خون نکلنے لكام ولانائے فرمایا كه جنتنا اثر زاكل نه جو سكے و معاف ہے۔ بس اب زیادہ ندرگر و اس نے كہام ولانا بس اب خاموش رہے۔ یہ ہاتھ ای قابل ہیں کے اولہان ہوکر کٹ جائیں اور بےساختہ اس کی بحکی بندھ گئی۔ ایک اور ایبا ہی قصہ مولانا کا ہے کہ ایک دفعہ بہت رات گئے مدرسہ سے تنہا نگلے اس وقت چھوٹے میاں مولا نامحر پعقوب صاحب بیدار تھے۔ان کوفکر ہوئی کے مولا نااس وفت تنہا کہاں چلے۔ پر حفاظت کے خیال سے پیچھے سیجھے اس طرح ہو لئے کہ مولانا کو خرنہ ہو۔ اب دیکھا کہ مولانا نے چکے کی طرف رخ کیا ہے ان کوچیرت ہوئی کہ ادھر کیا کام ہے۔ پھر دیکھا کہ د ، بل کی ایک مشہور رنڈی مینا کے مکان پر تھبر کرمولا نانے فقیروں کی طرح ایک صدا نگائی۔اس رات اس رنڈی کے یہاں کچھ تقریب تھی۔شہری ساری ریڈیاں وہاں جمع تھیں اور باہری ریڈیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔مولانا کی آ وازین کر گھروالے بیستھے کہ کوئی فقیر ہے۔رنڈی نے اپنے ماما سے کہا کہ اس کو پچھ پیسے دے دے وہ پیے لے کر باہرآئی اور مولانا کودیے لگی۔ مولانانے فرمایا کدائی بی بی سے جا کر کہو کہ فقیر کہتا ہے كريس ايك صداكها كرتا موں \_ بغير صداسائے بچھنيس ليا كرتا۔اس نے جاكر پيام پنجايا \_ چونك تقريب كاموقع تقااس نے كہاا چھافقيرے كهدودكدا ندرآ كرصدا سنائے كچھ ديراى كالطف رے گا۔ مولانا اندرتشریف لے گئے اور خطبہ پڑھ کربیان شروع کیا اور زیا کی ندمت اور زیا کاروں کی وعید بیان کی ۔اس کا ایسااٹر ہوا کہ تمام رنڈیاں روتے روتے بے تاب ہو گئیں اور جب بیان ختم ہوا تو سب قدمول میں گر پڑیں کہ ہم کوتو بہ کرائے اور ہمارا نکاح کرد بجئے۔ آپ نے وہیں بیٹے بیٹے ان كة شاؤل سان ك نكاح كردية اورلوث كرمدرسه كاطرف يط\_ اس وقت مولا نامحر یعقوب صاحب سامنے آئے اور کہا صاجبز اوے تم نے اپنے کو کیسا ذکیل کردیا۔ فرمایا کیسی ذلت؟ کہا صاجبز ادے! تم اس فائدان کے چراغ ہوجس کے سلامی ہا دشاہ رہ بیں اور آج تم رنڈیوں کے مکانوں پر مارے مارے پھرتے ہو۔ مولا نانے فر مایا 'حضرت کیا آپ اس کو ذلت بیجھتے ہیں۔ واللہ! میں تو اپنی عزت اس دن سمجھوں گا کہ جبکہ دلی والے میرا منہ کالا کرکے گدھے پر سوار کرکے میرے سر پر جوتے مارتے ہوں اور یوں کہتے ہوں کہ بیانات ہے دین ہے اور میں کہتا ہوں اللہ تعالی اور سول اللہ علیہ وسلم نے ایسافر مایا ہے۔

قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

مولانا محریعقوب صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میری آ تکھیں کھلیں اور مجھے اپنی ہات پر ہڑی شامت ہوئی کہ میں نے بید کیا کہا اور اس شمامت میں کئی روز تک آ تکھیں سامنے نہ کر سکاغرض مولانا کے بیان میں بیخاص ہات تھی کہ سامعین متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ چنانچ کی شاہی میں بھی بیان کا یہی اثر ہوا اور وہ ہڑی بی تائب ہو کمیں اور کہا بیٹا اساعیل! ہم تو بی بی کے اہا جان ہی کے خوش کرنے کو صحک کرتے تھے اور جب وہی اس سے ناخوش ہیں تو آج سے ہم بھی نہ کریں گے۔

مقام فكروطريق فكر

تو مولا تا کاریزر مانا کہ بی بی کے ابا جان منع فرماتے ہیں ای بنا پرتو تھا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم

اس وقت بھی بواسطہ اپنے کلام ہیں مجلی ہیں۔ تو اب حضور کا ذکر ولا دت حضور ہی سے بوچھ کر کرو۔
احادیث میں غور کر وحضور نے اپنی ولا دت اور طفولیت کے احوال کب اور کس قدر بیان فرمائے ہیں۔ تو
آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور نے زیادہ تر احکام کا ذکر فرمایا ہے ولا دت اور طفولیت کا ذکر بہت ہی کم ملے گا۔
وہاں بعض صحابہ یا صحابیات نے اسلام کے بعد بچھوا قعات آپ کی طفولیت وولا دت کے بیان فرمائے ہیں تو بہی طریقہ ہم کو بھی اختیار کرنا جا ہے زیادہ ذکر احکام کریں اور بھی بھی ولا دت وطفولیت کا ذکر بھی کر ویا کریں۔ یہیں کہ اس کے بغیر ذکر رسول معتبر ہی ہے وربی قلونی الدین ہے۔
دیا کریں۔ یہیں کہ اس کے بغیر ذکر رسول معتبر ہی نہ ہو۔ یہ غلونی الدین ہے۔

ال آخریت آپومعلوم ہوگا کے آگر مقت نے کرمولد کا تھم دریافت کرد گے تو وہ مطلقا منع نہ کرےگا

بلکہ تجو تو سعت بھی دےگا تکر جس مرکز پرتم اب ہواں سے ضرور ہٹائےگا۔ چنانچ حضور کے ذکر کا ایک بطریقہ
اس آیت میں بھی فہ کورے جس کو میں نے اس وقت تلاوت کے لئے اختیار کیا ہے۔ وہ آیت ہے۔
قک جگا آئے گئے قین اللہ فؤڈ ڈوکو تا تھی بی پہلی اللہ مین النہ بکا
ریف کو انکہ سُبُل السّلور و یُغیر جہ می مین الظّلمات الی النور پارڈنیا ہو کہ کے ایک اللہ کوریا ہے۔
ویک کو انکہ سُبُل السّلور و یُغیر جہ می مین الظّلمات الی النور پارڈنیا ہو کہ کہ بھی آلی جسراط میں تھی ہو ۔
ویک ویک میں جھی آلی جسراط می نہ تھی ہو ۔
ویک ویک میں جسر الی جسراط میں تھی ہو ۔

بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہارے پاس ایک نوراور کتاب آئی ہے جس کے ذرایج اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواس کی رضامندی کا اتباع کرتے ہیں۔سلامتی کے راستے بتلاتے ہیں اوراپی مشیت سے ان کوتاریکیوں سے روشن کی طرف تکالتے ہیں اور سید ھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔

اس آیت کی دوتفیر ہیں جن کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے اس میں بعض نے نور سے بھی قرآن ہی مرادلیا ہے اوران کے پاس وجہ ترجع ہے ہے کہ آگے بھدی بداللہ میں خمیر واحد ہے اگر نور سے مراد حضورا اور کتاب سے مراد قرآن ہوتو بھدی بھا اللہ بھیغہ تثنیہ ہوتا۔ گو دوسرے حضرات یہ جواب دے سکتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن باہد بگر متلازم ہیں۔اس لئے ان میں سے ایک کی خمیر میں لڑو ما دوسرے کا ذکر بھی ہوگیا۔

دوسرے مفسرین بہ کہتے ہیں کہ نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں ان کی وجہ ترجے یہ ہے کہ یہاں نور کی طرف جاء کی اسناد کی گئی ہے اور اصل میں بیہ ہے کہ بچی کے اسناد ذوی العقول کی طرف ہو۔ منٹر ایسی میں سے سی سیا

چنانچای بناء پردوسری ایک آیت۔

يَا يَهُ كَاالِنَاسُ قَلْ جَاءَكُمْ بُوْهَانَ مِنْ تَتِكُفْ وَأَنْزَلْنَا النَّاسُ وَوْرًا مَيْدِينًا الله والمراتبار عال النَّى جَل بِتهار عدب كالمرف عسنداورا تارى م نع بررد في واضح

میں بھی ان مفسرین نے کہا کہ برھان سے مرادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسے مرادر روسے مراد مراد میں بھی ان مفسرین نے کہا کہ برھان سے مرادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسادر اس سے معلوم ہوا کہ نور قرآن کی بھی صفت ہے اور صفور کی بھی ۔ اسی طرح برھان قرآن کی بھی صفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ۔ بہر حال بیو جو ورتر جیجات ہیں ہر قول کی ۔ گوان میں بیا حمال ہاتی ہے کہ بعض جگہ اللہ علیہ وسلم کی بھی ۔ بہر حال ہو جو ورتر جیجات ہیں ہر قول کی ۔ گوان میں بیا حمال ہاتی ہے کہ بعض جگہ اساد مجی قرآن کی طرف ہے جیسے قد جاء کم الحق من د بھی اور بعض جگہ انزال کی استادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جیسے ۔

قد انزل الله اليكم ذكراً رسولاً يتلواعليكم اين الله مبيئت ليخرجكم من الظلمت الى النور

میں اور اس کا یہ جواب ہوسکتا ہے کہ بیا سادی ازی ہے اور اصل وہی ہے کہ استاد نجی کی حضور کی طرف ہوا اور استاد انزال قرآن کی طرف۔اب اس اصل کو کئی قرینہ صارفہ کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے جواس جگہ موجوز نہیں ۔ تو کو قبیر میں سب سیجے ہیں گرجی یہ چا ہتا ہے کہ اور سے مراد حضور سلی اللہ علیہ سلم ہوں لیکن میں اس پر زور نہیں و بتا کہ کو کی طرف مضرین کی ایک جماعت ہا در ہرا ایک کے پاس وجوہ ترجے ہیں۔ اس پر زور نہیں و بتا کہ بول کی طرف مضرین کی ایک جماعت ہا در ہرا ایک کے پاس وجوہ ترجے ہیں۔ مگراس جگہ میرے ذوق میں ترجیح ان حضرات کے قول کو ہے جونور سے حضور کو مراد لیتے ہیں گر اس پر زور دینے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ ہمارا مطلب ہر طرح حاصل ہے خواہ حضور نور کے مصدا ت

ہوں یا قرآن۔ ہرایک کانور ہونا دوسرے کے نور ہونے کوسٹزم ہے میں پھروہی کہوں گا۔ بخت اگر مدد كند دامنش آورم بكف كربكندز بطرب دربكشم زئ شرف ( بخت اگر مدوکرتے تو اسکا دامن میرے ہاتھ آ جائے اگر میں اے تھینج لوں تو باعث مسرت ہادراگروہ مجھے تھینج لے تب بھی باعث مسرت ہے۔) اور یوں کہوں گا عبارا تنا هتی و حنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر ہماری عبارتیں متعدد ہیں مکرآپ کاحسن ایک ہے اور سب عبارات آپ کے جمال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اورجب حضور بھی نور ہیں اور قرآن بھی نور ہے تواب ہمارے پاس نور علی نور ہے۔ جیسا کہا گیا ہے۔ نی خود نور اور قرآل ملا نور نہ ہو پھر مل کے کیوں نور علی نور اس حالت میں ہم یہ بھی نہیں کہ کے کہ ہم کوحضور ہے مبت زیادہ ہے یا قرآن ہے ہراک کی محبت دل کواپی طرف مینچی ہے۔ہم کوتو حضور ہے بھی تعلق محبت ہے اور قر آن سے بھی۔وہ اپنی طرف تصینچتے ہیں دوائی طرف بس ہمارا تو وہ حال ہے کہ حل سے کی نے پوچھا کہ تو اپنے کو حامۃ ہے یا آ فآب؟ كما كچهند يوچهو-اگريس ميكهول كه مجھائے سے محبت ہے تو وہ بھي آ فاب ہى كى محبت ہے کیونکدمیرےاندرجو پچھنوراوررونق ہےسبای کی بدولت ہاورا گرکہوں کہ آ فاب سے محبت ہے تو یہ بھی اپنے بی ساتھ محبت ہے کیونکہ آفاب سے اس لئے محبت ہے کہ اس نے مجھے عل بنادیا تو وہ اپنی بی محبت ہوئی ۔ تو بعضِ جگہ دونوں طرف سے تلازم ہوتا ہے۔ وہاں ہرایک کی محبت دوسرے کی محبت کو متتزم ہوتی ہے۔اس پر کسی عاشق کاشعر یادہ تا ہے۔واقعی تلازم مجتین کوخوب ہی ظاہر کیا ہے۔ قاصد رسید و نامه رسید و خر رسید در جرتم که جال بکدای شم نار ( قاصد پہنچا' خط پہنچااورا طلاع پیچی میں جیران ہوں کہ ایک جان کس کس پرقربان کروں ) بائے قاصد بھی محبوب کا ہے اور نامہ بھی محبوب کا ہے۔اب کیا کہیں کہ کس سے مسرت زیادہ ہے۔ یہی جال یہاں کا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاصد ہیں اور قرآن نامہ حق ہے۔ ہرایک اپنی طرف دل کو مینج رہے ہیں بس یوں کہنا جا ہے کہ ہمارے لئے ہرایک میں دوسرا موجود ہے حضور نہ ہوتے تو ہم کوقر آن کیسے ملتا اور قر آن نہ ملنے والا ہوتا تو حضور کیوں تشریف لاتے اور حقیقت یہ ہے کے دونوں میں دونوں شاخیں موجود ہیں ۔قرآن میں حضور کی بھی شان ہے یعنی نور کی اور حضور میں قرآن کی شان موجود ہے بعنی کتاب مبین کی ۔ شایدتم کہو کہ حضور میں کتاب کی شان کیونگر ہے۔ میں كہتا ہوں كہ سجان اللہ حضرت على تو ہرانسان كے متعلق فرياتے ہيں۔ دواءک فیک و ماتعنر دواءک منک و ما تجر و انت الكتاب ألمبين الذي باحرف ينظيم المصمر

و انت ترجم ا کک جرم صغیر و فیک الضوی العالم الاکبر

(تیری دوا تجھ بی میں ہے اگر تو مجھتانہیں اور تیری باری بھی تجھ بی سے پیدا ہوئی ہے اگر تجھ کو بصیرت حاصل نہیں تو تو وہ کتاب بین ہے جس کے حروف سے پیٹیدہ ظاہر ہوتے ہیں تو خود کو حقیر لاخی مجھتا ہے حالانکہ أيك زبردست عالم تحميم موجود بوقعي انسان خودين غوركر معلقة عجائبات كالكشاف مور) سوحفزت علیؓ برخض کی نبیت فرماتے ہیں کہتم کتاب مبین ہو کیونکہ انسان مظہراتم ہے۔ الہیات کا ورملکوت کا۔اس میں ہرشے کی نظیر موجود ہے۔

لوح محفوظ كي نظيم

چنانچے لوح محفوظ کی نظیر بھی اس میں موجود ہے اور اس بات کومولا نامحمہ قاسم صاحب نے ویا نند سری کے مقابلہ میں ظاہر فرمایا تھا۔ایک دفعہ اس نے سوال کیا۔مسلمان کہتے ہیں کہلوح محفوظ میں اول خلقت سے قیامت تک کے تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں اور واقعات تولا تعداد ولا تحصی ہیں تو وہ کتاب بہت ہی بڑی ہوگی پھروہ رکھی کہاں جاتی ہوگی۔

بیسوال ایسا ہی تھاجیسے دو مخصوں میں بحث ہوئی۔ایک نے کہا کہ ہمارے دا داکے ہاں اتنابرا اصطبل تقا کہا گرایک کونہ میں گھوڑی نے بچہ دیا تو دوسرے کونہ تک پہنچتے ہی چینچتے بوڑ ھا ہو جا تا ہے۔ دوسرے نے کہا جی ہاں پہلے لوگوں کے کارناہے ایے ہی ہوتے تھے ہمارے دادا کے یہاں ایک بانس آتنا بڑا تھا کہ جب بارش نہ ہوتی تو وہ بادلوں میں اس سے سوراخ کر دیا کرتے تھے جس سے بارش ہوجایا کرتی تھی۔ پہلا محض بولا کہ اتنا جھوٹ بھلاا تنابر ابانس رکھا کہاں جاتا ہوگا۔ کہا آ پ کے داداکے اصطبل میں رکھا جاتا تھا کیونکہ میرے دادااور آپ کے دادا بہت دوست تھے۔

توجيسا سيخض كواس بانس كمتعلق بياشكال هوا كده كهال ركها جاتا هو گاليسه بى ديا نند كولوح محفوظ پر شبہوا کدہ کہاں رکھی جاتی ہوگی مولانانے اس کاجلدی جواب نہیں دیا بلکادھرادھری با تیں کرتے رہے کملالہ جى!آپ كى كتنى عمر بيكاس نے كہاستر برس كى مثلاً يوچھا كہاں كہاں تعليم حاصل كى بے كيا كيار حاہداور آپ کوائے بچپن کے واقعات بھی کچھ یاد ہیں؟اس نے بیان کیا کہ میں نے پہلے وہاں تعلیم حاصل کی مجروباں اور میں نے اتنی کتابیں دیکھیں اوراتنی کتابیں پڑھیں۔اور میں نے اتنے سال سیاحت کی۔مولانانے پوچھا كربيسبواقعات آپكوياد بين كبابال!اور كيين كواقعات بهى بهت يادين اورجوانى كاورسيروسياحت تعلیم وغیرہ کے دافعات تو گویااس وقت میرے سامنے ہیں۔غرض اس نے اپنے حافظ کی بہت تعریف کی۔ مولانانے پوچھا کہ بیسب واقعات آپ کومحفوظ ہیں اس نے بڑے دعوے سے کہا جی ہاں۔ بجنب سب محفوظ ہیں۔اب مولانانے فرملیا کہلالہ جی اس ذراے دماغ میں جوایک بالشت سے بھی کم ہے ستر برس کے واقعات اور كمابول كے مضامين اور لوگول كى بالمى تقريرين اور ابحاث كس طرح سا كئة اس پروه خاموش ہوا۔ مولانانے فرمایا کہ لوح محفوظ کی نظیر تو خود آپ کے اندر موجود ہے آپ کا د ماغ پھر جیرت ہے کہ آپ لوح محفوظ پر بیسوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں رکھی جاتی ہوگی۔ آپ کو بھی اپنے د ماغ پرشبہ نہ ہوا کہاں ذرا ہے د ماغ برشبہ نہ ہوا کہاں ذرا ہے د ماغ برس اس قدر بے شار واقعات و مضابین کس طرح محفوظ رہتے ہیں۔ پھر بعض انسانوں کی عمریں ہزار سال کی ہوئی ہیں اور ان کے حافظے ہم سے زیادہ قوی تضان کے د ماغ میں ہزار سال کے واقعات اور ہزاروں آ دمیوں کی صور تیس کیونگر محفوظ رہتی تھیں۔ تو بید کیا ضرور ہے کہ جس ہزار سال کے واقعات اور ہزاروں آ دمیوں کی صور تیس کیونگر محفوظ رہتی تھیں۔ تو بید کیا ضرور ہے کہ جس چیز میں لا کھ دولا کھ بریں کے واقعات کھے جا کمیں وہ طولاً وعرضاً بھی اتنی بڑی ہو کہ آسانوں میں نہ سا سے حفوظ کر دیں۔ چنا نچا کیا سے خدا تعالی کوقد رت ہے کہ تھوڑ ہے ہے جسم میں جتنے چاہیں واقعات محفوظ کر دیں۔ چنا نچا کیا نظیر اس کی انسان میں بھی موجود ہے اب تو دیا نند مولا ناکا منہ تکنے لگا۔

توانسائی دماغ مظہرلوح بھی ہے اوراس کانفس آواس سے بھی بڑھا ہوا ہے اور جب ہرانسان کی ہے کیفیت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کیسی کچھ ہونا جا ہے کیونکہ آپ تواکمل البشر وافضل البشر ہیں۔ آپ میں اگر قرآن کریم کی شان اور لوح محفوظ کی شان موجود ہو۔ تو کیااشکال ہے۔ ہیں۔ آپ میں اگر قرآن کریم کی شان اور لوح محفوظ کی شان موجود ہو۔ تو کیااشکال ہے۔

مرجع كمالات

بہرحال اس آیت میں اور کامصداق گفر آن بھی ہوسکتا ہے کر ہل ہے ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسکتا ہے کر ہول اللہ علی اللہ علیہ واور قربایا گیا ہے اور اس ایک افظ میں تمام کمالات کو حضور کے لئے قابت کر دیا گیا ہے کیونکہ تمام کمالات کامرجع بھی درہے کیونکہ نور کہتے ہیں اس کوجوخود ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظہور عطا کر بے اور کمالات کی بھی شان ہوتی ہے کہ خود بھی ظاہر ہوتے ہیں اور صاحب کمال کو ظاہر کرتے ہیں سوجوخود نور ہووہ تھاتی ہیاں کمالات نہیں ہوگا اور سے جو میں نے کہا ہے کہ تمام کمالات کامرجع کو ظاہر کرتے ہیں سوجوخود نور ہووہ تھاتی ہیاں کمالات نہیں ہوگا اور سے جو میں نے کہا ہے کہ تمام کمالات کامرجع نور ہے علاوہ دلیل کے اس برتمام عقلاء و تحقین صوفی کا اتفاق تھی ہے۔ ان حضرات نے فیصلہ کیا ہے کہ اصل انکمالات الوجود .... تمام کمالات کی اصل وجود ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں کہا ہے

اصل العقائص العدم ..... تمام نقائص كى اصل عدم ب-

پیربھی کہا ہے کہ وجودنور ہے کیونکہ اس سے موجود کاظہور ہوتا ہے اور عدم ظلمت ہے کیونکہ اس میں شخفی ومستور رہتی ہے۔ پس جس قدر وجود کائل ہوگا اس قدر اس میں شان نور تو کی ہوگی۔ حق تعالیٰ کا وجود سب سے اکمل ہے اس لئے وہ شان نور میں اصل ہیں۔ اس لئے فرماتے ہیں۔ اَللَٰہُ نُورُ السَّکمُوٰتِ وَ الْاَکْرَ جَنِ (اللَّہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کا نور ہے) اَللَٰہُ نُورُ السَّکمُوٰتِ وَ الْاَکْرَجْنِ (اللَّہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کا نور ہے)

پھر جو چیز مظہر حق ہونے میں کامل ہوگی اس میں بیشان دوسروں سے زیادہ توی ہوگی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم مظہراتم ہیں صفات اللہ کے۔اس لئے آپ کو بھی نورکہا گیا۔ ہاتی ہے وال نہ کیا جائے کہ پھر بعض جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے کمالات کیوں ظاہر کئے گئے ہیں اور بعض جگہ قرآن کو بھی تو نور کہا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہر مقام کا مقتصی جدا ہے کہیں تخاطب کی خداق کا ہے اس کے لئے ہندی کی چندی کی ضرورت تھی۔ وہ لفظ نور سے حضور کے تمام کمالات پراستدلال نہر سکتا تھا۔ اس لئے کمالات کی تفصیل کی تی اور دہا قرآن کو بعض جگہ نور کہنا تو اس کا منشاء بھی وہی ہے کہ قرآن بھی جق تعالی شانہ کے کمالات وصفات کا مظہر ہے اس لئے وہ بھی نور ہے۔ مگر یہاں چونکہ اہل قرآن بھی جق تعالی شانہ کے کمالات وصفات کا مظہر ہے اس لئے وہ بھی نور ہے۔ مگر یہاں چونکہ اہل کتاب سے خطاب ہے اور اہل کتاب کو قرآن سے چندال ضدنہ تھی بلکہ حضور سے ضدتھی کیونکہ ضدوحہ ہم جنس سے مواکر تا ہے اور حضور ان کے ہم جنس سے نہ کو قرآن اس لئے یہاں ان پرا حتجاج کے لئے حضور کو رہے ہم جنس ہے ہم

یکٹرفونکا کگایٹرفون اَبنناء کھنے ہیر کفاریہود)اس کو (حضرت رسول الله سلی الله علیہ ملکورسول من جانب الله ہونے میں )ایسے ہی (واضح طریق پر) پہچاہتے ہیں جیساای اولا دکو پہچاہتے ہیں۔

اثرعنا دوتكبر

چنانچے احبار یہود کمجھی تقیہ ہے کی اپنے خاص دوست کو بتلا دیا کرتے ہے کہ یہ نبی برحق ہیں۔
ہیں۔ان کے اتباع میں نجات مخصر ہے مگر عناد وحسد و تکبر نے راہ مار رکھا تھا اس لئے خود ایمان نہ لاتے ہیں۔ان کے اتباع میں نجات مخصر ہے مگر عناد وحسد و تکبر نے راہ مار رکھا تھا اس لئے خود ایمان نہ لاتے ہیں ہزاروں ہمارے غلام ہیں اور اسلام کے بعد ہم غلا مان رسول کہلا کیں گے ۔ تو اہل کتاب کے خطاب میں آپ کو نور فر مانا نہایت ہی مناسب ہوا اور اہل کتاب کا واقف ہونا تو چنداں عجیب نہیں کے ونکہ وہ کتاب آسانی سے حضور کے مفات و حالات معلوم کئے ہوئے ہے۔

چنانچے بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ صناد پر قریش نے باہم مشورہ کیا کہ بھر (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ فلال جگہ اونٹ ذرئے ہوا ہے کوئی جاکراس کی الاکش اٹھالائے اور جب بیڈ بد ، میں جا کیس تو ان کی کمر پر رکھ دے۔ چنانچے ایک اشقی القوم کھڑا ہوا ور آلاکش لایا اور عین تجدہ کے وقت میں جا کیس تو ان کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ بجدہ میں دیر تک پڑے رہے پھر کی نے حصرت فاطر کو جواس آپ کی کمر مبارک پر اس کور کھ دیا۔ آپ بجدہ میں دیر تک پڑے رہے پھر کی نے حصرت فاطر کو جواس وقت نے بچی تھیں خبر کی۔ وہ تشریف لا کیس اور اس آلاکش کو حضور کی کمرے جدا کیا اور سر داران قریش کو بر ملا خوب براکہا۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت ان بر بختوں نے بیچر کت کی تھی اس وقت تو ہنمی کے مارے ایک دوسرے پر گرتے میں کہ جس وقت ان بر بختوں نے بیچر کت کی تھی اس وقت تو ہنمی کے مارے ایک دوسرے پر گرتے میں کہ جس وقت ان بر بختوں نے بیچر کت کی تھی اس وقت تو ہنمی کے مارے ایک دوسرے پر گرتے میں کمر جب نماز سے فار نے ہوکر حضور نے بددعا کی ہے۔

اللهم عليك بقريش اللهم عليك بابى جهل بن هشام و عقبة بن ابى معيط النح (الصحيح للمحارى ١ : ٢٩ ' ١٣٨ ' ٥٣ : ٥٣ الصحيح لمسلم كتاب الجهاد: ١٠٥ ' ١ و ١ ' سنن النسائى ١ : ٢٢ مشكوة المصابيح : ٥٨٣٧ .)

تواس وفت سب کے رنگ فق ہو گئے کیونکہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی بددعائل نہیں عتی۔ یہ س قدر تہر حق ہے کہ حق واضح ہے اور پھر اس سے رکے ہوئے ہیں۔

ای طرح ایک دفعه ابوجہل نے کہا کہ آب کے اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ناک رگڑتے ہوئے دیکھا (لیعنی نماز پڑھتے ہوئے) تو میں ان کی گردن پر پیرر کھ کر گلا تھونٹ دوں گا۔ جرات تو دیکھو کہاس نالائق کا پیراور حضور کی گردن پرر کھنے کا ارادہ اربے حضور کی تو دہ شان ہے کہ۔

بمقاميكه نثان كف يائ تو بود سالها مجده صاحب نظرال خوامد بود

بھا بیدہ موں سے پاس کے ایک کے قدموں کا نشان ہے صاحب نظراس قدم شریف کے نشان ہے صاحب نظراس قدم شریف کے نشان ہے دوریہ شان ہے ۔ نشان بر مدتوں مجدہ کریں گے۔ اوریہ شان ہے

ورمنزلید جاں تا روزے رسیدہ باشد باغاک آستانش واریم مرحبائے جس مقام پرآپ کے پاؤں مبارک کے قدموں کا نشان ہے الل نظراس قدموں کے نشان پر

مرتوں مجدہ کرتے رہیں گے۔

جنا نچے ابوجہل کوخبر ملی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ وہ تکبر میں اکڑتا ہوا آیا اور حضور کی طرف ای گہتا خی کے قصد سے چلا تکر قریب ہی بہنچا تھا کہ ہاتھ جھاڑتا ہوا پیچھے کو بھا گا۔ کفار نے کہا اے عمرو! تخفے کس بلانے کھایا ایسا ڈرکر کیوں بھا گا؟ کہنے لگا بچھ نہ پوچھو! میرے اور محد کے درمیان آگ کی خند ت تھی جس میں بڑے بڑے جانورمنہ کھولے میرے اور جملہ کرنے کو تیار تھے اس واسطے میں الٹا ہی بھاگ آیا۔ اس پر بیآ بیتیں نازل ہوئیں۔

آرَءُ يَنْ الّذِي يَنْعَلَى فَعَنْ مَالِذًا صَلَى أَرَءُ يَنْ كَانَ عَلَى الْهُلَى فَ الْوَالْمُ الْمُلَى فَا اللهُ يَرَى فَا اللهُ يَكُنْ فَعَا يَالنّا صِيدة فَى نَاصِية كَاذِبَة خَاطِئَة فَى فَلْيُكُمُ كَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(اےرسول) آپ نے ویکھااس کو جونع کرتا ہے ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ بھلاد کھے تو اگر ہوتا نیک راہ پرسکھا تا ڈرکے کام ۔ بھلاد کھے تواگر جھٹلایا اور منہ موڑا 'پر نہ جاتا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی نہیں اگر ہازنہ آئے گاہم تھسیٹیں سے چوٹی کچڑ کر جھوٹے گنہگاراب بلالے اپنے مجلس والوں کوہم بھی بلاتے ہیں بیارے سیاست کرنے کوکوئی نہیں مت مان اس کا کہا اور مجدہ کراور نزدیک ہو (اس میں مجدہ ہے پڑھنے کے بعد مجدہ ضرور کریں)

۔ حضور نے نمازے فارغ ہوکر فر مایا کہ آگ میں جو پرندے اس کونظر آئے وہ فرشتے تھے۔ بخد ااگر ذرامیرے پاس آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کرڈ التے۔ بیسب کھودیکھا محرقتر تھا کہ ایمان نہ لایا۔ غرض ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا سبب عدم معرفت نہ تھی محض تکبر تھا کی کو درجہ عنادیش کی کو درجہ عاریش چنا نچہ حضرت ابوطالب کے لئے بہی عار مانع تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت جانثار تھے اور جانے تھے کہ میرا بھتیجا سچا ہے اور بمیشہ حضور کے صدق و دیانت کی اشعار میں مدح کرتے رہے مگر ایمان نہیں لائے اور جس وقت حضور نے نزع کی حالت میں ان سے کہا کہ اے بچا ایک دفعہ میرے کان بی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہد دوتا کہ جی تعالیٰ کے بہاں عرض معروض کا موقع مل جائے تو جواب بیدیا کہ اے بھتیج! میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے اور میں تمہاری آ تکھیں شنڈی کر دیتا مگر بجھے شرم آتی میں جانتا ہوں کہ تو سے اور جنم کے ڈر سے اپنا میں جانتا ہوں کہ تو سے اور جنم کے ڈر سے اپنا ہے کہ قریش کی بوڑھی عور تیں ہے کہ ابوطالب نے موت کے خوف سے اور جنم کے ڈر سے اپنا ہوگی نہ بہاری دیا تھی ہو علی دین آبائی نہ جب بدل دیا چنا نچر نہیں ایمان لائے اور اخیر بات جو زبان سے نگی وہ یہ تھی ہو علی دین آبائی نہ جب بدل دیا چنا نچر نہیں ایمان لائے اور اخیر بات جو زبان سے نگی وہ یہ تھی ہو علی دین عبدالمطلب (کہ میں عبدالمطلب (کہ میں عبدالمطلب (کہ میں عبدالمطلب کے طریقتہ برمرر ہا ہوں)

بڑی وجہ ابوطالب کے اعراض کی بیہوئی کہاس وقت کم بخت ابوجہل موجود تھا جب حضور کچے فرماتے ای وقت وہ کم بخت بول کہتا کہا ہے ابوطالب! کیا عبدالمطلب کے طریقہ سے اعراض کرتے ہو؟ کیا موت سے ڈرتے ہو؟ بینالائق شیطان کا بھی شیطان تھا جیسے ہامان فرعون کا بھی فرعون تھا۔ کیونکہ سیر میں ہے کہ فرعون تو کئی دفعہ موکی علیہ السلام پرایمان لانے کوتیارہ وگیا تھا گر ہردفعہ بینالائق ہامان اس کورو کہا تھا۔

چنانچہ ایک دفعہ فرعون نے موئی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا۔ فرمایا آخرت کا ثواب توالگ ہے دنیا میں تجھ کو چار چیزیں ملیں گی۔

ا حیات دائی کرفیامت تک زنده رے گا۔

۲ \_سلطنت دائمی که قیامت تک با دشاه بی رہے گا۔ بھی معزول نه ہوگا۔

٣- ہمیشہ جوان رہے گابڑھا یا نہ آئے گااور

سم- ہمیشہ تندرست رہے گا بیار بھی نہ ہوگا۔

بھلا زندگی میں دنیامیں ان چارنعتوں سے زیادہ اور کیا جا ہے فرعون ایمان لانے کے قریب ہوگیا کیونکہ عمر بھرکے تجربہاورمویٰ علیہ السلام کے مجزات باہرہ سے اس کا اس کو بقین تھا کہ مویٰ علیہ السلام جھوٹا وعدہ بھی نہیں کرتے۔

وَ بِحَكُ وَابِهَا وَاسْتَيْفَتَنُهُمَ الفَّنُهُمُ مُظْلًا وَعُلُوًا ۖ وَانْظُرُ لَيْفَ وَالْمُفْرِينَ الْمُفْسِدِينَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

اور بے انصافی اورغرور سے ان کاا ٹکار کیا حالانکہ یفین کر چکے تھے ان کاا پنے جی میں ۔سود مکھ لے کیا ہواانجا م خرابی کرنے والوں کا۔ فرعون نے بین کرکہا کہا ہے موی ایمی ذرامشورہ کرلوں پھرایمان لا وُں گا۔ موی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہامان سے مشورہ نہ کرنا اور جس سے جا ہے کر لیماس نے اول آ کراپنی بی بی سے مشورہ کیا یعنی آسی علیما السلام سے جودلیہ اور کا ملہ تھیں انہوں نے فرمایا۔

الله الله تو گان بدمر برچنی انعام عالم اے بے خر

مولانا نے متنوی میں یہ قصہ لکھا ہے اور کئی شعروں میں بہی مضمون ہے کہ اللہ اللہ جلدی اس نعت کو اللہ اللہ جلدی اس نعت کو جو خبر ہوئی کے فرعون ایمان لانے پر تیار ہے تو اس نے فورا تلوار نیام سے نکال کر سامنے رکھ دی کہ پہلے ہامان کی گردن اڑا دیجئے پھر جو چاہے کیجئے۔ جھے سے تو بینہ دیکھا جائے گا کہ اب تک خدا تھے اور اب بندہ بنو گے۔ بس یہ بات من کراس کو بھی تکبر نے گھیر لیا اور ایمان سے انکار کردیا۔ تو یہ تکبر بڑی بلاہے بڑا تھر ہے اس لیے صوفے کرام سب سے پہلے تکبر کا علاج کرتے ہیں۔

سراياتور

یہاں ہے معلوم ہوگیا کہ ہم لوگوں کو جوبعض دفعہ بیتمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم حضور کے زمانہ میں ہوتے یہ ٹھیک نہیں ۔لوگوں کا حضور کے زمانہ میں نہ ہونا اور اب ہونا بہی نعمت ہے کیونکہ ہم اگراس وقت بھی ہوتے تو ایسے ہی ہوتے جیسے اب ہیں اور اب ہماری حالت بیہ کہ ہمارے اندر تکبر ہے اور انتباع علماء سے اعراض ہے تو اس وقت اگر حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ایمان ہی نصیب نہ ہوتا کیونکہ عادت مالوفہ یک لخت ترک کردینا ہوی ہمت کی ہات ہے جو ہراک سے نہیں ہوسکتی ۔

و یکھے آج کل بہت سے عقلاء رسوم قدیمہ کی قیاحت سے دانق ہیں گر چونکہ طبائع ان سے مالوف ہو پچکی ہیں اس لئے باو جود علم کے ترکنیں کرسکتے۔ بی حال اس وقت کے عقلاء کا تھا کہ ان ہیں بھی بہت سے اسلام کی تھا نیت اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے صدق سے بخو بی واقف تھے گر جس طریقہ سے پہلے سے طبائع مالوف تھیں اس کا چھوڑ ناگراں ہوتا تھا۔ اس لئے ہمارے تق میں تو بی بہتر ہوا کہ بعد میں پیدا ہوئے عار واسکیار کا کوئی سبب نہیں پایا گیا۔ باپ دادا کی موافقت ایمان کا سبب ہوگیا اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے سے مفت میں ایمان ال گیا۔ باپ دادا کی موافقت ایمان کا بعد بیدا ہوئے اور غائبان می جو اسباب ایسے جمع ہوگئے کہ آپ کی زیارت کو ترستے ہیں اور قیامت میں یا قبر میں زیارت کو ترستے ہیں اور قیامت میں یا قبر میں زیارت بھی ہوجائے گیا خواب میں شاید بھی یہاں بھی ہوجائے۔

ایک حدیث کے بعض الفاظ سے بعض علماء نے بیسمجھا ہے کہ قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی و ہ الفاظ کئیرین کے سوال میں بیہ ہیں من ھذا الموجل اس سے اس طرح سمجھا ہے کہ ہذا کی اصل اشارہ حسیہ ہےتو مشارالیہ محسوں ہونا جا ہے بس ای بھروسہ پر دن گز ارر ہے ہیں ان شاء اللہ مر بی کرآ پ کود کیے لیں گے۔

اس پرمولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک لطیفه یاد آیا مولانا نے فر مایا حق تو بیقا کہ ہم حضور کے سامنے مرتبے قدموں میں جان نثار کرتے اور آپ ہمارے جنازہ کی نماز پڑھتے مگر بعض حکمتوں کی دجہ سے بینیں ہوا تو اب بیو ہوگا کہ بجائے جنازہ پرتشریف لانے کے حضور قبر ہی میں آشریف لائیں گے بھریش معر پڑھا۔

کشیے عشق دارونگذاردت بدینسال بخازه گرنیائی بمزار خواہی آمد

عشق کی کشش تنہیں آنے کے بغیرنہ چھوڑے گی اگر جناز ہ پرند آئے تو مزار پر یکسی کی بڑی اچھی غزل ہے اس میں ایک اور شعر بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوراچسیاں ہے۔

ہمد آ ہوان صحرا سرخود نہادہ برکف بامیدآ نکدروزے بیشا کرخوابی آمد

تمام جنگل کے ہرنوں نے اپناسر تھیلی پرر کھلیااس امید میں کسی دن تو شکار کوآئے گا۔

حدیث میں آتا ہے کہ ججۃ الوداع میں حضور نے سواونٹ قربانی کئے تھے جن میں سے تر یسٹھاونٹ این دست مبارک سے خوفر مائے تھے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم فقیر ومفلس نہ تھے جیسا کہ بعض جابل واعظ بیان کیا کرتے ہیں۔ آپ تی تھے کہ خاوت کی وجہ سے گھر میں ہچھ دکھتے نہ تھے مفلس نہ تھے درنہ کہیں غریب ومفلس بھی سواونٹ کی قربانی کیا کرتے ہیں۔ آپ کا فقر اضطراری نہ تھا اختیاری تھا۔ اخیاء کومفلس وغریب کون کہ سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے ہاتھ میں قوت کس درجہ تھی کہ تریستھ اونٹوں کی قربانی تنہا اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ ہم سے قوایک چڑیا بھی نہ کئے۔

کانپور میں ایک اونٹ کو تیرہ چودہ آ دمیوں نے مل کر قربانی کیا تھا پھر بھی وقت سے قابو میں آیا اور حضور نے لٹا کر ذرخ ند کیا تھا بلکہ ایک پیرکوتسمہ بندھوا کر کھڑ اکر کے سب کونح کیا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے۔ محلهن یو دلفن الیه کہ ذرخ کے وقت ہراونٹ آ ہت آ ہت قدم اٹھا کراپی گردن کو آپ کے بر چھے کی طرف بڑھا تا تھا کہ پہلے مجھنے خور مائے۔

سجان الله کیاشان محبوبیت تھی کہ جانور عاشق تھے اور آپ کے ہاتھ سے سب سے اول ذرج م جونا جا ہے تھے۔بس اس وقت ان کی بیرحالت تھی۔

ہمہ آ ہوان صحرا سرخود نہادہ برکف ہامیدآ نکدروزے بدشکارخواہی آ مد (نمام جنگل کے ہرنوں نے اپناس تھیلی پررکھ لیااس امید میں کہ کسی دن تو شکارکوآئے گا۔) اور بیجالت تھی

سر بوفت ذخ اپنااس کے زیریائے ہے۔ کیا نصیب اللہ اکبرلوٹے کی جائے ہے۔ غرض معاصرت اصل منافرت ہے۔اس لئے یہودکواور صنادید قریش کوحضورے حسد رہاہے ہجرت کے بعد بھی غریب لوگ زیادہ ایمان لائے صنادید قریش جب بھی پیچھے ہیچھے رہتے تھے جی ا کہ فتح مکہ کے بعد سب سے آخر میں قریش مسلمان ہوئے تو چونکہ یہود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور آپ کے کمالات سب سے زیادہ ظاہر تھے اور اس جگہ یہود سے خاطبت ہے چنانچہ اس آیت کا اول جزواس پردال ہے وہ یہ ہے۔

يَاهُلَ النَّالَةِ قَدُ جَاءَ كُو رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْكُويْرًا مِتَاكُنْ تَوْرُخُونُ مِنَ النَّالِةِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍهُ قَلَ مِتَاكُنْ تَوْرُخُونُ مِنَ النَّهِ وَنَوْرٌ وَكِينًا مُنِيدُنُ اللَّهِ وَنُورٌ وَكِينًا مُنْبِينٌ اللَّهِ اللَّ

(اے اہل کتاب! تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے تم پر بہت ی چیزیں ظاہر کرتے ہیں جن کوتم چھپائے ہو کتاب میں سے اور درگز رکرتے ہیں بہت ی چیزوں سے بے شک تمہارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی۔)

اس کئے پہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وصف نورلا نازیادہ زیبا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کئے سرایا نور ہیں۔آپ کی شان تمہارے سامنے بالکل تھلی ہوئی ظاہر ہے اور دوسرے مقامات کے مناسب دوسرے مقامات کیا گئے۔

ہر مخن نکتہ وہر نکتہ مقامے وارد

ہر بات تکته اور ہرنکته مقام رکھتا ہے۔

تواس جگہ جن تعالی نے حضور کی ایک بہت بڑی صفت بیان فر مائی ہے جوتمام صفات ہے مستغنی ہے ای کومیں بیان کر مائی ہے جوتمام صفات ہے ہیں کہ ہے ای کومیں بیان کرنا چا ہتا تھا کہ ہمار ہے حضور جود نیا میں آخر بیف لائے ہیں تو سرایا نور بن کرآ ہے ہیں کہ خود بھی منور ہیں اور دوسروں کی ظلمت کو بھی نور ہے مبدل فر ماتے ہیں بشر طیکہ وہ نور کے طالب ہوں اور اس خود بھی منور ہیں اور دوسروں کی ظلمت کو بھی نور ہے مبدل فر ماتے ہیں بشر طیکہ وہ نور کے طالب ہوں اور اس کا بھی معلوم ہوگیا کہ اس طرح ذکر کرنا چا ہے جس طرح حق تعالی نے ذکر فر مایا کہ آپ کی شان تنویر عالم وہدایت جان نبی آ دم کوذکر کیا جاوے۔

بس اب ختم کرتا ہوں گوا جزاء مضمون کے اور بھی رہ گئے ہیں مجھے درمیان میں وقت کا پہتے ہیں چلا اس لئے تمہید طویل ہوگئ ۔ دفعۂ ا ذان عصر سے متنبہ ہوا کہ وقت زیادہ گزر گیا اگر موقع ہوا تو انشاء اللہ پھر بقیدا جزاء کا بیان ہو جائے گااس وقت تو یہی مضمون کا ٹی ہے کیونکہ دیر بہت ہوگئی۔

اب دعا سیجے کہ حق تعالیٰ ہم کواپنی محبت اور اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطافر ما ئیں اس محبت میں اور اس پر اخیس۔ (آمین)

وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب المحبوب وعلى اله واصحابه اجمعين و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

# الموردالفرسخى\_فے المولدالبرزخی

ولا دت ناسوتیه و ملکوتیه کے متعلق بیروعظ کار بیج الاول ۱۳۴۳ هر دوز شنبه خانقاه امدادیه تقانه بھون میں کری پر بیٹھ کرارشاد فر مایا حاضری پچاس کے قریب بھی قریباً ۴ گھنٹہ میں ختم ہوا مولا ناظفر احمد صاحب نے قلم بند کیا۔

# خطبه ماثوره

#### يسم الله الروي التروي

اَلْحَمُدُ اللهِ مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلا وَمَنُ سَيّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلا مَنْ يَهُدِهِ اللهُ وَحَدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لا إِلهُ إِللهَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَيِدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولَهُ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِّم. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِّم. مَاللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهُ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهُ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهُ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهِ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهُ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهُ النَّاسَ اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. اللهُ اللهُ الرَّحُمْنُ اللهُ إِللهُ وَاللهُ اللهُ الل

مجالس مواليد

یہ ایک سورت ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں نازل ہوئی ہے جس کامدلول ظاہری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعت فیج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعت فا کفتہ پر مکہ کے مقابلہ میں مطالبہ شکر ہے کہ ایک بڑی تعت بعنی فیج کہ آپ کو عطا ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے اس پر شکر کا مطالبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ تعت عطا ہواس وقت شکر کیجئے یا یہ کہ وہ نعمت کا ملہ چونکہ فائض ہو چکی ہے اس لئے شکر کیجئے ۔ یا کلمہ ترود میں نے اس واسطے کہا ہے کہ مفسرین کو اس میں گفتگو ہے کہ اس واسطے کہا ہے کہ مفسرین کو اس میں گفتگو ہے کہ اس واروں سروں کے بیچ کو برابر کردیا )

الڈا سکاوٰ ہی بیکن الحک کی گئین (یہاں تک کہ ان دونوں سروں کے بیچ کو برابر کردیا )

اور إذا جعكناً لا (يهال تك كماس كولال الكاراكرديا-)

میں ہے اوراس کا منشابیہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سورت کانزول فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ۔ مدلول ظاہری کلی تو سورت شریفہ کا بیہ ہے اور مدلول نفی بیہ ہے کہ جب آپ کی عمر ختم ہو جائے لینی قریب ختم ہو جائے تو حمر و تبیج میں مشغول ہو جائے اور واسطہ اس ولا دت کا بیہ ہے کہ جب آپ کے فیوض کی بھیل ہوجائے جس کی طرف جاء نصو الله ورایت الناس میں اشارہ ہے تو اس وفت طاعت میں زیادہ مشغول ہو جئے کیونکہ شکر وحر بھی عنوان طاعت ہی ہے صرف عنوان کا تفاوت ہے۔خلاصہ یہ ہے کہاس وفت آخرت کی خاص تیاری کیجئے۔

وجداس مضمون کے اختیار کی ہے ہے کہ میرائی سال تک میمعمول رہا کہ بیہ جومبارک زمانہ ہے جس کا نام رئے الاول کامہینہ ہے۔ جس کی فضیلت کوایک عاشق ملاعلی قاری نے اس عنوان سے خلا ہر کیا ہے۔

لهذا الشهر فی الاسلام فضل منقبته تفوق علی الشهور ربیع فی ربیع و نور فوق نور فوق نور (اسلام میناس میناس میناس کی تعریف کوفشیلت بهاراندر

بهاراندر بهار باورنور بالاے تور بالاے تور)

توجب بیمبارک مہینہ آتا تھا تو میں حضور کے وہ فضائل جن کا خاص تعلق ولا دت شریفہ ہے ہوتا تھا مختصر طور پر بیان کرتا تھا گرالتزام کے طور پر نہیں کیونکہ التزام میں تو علاء کو کلام ہے بلکہ بدوں التزام کے دوجہ ہے۔ دوسرے اس وجہ دوجہ ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ لوگوں کو بیہ علوم ہوجائے کہ ہم لوگ جو بجالس موالید کی ممانعت کرتے ہیں تو وہ ممانعت نفس ذکر کی وجہ ہے تھے ہیں بلکہ مض مکرات ومفاسد کے انتظام کی وجہ ہے تع کیا جہ ہے تیں بلکہ مض مکرات ومفاسد کے انتظام کی وجہ سے تع کیا جاتا ہے۔ ورنقس ذکر کا تو ہم خود قصد کرتے ہیں۔ بہتو ظاہری وجو ہمیں۔

یونی بات بیتھی کہ اس زمانہ میں اور دنوں سے زیادہ حضور کے ذکر کو بھی جاہا کرتا ہے اور بیا یک اس طبعی ہے کہ جس زمانہ میں کوئی اسر واقع ہوا ہواں کہ نے سے دل میں اس واقع کی طرف خود بخو دخیال ہوا جاتا ہے۔ اور خیال کو بیتر کت ہونا جب اسرطبعی ہے تو زبان سے ذکر ہوجانا کیا مضا گفتہ ہے بیتو ایک طبعی بات ہے۔ مگر اس کے مقتضاء برعمل جب جائز ہے کہ کوئی امر شرعاً مزاح نہ ہو۔ سو بحمہ اللہ شرعاً کوئی مزاح نہ تھا۔ اس کا مرطبعی ہونا علاوہ عادت کے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جتا نچہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جتا نچہ حدیث بھی محضور اقد سے سال اللہ علیہ وسلم کا دوشنبہ کوروزہ رکھنا اور اس کی حکمت میں بیار شاد کہ میں اس روز پیدا ہوا ہوں اس بواضح دلالت ہے کہ دوشنبہ کا آناوا قعہ ولا دت کا تذکرہ اور اس کے شکر کا داعی ہوتا تھا بخلاف اہل موالید و عالین فی الحجمت کے کہ وہ اس امرطبعی کے اقتضاء بڑمل کرنے سے محرات میں جتال ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے اس امرطبعی کو ایسا واجب الرعابیت سمجھا کہ اس سے بدعات بیدا ہوگئیں۔ اور اس لئے چونکہ اس عادت سے الترام کملی یا علی کا شہرہ وسکتا تھا۔ خواہ الترام موجائے کا بیدا ترام کی کا بھرارہ دیگر یوں کہئے کہ الترام عملی یا علی کا بھرسکتا تھا۔ خواہ الترام میں چند سال یہ عمول ناخہ کردیا گیا۔

التزام كم متعلق ميس في دولفظ اس واسط كه كه فقهاء في دونول كاحكم بيان كياب يعني جس طرح

ملا بلزم کے التزام علمی کی ممانعت ہے۔ ای طرح بعض صورتوں بیں التزام علی کی بھی ممانعت ہے۔ یہ بات فقہاء ہی بجھ سکتے ہیں۔ میر ااور آپ کا اجتہاد معترفیں۔ یعنے تحض محبت وحش کے اقتضاء پڑمل کرناعلی الاطلاق جائز نہیں۔ جب تک قواعد شرعیہ اس کی اجازت نہ دیں کیونکہ زی محبت میں غلطیاں واقع ہوجاتی ہیں بعض لوگ محبت میں ایسے کام کرجاتے ہیں جو محبوب کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔

مثل مجوب کی وقت ظوت اور جہائی کو پیند کر رہا ہواور عاشق وہاں سے نہ ملا ہواور مجوب زبان
سے کہتا ہے کہ بھائی اس وقت تم باہر چلے جاؤ۔ وہ عاشق کہتا ہے بھلاحضور میں تو عاشق ہوں سامید کی طرح
لیننے والا ہوں۔ بھلا میں دور رہ کرکب زندہ رہ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے مجبوب اس وقت جھنجھلائے گااور کے گا
یہ اچھاعشق ہوا کہ مجھے ہی پریشان کر دیا اس وقت ہر عاقل کے گا کہ یہ عاشق نہیں ہے یعنی مجبوب کا عاشق نہیں ہے بلکہ اپناہی عاشق ہے اپنی راحت کا طالب ہے۔ اگر مجبوب کا عاشق ہوتا تو اس کی رضا کا طالب
ہوتا۔ اپنے جذبات جا ہے جتنے یا مال ہوجاتے مرمجوب کی رضا کو نہ چھوڑتا۔ اس واسطے عاشق حقیقی کا
فرہب دہ ہوتا ہے جس کو عارف شیر ازی فرماتے ہیں جو حقیقی عاشق ہیں۔

میل من موئے وصال ومیل اوسوئے فراق ترک کام خودگرفتم تا برآ بد کام دوست بیخی میں ملنا جا ہتا ہوں وہ جدار ہنا جا ہتا ہے میں اپنے ارا دہ کواس کے ارادہ پر فدا کرتا ہوں ایک اور عربی شاعرای معنی میں کہتا ہے۔

ارید وصالہ و برید ہجری قاترک ماارید کما برید بعد ہجری اور کومقدم کرتا ہوں ہید ہمب بعد ہمب بعد ہوتا ہے عاشق کا نری محبت اور خواہش مطلوب نہیں تا دفت یہ کہ اضافہ ہو نہ وہ محبت محبت کہلائے کے قابل ہے جس کے آثار اور خواہش مطلوب نہیں تا دفت یہ کہ اضافہ ہو نہ وہ محبت ہی نہیں کے قابل ہے جس کے آثار اور نوجوب کے خلاف ہوں اور جواؤن کے خلاف ہووہ محبت ہی نہیں اس لئے فقہاء رحمہم اللہ (کہ دین کے حقیقت شناس ہیں اور اس کے آثار قریبہ و بعیدہ سب بران کے نظر محیط ہوتی ہے ) محبت کے ہراقتضاء بڑھل کی اجازت نہیں دیتے بخلاف غیر محقق صوفیہ کے کہ براقتضاء بڑھل کی اجازت نہیں دیتے بخلاف غیر محقق صوفیہ کے کہ براقتضاء بڑھل کی اجازت نہیں دیتے بخلاف غیر محقق صوفیہ کے کہ محبت کے ہراقتضاء بڑھل کی اجازت نہیں دیتے ہو جاتے ہیں۔ محتام علماء وصوفیاء

ای لئے صوفیاءاورعلاء میں جب بعض اوقات نزاع ہوا ہے تو بعض اہل کشف کورسول اللّه صلّی اللّه کشف کورسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم کا گوشہ خاطر علاء کی جمایت ورعایت کی طرف معلوم ہوا ہے۔ چنانچے شاہ وکی اللّه صاحب قدس سرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو وہاں ایک صوفی نے وحدۃ الوجود پر رسالہ لکھا۔ ایک عالم نے اس کارد لکھا۔ شاہ ولی اللّه صاحب چونکہ بڑے محقق ہیں وہ صوفی کا مطلب

میچے سمجھے ہوئے تنے۔ عالم کارود کیوکر جوکہ حقیقت ناشنای ہے لکھا گیا تھا۔ ان کو جوش ہوا اور صوفی کی حمایت جی عالم کے رد کا جواب لکھنا جا ہا۔ بیارا وہ بی کررہے تنے کہ ای زبانہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوئے۔ مفصل واقعہ جھے یا زمیس رہا۔ اتنا محفوظ ہے کہ شاہ صاحب کواس وقت یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب کے جواب لکھنے کو پسند نہیں فر ماتے۔ یہ وکی کرشاہ صاحب خاموش ہوگئے اور اس ارا دہ سے رک کئے۔

اس معلوم ہوا کہ سرکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء کی رعایت زیادہ ہادروجاس کی ظاہر ہے کہ غیر محقق صوفیاء کی نظر صرف ایک پہلو پر ہے کہ اپنے جذبات برعمل کر کے جی خوش کرلیا۔جوبات معلوم ہوئی كهدؤالى اورعلماء كي نظر صوفيا كے جذبات كے ساتھ دوسروں كے جذبات برجمى بے كدنظام اسلام مي فرق نہ آئے۔اورنظام اسلام سےمراد تمن اور دنیوی مصلحت نہیں ہے جیسا کہ بعض جامل ای کومقصود شریعت بجھتے ہیں بلکہ خوب بجھاد کہ نظام شریعت کی خابت ہے کہ ضائے حق کے سباب میں خلل نہ پڑے ہے آج کل بهت لوگ جن میں غیر محقق صوفی بھی داخل ہیں اور لیڈروں کا توبیندہب ہو گیا۔ غرض بیاوگ نظام شریعت کا حاصل يرجحت بين كهمسلمانون مين باهم اجتماع وانتحاد موقوت مين انتشار ندمواور صورت اجتماعيه وبيئت اتحاديهي كريزنه بوامن وانظام من فرق نهآئ حالانكه يحض غلط عقيده بيديو سلطنت كالتظام بوا اورسلطنت شريعت كمحض ايك خادم بم منجمله اورخادمول ك\_سلطنت روح شريعت اورمقصودشريعت تہیں ہے البته سلطنت سے اس مقصود میں لداو لمتی ہے باتی مقصود وہی نظام جمعنی رضاء حق کا انتظام ہے تو صرف ان صوفیوں کے جذبات کی رعایت سے اس نظام می خلل پڑتا ہے کیونک و نیامی کم فہم زیادہ ہیں اور کم فنهم لوگ حقیقت کوتو سمجھتے نہیں وہ وحدۃ الوجود وغیرہ کے مضامین کوئن کرایسے ایسے افعال واقوال میں مبتلا ہو جاتے ہیں جورضائے حق کے خلاف ہوتے ہیں مثلاً سب کے مال کومباح مجھنے لگتے اور امردول اور نامحرم عورتول كومظرح يسجه كر كهورف لكتة بيراس سرضائح تكاسباب مي اختلال واقع بوتا باى لے مولاناروی ایسے صوفیوں سے بڑے خفاہیں جوزبان سے جوجانے ہیں نکال دیتے ہیں فرماتے ہیں۔ ظالم آل قوميكه چشمال دوختد از تخبها عالم را سوختد

(وہ قوم ظالم ہے جس نے آئیس بندکرلیں اور تارواباتوں سے ایک عالم کوجلادیا۔)
مولا تا کتنے ناخوش ہیں ان لوگوں سے کتنا سخت لفظ فر مایا ہے کہ کوئی عالم اور مولوی بھی ایسا
فتوئی نہ لگا تا محرلوفقیروں کی تو مانو کے فقیروں ہی نے فتوئی لگا دیا کیونکہ مولا تا امام العارفین رکیس
العاشقین ہیں وہ ان لوگوں کوظالم فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے جذبات کوظا ہر کر کے کم فہموں پر کفر
اور بدعت کا درواز ہ کھول دیا اس واسطے میں نے کہا تھا کہ ہر جذبہ محبت پر مطلقاً عمل جائز نہیں بلکہ
اس کے لئے اذن شرعی کی ضرورت ہے۔

اس کی حقیقت کوفقہاء نے خوب سمجھا ہے۔ چنانچہوہ فرماتے ہیں کہ التزام جا ہے اعتقادی ہو یاعملی دونوں کے لئے اذن کی ضرورت ہے بعنی جس چیز کوشر بعت نے لازم ہیں کیااس کا التزام جائز نہیں نہاء تقاداً نہ عملاً اور التزام اعتقادی کا نا جائز ہونا تو ظاہر ہے کیکن ظاہر اُصحت اعتقاد کے ساتھ عملی انتظام میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تو اس کوفقہا کیوں نع کرتے ہیں ہوواقعی فقہاء جماء ہیں اسرار شریعت کوخوب سمجھتے ہیں۔

عقلي وطبعي قلق

بات بیہ کرالتزام مملی ہے دفتہ رفتہ اعتقاد پر بھی اثر ہونے لگتا ہے۔خصوصاً عام لوگوں کے اعتقاد پراورا گربالفرض نہ بھی ہوتو اس میں صورۃ شریعت کے ساتھ معارضہ ہے جیسا کہ التزام اعتقادی میں حقیقۂ معارضہ ہے اس لئے وہ دونوں تتم کے التزام کونع فرماتے ہیں لیکن اس سے دوام کی ممانعت نہ بھی جائے کیونکہ اگر دوام کے ساتھ التزام نہ ہونہ عملاً نہ اعتقاداً تو اس کی اجازت ہے اور دوام عملی بدوں التزام کے آثاریہ ہیں کہ اگر بھی کوئی ضرورت ہوتو ضرورت کی وجہ سے اس کوترک کردے۔

مثلاً ایک مخف تبحد کا پابند ہے اور کی وقت سفر یامرض کی ضرورت اس کے ترک کی دائی ہوتو اس وقت اس کوترک کردیا جائے اور اس ترک سے اس پر نگی اور زیادہ غم ندہو گوطبعاً ایک خفیف ساقلق ہو مگر اس کے مید عنی نہیں کہ کسل و بطالت ہے بھی ترک کردیا جائے ۔ اہل کسل خوش ندہوں کہ لاؤ آج ہے تبجد چھوڑ دویہ تو اچھا نسخہ ملا بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ سفر کی وجہ سے تھا ہوا تھا پڑھ کے سوگیا اس لئے آئے تکھنہ کھلی بیعڈر ہے یا مرض بیں رات کو جاگنا دشوار تھا اس لئے تبجد کا ناغہ ہوگیا یہ بھی عذر ہے یا کسی اونی مصلحت شرعیہ سے ترک ہوجائے تو ان صورتوں بیل تک دل ندہو کیونکہ شریعت نے اس کولاز م نہیں کیا اور مصلحت وضرورت کے وقت ترک کی اجازت دی ہے چھرکیا وجہ ہے کہ ترک سے دل بیل تگی ہوتی ہے بلکہ اگر کسل سے بھی ترک ہوجائے تو انتار نج نہ کر سے جیسا ترک واجب پر رنج ہوا کرتا ہے کہ ہر وقت اس کے جیسے بی پڑار ہے کہ ہائے آج تبجہ نہیں ہوا۔ ہاں اس صورت بیل قاتی طبعی کا مضا گھنہیں ہوا۔ ہاں اس صورت بیل قاتی طبعی کا مضا گھنہیں (بلکہ قاتی طبعی کا قات وقت ناغہ ہونے بیل بھی مضا گھنہیں کیونکہ اول تو یہ بعبت کی علامت ہے پھرامور طبعیہ اختیار سے باہر ہیں ) گرقاتی عقلی نہونا جائے۔

ایک رئیس کا قصہ یاد آیا۔ آن کا اتنا ہوا تقویٰ تھا گرایک باروائسرائے صاحب کے دربار میں شریک تھے۔ اس جلسہ میں سب کا فوٹولیا گیا تو انہوں نے کلکٹر سے پوچھ کرا ٹھنا چا ہا کلکٹر نے منع کیا کہ یہ بات آواب مجلس کے خلاف ہے۔ مجبور ہو کر پیچارے بیٹھے رہے لیکن کمال یہ کیا کہ جس وقت آلات فوٹوان کے سامنے لائے گئے انہوں نے معالی چرو پررو مال ڈال لیا۔

صاحبوا بدیات کھھ اسان متھی۔اول تو ایک کلکٹر کے سامنے سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی نہ

کہ وائسرائے کے سامنے سے جانے کی مگرانہوں نے اول وہاں سے جانا چاہا ایسے وقت میں جانے کی اجازت مانگنا بھی ہمت کی بات تھی۔ جب اس کی اجازت نہ ہوئی تو دوسرا کمال یہ کیا کر عین وقت پر رو مال ڈال لیا تا کہ چبرہ کافو ٹو نہ آئے۔

غرض ان کا تقویٰ اس درجہ کا تھاوہ یہاں بغرض تربیت اخلاق آئے ادرا پنے حالات کے تذکرہ میں كبني لك كدايك بارميري تكبيرتريد فوت بوكئ تقي اس كالجيحا تناقلق ب كدشايد سال بعربو كيااب تك اس كاغم دل سے نبیں جاتا۔ بہت استغفار كرتا ہوں مركى طرح دل كوچين نبیں میں نے كہاجس چیز ہے آپ استغفاركرتے بين اس سےاستغفارى ضرورت نہيں بلكه خودائ غم سےاستغفارى زياده ضرورت ہے كيونك تكبيرتح يمدك فوت مونے ير پھروہ بھى بعذراس فدرغم كرناية فوئ بيس بلكه حدود سے تجاوز ہے شريعت نے مستحبات كے فوت ہونے پر مغموم ہونے كاكہيں امرنبيں فرمايا دراس ميں غائلہ بيہ كے بيخص شريعت سے بھی زیادہ تقوی تجویز کرتا ہے کہ شریعت نے ہر مل کا جودرجہ بنایا ہے بیاس سے زیادہ اس عمل کودرجہ دیتا ہے پھراس پر میں نے حضرت حاجی صاحب کاارشا دُقل کیااورای سے بیسئلہ ہم کول بھی ہوا تھاور نہ ہم بھی اس غم کواچھاہی سمجھتے اور ظاہر میں بھی واقعی ہے بڑی تقویٰ معلوم ہوتا ہے کہ سیرتحر بمدے فوت ہونے سے اتناغم ہواالیے مخص سے اگرواجب فوت ہوگا تونہ معلوم کتنار نج ہوگا مگر حاجی صاحب کی نظرتے ہماری رہبری کی۔ اس ارشاد کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک بیار حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے اس کا بڑا افسوں ہے کہ بیاری کی وجہ ہے حرم میں نماز نہیں نصیب ہوتی گھر پر ہی نماز پڑھتا ہوں اس کا بردارنج ہے۔حضرت اس کی بات پر ہننے لکے پھریدیا دنہیں کداس کے سامنے ہی فرماياياوه چلا گياجب فرمايا كهاگر ميخض عارف هوتا تؤاس حالت پر برگز رنج نه كرتا كيونكه اصلي مقصود قرب ورضا ہے اور بہت ہے اس کے طرق بعضے اعمال اور بعضے احوال چنانچہ جس طرح اس کا ایک طریق حرم کی نماز ہے ای طرح دوسرا طریق اس کا بیہے کہ بندہ بیار ہواور بیاری کے سبب کھریں نماز پڑھے اور اس حالت پر صابروشا کر رہے سوبندہ کو کیا حق ہے کہ اپنے لئے وصول کا کوئی خاص طریق تجویز کرے بلکہ جوطریق حصرت حق تجویز فر ماویں ای میں راضی رہنا جا ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے جاجی کو مقصود بیت اللہ پہنچنا ہے اوراس کینچنے کے چندراستے ہیں۔
ایک کراچی سے ایک جمبئی سے ایک چانگام سے ایک کلکتہ سے اور مقصود سب سے وہی وصول الی بیت
اللہ ہے خواء کسی راستہ سے ہو جائے اوراگر کوئی شخص چانگام یا کراچی کے راستہ سے مکہ معظمہ کے قریب
پہنچ گیا ہواور دوسرا جمبئی کے راستہ سے گیا ہواور وہ جمبئی کی تعریف کرے کہ ہم نے وہاں خوب سیر ک
بہت سے بچا کہات دیکھے اس پر کراچی سے جانے والا افسوس کرنے لگے کہ افسوس میں جمبئی سے کیوں نہ
آیا اور اب وہ احمق مقصود کے قریب پہنچ کر پھر لوٹے کہ میں تو جمبئی سے ہوکر آؤں گا بنتا ہو شخص اس کو

بیوتوف بنائے گا کیونکہ طریق خود مقصود نہیں ہوتا مقصود تو منزل پر پہنچنا ہے ہی طرق کے فوت ہونے سے دنج نہ ہونا جا ہے کہ ہائے ہم فلال رائے سے کیوں نیآ ئے۔

صورت دوام والتزام

الی ہی غلطی بعض سالکین کوہو جاتی ہے کہ وہ ذوٰق وشوق اور وجدی کیفیت کے طالب ہوتے ہیں اور ان کے نقدان پر رنج کرتے ہیں ہے واقعی ہے کیونکہ یہ کیفیات بھی طرق ہیں سے ہیں مقاصد میں سے نہیں ہیں۔ ای طرح سلاسل کو بھنا چاہئے کہ جس طرح اشغال چشتیہ سے وصول ہوتا ہے ای طرح اشغال چشتیہ سے وصول ہوتا ہے ای طرح اشغال نقشہندی سے بھی پس چشتی کوطریق نقشہندی کی ہوس کرنا اور اس کے نقدان پر رنج کرنا یا نقشہندی کوطریق کے کہوں کرنا اور اس کے نقدان پر رنج کرنا کھن بے وقونی ہے۔

ای کوحفرت نے ارشادفر مایا کے مقصود حقیقت ہے طریق مطلوب نہیں اصل مقصود رضائے حق ہے اس کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ تنکدرست ہوتو حرم میں جا کرنماز پڑھے اور ایک طریق یہ بھی ہے کہ بہاری میں تکلیف ہواور شریعت معذور سمجھے تو گھر پر ہی نماز پڑھے اور بہاری کے ساتھ حرم کی حاضری ہے بھی مبرکرے اس مبر میں جو بھی اثر اور قرب ہے وہ حالت محت میں حاضری حرم سے کم نہیں۔

چنانچا حادیث میں اس کی تضری ہے کہ اگر کوئی معمولی مرض یا سفر کے سبب رہ جاد ہے تو تو اب
میں کی نہیں ہوتی اس لئے حضرت نے فر مایا کہ اگر وہ بہار عارف ہوتا تو اس وقت اپنے مقصود کے لئے حرم
میں جانے کو تجویز نہ کرتا بلکہ بجھتا کہ اب خدا کی بہی مرضی ہے کہ جرم میں نہ جاؤں اوراس کو ترسوں تو خدا
کی مرضی سرا تھوں پر ہے پہلے جرم میں جاتے تھے اس پر راضی تھے اب بہار کر دیا اور کھر میں بند کر دیا ای
پر راضی ہیں ۔غرض عارف ایسے تصرفات ہے بھی مغموم نہیں ہوتا اور کی حالت میں شکایت نہیں کرتا یعنی
وہ کی غم کو لے کرنہیں بیٹھتا جیساوہ رئیس صاحب سمال بھر تک تعبیر تجرید کا ماتم کرتے رہے۔ میں نے کہا
کہا ہے ہی اس کو پچھ کمال بچھتے ہوں گے۔ میر سے نزد یک تو بیتجاوز عن الحدود ہے ہاں طبعی غم کا مضا کقہ
نہیں مگر وہ دریا نہیں ہوا کر تا ان کی بہت تملی ہوئی پس التزام عملی کا یہ نونہ ہے۔

ای کومیں کہدرہاتھا کہ ایک تو دوام ہے اور ایک النزام مستحبات پر دوام کی تواجازت ہے النزام کی اجازت نہیں اور دوام بدوں النزام کے بیہ ہے کہ ماعلیہ الدوام کومقصود لا زم نہ سمجھے اور اگر کمی شری مصلحت یا کمی سبب سے ترک ہوجائے تو اس پراتنا فم لے کرنہ بیٹھے جیسا واجبات کے ترک پر ہوا کرتا ہے اور جولوگ اس پر دوام نہ کریں ان سے الجھیں نہیں۔

اس مقام پرایک اشکال ہے میں اس کو بھی حل کرنا جا ہتا ہوں وہ یہ کہ حدیث میں ہے احب الاعمال الی الله ادومها۔ (الصحیح لمسلم کتاب المسافرین: ۲۱۸ المسند للإمام احمد ۱۲۵: ۲۰ کنز العمال: ۲۹۱۵) (اللہ تعالی کواعمال میں محبوب وہ عمل ہے جو بمیشہ ہو) اس سے

معلوم ہوا کہ جن تعالی کو دوام علی الاعمال محبوب ہے (اور ظاہر ہے کہ یہاں اعمال سے مرادستحبات و نوافل ہیں کیونکہ واجبات وسنن موکدہ پرتو دوام واجب ہے یا قریب واجب کے ہے ) ایک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرامقدمہ اس سے بیہوا کہ ترک دوام محبوب ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے اور تیسرامقدمہ ذرابار یک سا ہے مگروہ اس لئے باریک ہے کہ ہم تاریک ہیں کیونکہ تاریک میں نظر موثی ہوجاتی ہے۔ باریک بین نہیں رہتی وہ مقدمہ یہ ہے کہ غیر محبوب کتاب وسنت کی اصطلاح میں جمعتی مبغوض ہے چنانچے قرآن میں حق تعالیٰ نے جہاں لا سحب فرمایا ہے وہاں غیر محبوب بمعتی مبغوض ہی ہے جیں۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالِ فَعُوْدٍ

(َ بِ مَنك الله تعالى السياد كون مع مَن تَهِين ركعة جواب كوردا تجعة بين) اور لا يُحِيثُ اللهُ الْجَهْرَ بِاللهُ وَمِنَ الْقُولِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ اور إِنَّ اللهُ لَا يُحِيثُ اللهُ عَنْ الْمُفْسِدِينَ

الله تعالی بری بات زبان برلائے کو پسندنیس کرتے سوائے مظلوم کے۔اور

لا یعب المعة تنین و غیر ہ و غیر ہ (اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسندنیں کرتے)
فاہر ہے کہ بیسب اعمال مغوض ہی ہیں تو لا یحب کے معنی صرف ہی نہیں کہ بیجوب نیس کو
مغوض بھی نہیں جیساا مورمیا حہ ہوتے ہیں۔ بلکہ بھی مراد ہے کہ بیم بغوض ہیں لیس جب ترک دوام کاغیر
مجوب ہونا ثابت ہوا تو اس محاورہ سے معلوم ہوا کہ ترک دوام غیر محبوب بمعنی مبغوض ہے اور جوشے خدا
تعالی کومبغوض ہووہ حرام ہے اور حرام کی ضدوا جب ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ستحبات پردوام واجب ہے تو
ترک دوام پررنج کرنا بھی مثل ترک واجب کے جائز ہوا اور تارکین پر طامت بھی جائز ہوئی۔

ر سرور المرین میں میں میں میں بھی جب میں الم المام ہے تکر ہر مبغوض کاحرام ہونا مسلم نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ غیرمحبوب کامبغوض ہوتا تو مسلم ہے تکر ہر مبغوض کاحرام ہونا مسلم نہیں ہے کبری کا پہیں بلکہ بعض مبغوض مباح بھی ہوتے ہیں۔جیسے ابغض المحلال عنداللہ الطلاق۔

(اللہ تعالیٰ کے زد کیے حلال چیزوں جس سب ہے مبغوض ترین چیز طلاق ہے)۔
اس جی طلاق کوحلال بھی فرمایا ہے اور ابغض بھی فرمایا ہے معلوم ہوا کہ بعض کا اجتماع اباحت کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے میاں کیلیے طلاق دینا فی نفسہ تو جائز ہے مگر بلاضرورت طلاق دینا خدا تعالیٰ کو پہند نہیں اس طرح یہاں بچھنے کہ اعمال ستح بہ پر دوام کرناحق تعالیٰ کوجوب ہے اور ترک دوام غیرمجوب ہے لیجنی مبغوض ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ فی نفسہ گوترک دوام جائز ہے مگر بلاضرورت شرعیہ یاطبعیہ دوام کا ترک کرناحق تعالیٰ کو پہند نہیں ۔اب اس تقریر سے اہل بطالت کی بھی اصلاح ہوگئی کہ وہ بیان کرخوش نہ ہوں کہ مستحبات کا التزام جائز نہیں بلکہ کان کھول کرس لیس کہ التزام اور چیز ہے دوام اور چیز اور دوام علی استحبات مطلوب ہے جب تک کہوئی عذرترک کی طرف داعی نہ ہو چنانچہ ایک حدیث جس آبا ہے جب تک کہوئی عذرترک کی طرف داعی نہ ہو چنانچہ ایک حدیث جس آبا ہے

يا عبدالله لاتكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه (الصحيح للبخارى ١٨:٢٠ الصحيح لمسلم كتاب الصيام: ١٨٥ مشكوة المصابيح: ١٢٣٣ المعجم الكبير للطبراني ١ ٣٢٣:١١)

''بعنی حضور نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فر مایا تھا کہا ہے عبداللہ تم فلال شخص کی طرح نہ ہو جانا جورات کوا ٹھتا تھا پھر تبجد کور کہ کر دیا''۔اس سے صاف معلوم ہوا کہ بلاوجہ ترک دوام شارع کو پسند نہیں (رہایہ کہ ضرورت سے تو واجبات کا ترک بھی جائز ہے جیسے مسافر کوسفر میں افطار صوم رمضان جائز ہے اور جہا دمیں تا خیر صلوۃ جائز ہے۔ پھر واجب ومستحب میں کیا فرق ہوا؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے۔ پھر واجب ومستحب میں کیا فرق ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ترک واجب کے لئے ضرورت کا اونی درجہ بھی ترک واجب کے لئے ضرورت کا اونی درجہ بھی کا فی ہے۔ کہ جس امر میں شرعاً شکی نہیں اگر وہ کی عذر شری سے ترک ہو جائے تو اس وقت دل میں بھی تھی نہ ہو چنا نے جن تعمل فرماتے ہیں۔

فَلَاوَرَتِكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّبُولَةَ فِيْمَا شَجَّرُ بَيْنَهُمْ

پھرفتم ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بیا بمان دار ہوں گے جب تک بیربات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھکڑ اوا قع ہواس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کرائیں۔

اس میں حق تعالیٰ نے ایمان کی دوشرطیں بیان فر ہائی ہیں۔ایک بیر کہ ہرامر میں جو بھی پیش آ وے آپ کو حکم بناویں اور آپ کے فیصلہ کو فیصلہ مجھیں آپ کے حکم میں منازعت نہ کریں۔دوسری شرطاس کے بعدیہ ہے۔

تُعَرَّلَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُيهِ هُ حَرَجًا شِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

یعن پھرآپ کے نیصلہ پردل سے راضی ہوں۔دل کے اندر نگی نہ ہوبلکہ خوشی ہواور مستجات میں آپ کا فیصلہ بیہ کہ اس کا ترک جائز ہے۔ پھراس ترک پرنگی ہونا آپ کے فیصلہ پرنگی ہے سو میں آپ کا فیصلہ بیہ کہ جس طرح عزائم کے عمل کرنے میں سرور ہوتا ہے۔ای طرح بھی بھی رخص پرعمل کر کے بھی دل میں نگی نہ آنا چاہئے کیونکہ یہ بھی آپ ہی کا فیصلہ ہے چٹا نچے مدیث میں ہے۔
ان الله تعالیٰ بعب ان تو تبی د خصله کھا بعب ان تو تبی عزائمه ان الله تعالیٰ بعب ان تو تبی کو ایسالبند کرتے ہیں جیساع بیت پرعمل کرتے کو۔
سوستجات پردوام کرناع زیمت ہے اور کی مصلحت شرعیہ یا ضرورت طبعیہ سے ان کا ترک کر ویٹا زخصت ہے اور جس طرح و ہو بمیت مجوب ہے ای طرح پر زخصت بھی مجوب ہے کو بلا مصلحت

ل سكفه افى العزيزى عن منداحد والبحقى عن ابن عمرو والطير انى عن ابن مسعود عن ابن عباس قال الشارح الاصح وافقة ج اص ۹ هم قلت ولا يعشر الوقف فان المعنى ممالا بدرك بالراى ۱۲منه

و بلاضرورت محبوب نہیں لیکن مصلحت وضرورت کے دفت تو ترک میں ننگی نہ ہونا جا ہے اگر ننگی ہوئی تو معلوم ہوگا کہ پیچنس دوام نہ تھا بلکہ التزام مالا بلزم تھا جس کی مما نعت ہے۔

تمهيدبيان

تومیرا جومعمول تھا کہاس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیا کرتا تھا وہ دوام کے حدیث تھا الترام کے طور پرنہ تھا۔ چنانچہ چند سال تک تو میں نے کئی وعظوں میں فضائل نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جن کے نام سب متھی ہیں النور المظہور السر ور المشذ ورالحجور و ہاں ایک ذکر رسول جو کہاں سلسلہ میں ہے تھی نہیں چرکئی سال سے اس کا اتفاق نہیں ہوا کچھا سباب طبعیہ ایسے مالع ہوئے جن سے سلسلہ میں ہوگیا نیز ایک وجہ یہ تھی تھی کہاں اتفاق نہیں ہوا کچھا سباب طبعیہ ایسے مالع ہوئے جن سے کیونکہ میرے اس معمول کی بڑی وجہ سرف یہ تھی کہاں ایام میں حضور کے فضائل اور دنوں سے زیادہ یاد کیونکہ میرے اس معمول کی بڑی وجہ صرف یہ تھی کہاں ایام میں حضور کے فضائل اور دنوں سے زیادہ یاد سے کیونکہ میرے اس معمول کی بڑی وجہ صرف یہ تھی کہاں تیام میں حضور کے فضائل اور دنوں سے زیادہ یاد سے جوٹن تاز وہوا اس لئے تی چاہا کہا کی سال کچھ فضائل نبویہ معہودہ پھر بیان کروں تا کہ جیسا ذکر کا الترام نہیں۔ جوٹن تاز وہوا اس لئے تی چاہا کہا کی سال پھر اس وقت میرا بی حال ہے جس کو غالبًا مولا تافر ماتے ہیں۔ ہوائی طرح ترک ذکر کا بھی صورة الترام نہ ہو۔ اس وقت میرا بی حال ہے جس کو غالبًا مولا تافر ماتے ہیں۔

باز دیوانہ شدم من اے طبیب باز سودائی شدم من اے حبیب باز آمد آب من در جوئے من باز آمد شاہ من در کوئے من باز گوازنجد وا زیار ان نجد تادرو دیوار را آری بوجد

(اميطبيب پيريس مودائي بناار طبيب پيريس مودائي بنار پيرمير مدريائ عجب ميں پاني آ گياميرا

بادشاہ میرے کوچہ بیں پھرآ گیا نجدادریاران نجد کا حال پھر بیان کردتا کہ درود یوار بھی وجد بیں آئیں۔)

اس نقاضا کی وجہ ہے جی میں کئی روز سے تھا کہ مختصر سا بیان کردن گا۔ کیونکہ مطول کی تو اب
ہمت نہیں رہی اور منہ میٹھا کرنے کو مصری کی ایک ڈلی بی کافی ہے۔اختصار کا تو پہلے ہی سے خیال تھا مگر
اب رات سے کچھ طبیعت کسل مند ہے۔ بخار کا سما اثر ہے اس لئے اب اور بھی اختصار ہوگا۔ ( مگر پھر
پھی ماشاء اللہ پورے چار کھنٹ بیان ہوا۔) خیال تو بیان کا چندروز سے ہور ہا تھا مگر اب ایک سب یہ بھی
دائی ہوا کہ آج کل پچھڑ بین مہمان بھت ہیں جو گوعددا قلیل ہیں مگر چونکہ ان میں ایک کیفیت شوقیہ ہے
اور دین کے ساتھ تعلق ہے اس لئے میں ان کو کیفیة کشر ہی تھے تنا ہوں بھول میں آب

ثقال اذا لاقوا خفاف اذا ووا تعليل اذا عدوا كثير اذا شدوا

وعمن سے دہ اوگ ملاقات (جنگ) کے وقت بھاری ہیں کہ (ہٹائے نہ ہٹیں) اور جب امداد کے وقت بکارے جا کیں تواتنے ملکے ہیں کہ اڑ کرآجا کیں۔

اس سے اور بھی اس خیال کو حرکت ہوئی ۔ بیدوجہ ہوئی اس وقت کے بیان کی اور حاصل بیان

متقارب الفاظ من يهلي بالإيكامون اب ذرااس كومرع طور يربتلا تامون\_

# عوام كى غلطى

اس سورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی ہے آپ کی و فات شریفہ کے قریب ہونے کی جیسا کہ اور نصوص میں بھی بکثر ت اس کی خبر دی ہے۔

> مثل إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمُ مِيَتَوُنَ اور وَمَا أَمُحَكَنُّ الْارْسُولُ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ والرُّسُلُ أَوَا مِن مَاتَ أَوْ فَيْلَ الْقَلْبَةُ وَعَلَى أَعْقَالِكُوْ

آپ (صلی اللہ علیہ دسلم) کوبھی مرنا ہے اور ان کوبھی مرنا ہے اور محیرصلی اللہ علیہ دسلم نرے رسول ہی تو ہیں سواگر آپ صلی اللہ علیہ دسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ دسلم شہید بھی ہو جائیں تو کیاتم لوگ الٹے پھر جاؤ کے۔

اول تو من كهد چكاموں كدجذ بات محبت رحمل اس وقت كيا جاسكتا ہے جب كيشر بعت ان كے

مزاحم نہ ہو۔اور یہاں شریعت اس مشورہ کی گونی نفسہ مزاحم نہتھی کیکن اس میں جوغلو ہو گیا ہے اس اعتبار سے اب مزاحمت ہوگئی۔ نیز تکویٹا ای ماہ میں ولا دت و وفات دونوں کا وقوع دونوں ذکروں کے تساوی کی فطری دلیل ہے میں اس مشورہ پڑھل نہ کردں گا۔

دوسری بیہ بات ہے کہ بیمشورہ غیر محقق عشاق کا ہے۔ان کی نظر صرف ایے ہی جذبہ تک رہی کے دفات کے ذکر سے طبعاً عاشق کورنج ہوا کرتا ہے حقیقت تک نظر نہیں پہنچتی اوران میں جو محقق ہے یا محبین محققین کا تنبع ہے وہ ذکر وفات کو منافی سرور نہ سمجھے گا کیونکہ وہ صرف ایک پہلو پر نہیں نظر کرے گا محبت وعشق کے پہلو پر بھی نظر کرے گا اور حقیقت کے پہلو پر بھی۔ چنانچہ بحر اللہ برکت اجاع محققین کے میری نظر دوسر سے پہلو پر بھی پہنچ گئی۔ گوخود محقق نہیں ہوں مگر محققوں کی صحبت تو نصیب ہان محققین نے حیری نظر دوسر سے پہلو پر بھی پہنچ گئی۔ گوخود محقق نہیں ہوں مگر محققوں کی صحبت تو نصیب ہان محققین نے حقیقت کو سمجھا ہے اور اس کی دو تقریریں ہیں۔

ایک میں کہ ولا دت شریفہ کی حقیقت کمالیہ میں غور کرنا چاہئے کہ ولا دت شریفہ آیا تھن اپنے مغہوم لغوی کے اعتبار سے کمال ہے یا اپنی غایات کے اعتبار سے جن کے لئے ولا دت شریفہ مقدمہ ہے سوعندالتا مل اس کی حقیقت وہ کمالات ہی جارجن کمالات کی وجہ سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم سے ممتاز ہیں جیسے معراج وغر وات و حالات وفات اور حضور کے اقوال وافعال وغیرہ سب اس عمران وغر وات و حالات وفات اور حضور کے اقوال وافعال وغیرہ سب اس عمران وغر وات و حالات وفات اور حضور کے اقوال وافعال وغیرہ سب اس عمران وافعال وغیرہ سب اس

سیم نے اس واسطے ظاہر کردیا گیاس وقت ذکرولا دت کے ساتھ پیکالات ذہن میں نہیں آتے بلکہ صرف واقعات پیدائش فدکور ہوتے ہیں اس میں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر کرنا چاہتا ہوں جن کی عادت ہے کہ ذکرولا دت میں صرف واقعات ولا دت ہی کاذکر کرتے ہیں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولا دت عرفیہ میں بڑی تعمت ہے مگرزیا دہ تر وجہ نعمت ہونے کی اس میں بیہ ہے کہ وہ مقدمہ ہے کمالات عظیمتہ الشان کاعظیمہ جن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخر بیف لائے اور وہ کمالات یہ ہیں کہ حضور نے ابواب سعادت کو کھول دیا اور ان ہر جو قل پڑے ہوئے تھے ان کو تو ڑ دیا۔

قفلہائے ناکشادہ ماندہ بود از کف انا فتحا برکشود (بہت سے تالے بند پڑے ہیں جن کوانافتخاکے ہاتھ کھول دیا) حقیقی کمالات

ظاہر ہے کہ ابواب سعادت زیادہ ترحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بعد نبوت ہی کے مفتوح ہوئے ہیں اور قبل نبوت کے مفتوح ہوئے تو اصلی اور مقصود کمالات وہ ہیں جو بعد از نبوت ظاہر ہوئے ہیں اور قبل نبوت کے کمالات ان کے لئے مقد مات ہیں مگراہل موالید کی عجیب حالت ہے کہ وہ صرف حالات قبل نبوت ہی کو بیان کر دیتے ہیں ہی کو بیان کر دیتے ہیں ہی کو بیان کر دیتے ہیں

حالا تکہ حضور کے اصلی کمالات بید دو کمالات ہیں۔

ایک قال کذا و امربکذا و نهی عن کذا

اور بوں کہااور بوں کہااوراس کا حکم دیااوراس سے منع کیا۔

يعني آپ كي تعليم واحكام علميدوعمليه -

دوسرے حق تعالیٰ نے جو قرب ومنزلت آپ کوعطا کی ہے۔ پس ان کمالات کا ذکر ہیہے آپ رحقہ ب

کی ولادت کا حقیقی ذکر محمد رانگ که که میر

دیکھتے! اگر کوئی مورخ کسی بادشاہ کی سوانح لکھے اور اس میں صرف من ولا وت اور حالات طفولیت لکھ دے کہ فلاں میں پیدا ہوا اور فلاں دائیوں اور کھلائیوں نے اسے پرورش کیا اور فلاں گاؤں میں بچین گزارا تواس کو دیکھ کر جرخص ہے گا کہ ہے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے سوانح نہیں کیونکہ اس میں صرف قبل از سلطنت کے حالات ہیں جس وقت بادشاہ بادشاہ نہ تھا بادشاہ کی سوائح وہ ہوگئی ہے جس سے سطوت سلطنت فلا ہر ہوکہ اس نے نظیموں کو یوں فئست دی ملک کا اس طرح خوبی ہو سے انتظام کیا۔ ایسے عمدہ احکام وقوانین جاری کئے یوں تعمدن وامن قائم کیا۔

ای طُرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں۔وہ حالات و کمالات زیادہ بیان کرنے چاہئیں جو بعداز نبوت ظاہر ہوئے ہیں کیونکہ انہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہوتا ادر سردار عالم ہوتا ظاہر ہوسکتا ہے۔ نیزان کے ذکر سے حضور کا اتباع بھی ہوسکتا ہے باقی جو حالات قبل از نبوت ہیں ان میں اتباع نہیں ہوسکتا۔

مثلاً آپ کی ولا دت کے وقت ایوان کسری میں زلزلہ آگیا تھایاستارے زمین کی طرف جھک آئے تھے اس میں کوئی اتباع کیوں کر کرسکتا ہے ہی کے اختیار میں ہے کہ اپنی پیدائش کے وقت بادشاہوں کے ایوان کو ہلا دیا کرے۔

دوسرے حالات فیل اذ نبوت میں اکثر ضعاف ہیں حسان بھی کم ہیں اور صحاح تو بہت ہی کم تو ان محین افران سے کیا افران سے بیان کر سے جو متواتر اور مشہور عظمت ٹابت ہوسکتی ہے حالانکہ ہم حضور سلی اللہ علیہ وہ قیاصرہ کی گرو نیس ٹوٹ کئیں اور جن سے سب اور سیحی روایات سے اس طرح ٹابت ہیں اور جن سے اکاسرہ وقیاصرہ کی گرو نیس ٹوٹ کئیں اور جن سے سب نے آپ کے سامنے گرو نیس جھ کاویں اور وہ کمالات جضور کی تعلیم وافعال واقوال واجا کم و مجزات ہیں۔ الغرض حقیق کمالات آپ کے وہ ہیں جو بعد از نبوت ہیں اور انہی کمالات میں آپ کا سفر آخرت کے بعد ظاہر ہوں گے۔احادیث میں آپ کا سفر آخرت کے بعد ظاہر ہوں گے۔احادیث میں نہایت تفصیل سے وارد ہیں۔ پس سفر آخرت بھی منجملہ اور کمالات عظیمہ کے حضور کا ایک بڑا کمال ہوا۔ جب یہ بات ہو وارد ہیں۔ پس سفر آخرت کی ایان کرنا منافی سرور کیوں ہوگا؟ جب کہ وہ بھی سب متعلق والادت ہی گئی ہیں اور جب کہ ان سے حضور کے کمالات کا ثبوت ہوتا ہے جو کہ اصل سرمار پر در ہے۔

# لفظى تهذيب

البت مج و خاطب مقصود کا ایما مندوادر آگر خلافظ ند کبول گا بلکستر آخرت کالفظ کبول کا کیونکہ پر لفظ طبعاً

روح فرسا ہے اور اس نے مجم بردھتا ہے اور گرحقیقت ، نینٹر کرنے ہے بیٹم افزانہ ہونا چا ہے مگر ہم کولو حقیقت پر نظر کے ساتھ جذبات عشق پر بھی نظر ہے اور اس نظر سے بیشر ورغم افزاہے اور گوسٹر آخرت کا حاصل بھی وہی ہے جو وفات کا حاصل ہے بھی فرق ہے جو کھا لیجئے نوش فر مالیجئے اور ٹھوٹس لیجئے میں فرق ہے مطلب سب کا ایک ہے مگر تہذیب اس میں ہے کہ نوش فرمالیجئے کہا جائے اس طرح سفر آخرت میں زیادہ تہذیب ہے جو کہ شرعاً مطلوب ہے مگر اس تہذیب کی مطلوبیت و عابت اس وقت تک درست ہے جب تک کہ اس ہونے ساتھ اور مقام تصور کا ایہا م نہ ہواور اگر خلاف مقصود کا ایہا م ہونے سکے اور مقام تصور کی کوشقضی ہوتو و ہاں تہذیب بھی ہے کہ تصور کی کوشت کے صاف صاف ہے گرات کی گل ای کو تہذیب سمجھ اجا تا ہے کہ بھیشہ کول مول تہذیب بھی جانے تا ہے کہ بھیشہ کول مول بات کہے گونا طب مقصود کو بھی نہ سمجھ سوید تو تحقی انوب اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔

جیے یہاں بعض لوگ آتے ہیں اور پنہیں بتلاتے کہ سی غرض ہے آئے ہیں اور ہار ہار پوچھنے ربھی بھی کہتے رہتے ہیں کہ زیارت کے لئے آئے ہیں مولا تا گنگوہی رحمة الله علیه اس کاخوب جواب دیا کرتے تھے کہ میاں زیارت تو ہو چکی اب اصلی بات کہوا در میں یہ کہد دیتا ہوں کہ دیکھو کئی بار کے یو چھنے پر بھی تم نے بھی جواب دیا تو بہت اچھا اگر صرف زیارت کو آئے ہوتو پھر کچھ کہو گے تو میں نہ سنول گااب میں اپنے کام میں لگتا ہوں اگر کچھاور کہنا ہوتو اب بھی کہدلواس کے بعدوہ کہنا شروع کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف زیارت مطلوب نہتھی اورا گر کوئی اس وفت بھی نہ بتلائے تو بعض ادقات میں پھرنہیں سنتا ہوں کہنے ہے روک دیتا ہوں اس پرلوگ کہتے ہیں کہ بہت رو کھے ہیں میں کہتا ہوں کہتم بہت سو کھے ہوکہ سالن بغل میں د بارکھا ہے تر تو جب ہوتے کہ روٹی کے ساتھ سالن سامنے رکھ دیتے پھراس کے بعد بھی جب اصلی بات کہتے ہیں تو اس میں بھی کنایات ہی ہے كام كيت ين كوئى كہتا ہے مجھا ہے وامن ميں لے ليج رنهايت كول بات ہےكوئى كہتا ہے مجھے خادم بنالیجے یا غلامی میں لے کیجئے پہلے تو پیلفظ ارادہ بیعت کے لئے کافی تھا تکراب تجربہ ہوا کہنا کافی ہے۔ چنانچایک فخص نے مجھی ہے کہا کہ مجھائی غلامی میں لے لیجئے میں نے اس سے شرا لط بیعت بیان کیس تو کہنے لگا کہمر پداتو میں دوسرے بزرگ سے ہوں میرا پیمطلب نہیں۔اس وقت کے مجھے ا جتیاط ہوگئی کہاس لفظ پر بھی کفایت نہ کرنا جا ہے اس وقت میں اس قدرشرمندہ ہوا جس کی حدثہیں کہ یے خص اپنے دل میں یوں کیے گا کہ لوگوں کو لیٹتے ہی پھرتے ہیں مان نہ مان میں تیرامہمان خواہ مخواہ ہیر بنے کوتیار ہو گئے سب کواپنا ہی مرید کرنا جا ہے ہیں جا ہے وہ مرید ہونے کاارادہ کرے یانہ کرے (یہ بھی غنیمت ہوا کہ میرے یہاں بیعت کی کچھ شرائط ہیں۔ میں فورا کسی کو بیعت نہیں کرتا اگر کسی کے یہاں شرائط نہوں وہ تو اس لفظ کے بعد بیعت ہی کرنا شروع کرویتا) پس قرائن ہے مطلب نکالنا ٹھیک نہیں کیونکہ محاورات مشترک ہیں سب کا محاورہ ایک نہیں دوسرے اگر ہم قرائن ہے معلی سوچا کریں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ بیعت کرنے ہیں بھی ہم خادم بنیں کہ مرید تومنن بولا کرے ہم اس کی شرح سوچا کریں کیوں؟ وہی صاف صاف کیوں نہ کیے غرض جہاں ایہا م غیر مقصود کا ہوتا ہو وہاں بدوں تصریح کے عمل نہ کرنا چاہئے اور ایسے موقع ہیں متعلم کے لئے بھی تہذیب ہی ہے کہ صاف صاف کیے۔

چنانچے اہل علم جانتے ہیں کہ عدالت السلامی میں اقرار بالزنا کے لئے صاف صاف اقرار کی فرورت ہے کنایات معتبر نہیں کیونکہ کنایات محتمل دوسرے وجوہ کوبھی ہوتے ہیں اس لئے اگر کوئی جامعتہا کہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس سے ملایا اس کواستعال کیا تو اس کی شنوائی نہ ہوگی مقدمہ خارج ہو جائے گا ہاں اگر تکتہا کہے جس کے معنی اردو میں بہت ہری گائی ہے اس وقت قاضی متوجہ ہوگا پھر ایک دفعہ کہنا بھی کائی نہیں بلکہ اس طرح چاردفعہ اقرار کرے تو پھر قاضی سزا کو تھے وار قعہ اقرار کرے تو پھر قاضی سزا کا تھے ور کا گرکوارا ہے تو اس کی سزا سودرے ہیں اور اگر بیا ہا ہوا ہے تو اس کی سزار جم ہے کہ پھروں کا حکم دے گاگر کوارا ہے تو اس کی سزا سودرے ہیں اور اگر بیا ہا ہوا ہے تو اس کی سزار جم ہے کہ پھروں سے مار کر قبل کر دیا جائے یا قرار سے دجوع کرے تو پھراس کوچھوڑ دیا جا تا ہے )

اسے معلوم ہوا کہ جہاں بدوں تصریح کے مقصود حاصل نہ ہود ہاں تصریح کے ساتھ کلام کرنا ہی تہذیب ہے وہاں لفظی تہذیب کی اجازت نہیں اور جہاں بدوں اس کے بھی مقصود حاصل ہو جائے وہاں لفظی تہذیب کی رعایت ضروری ہے چنانچے قرآن مجید میں اسکے لفظی تہذیب کی نہایت رعایت ہے۔

مهذب كلام

قرآن مجید نبایت مہذب کلام ہے اس میں الفاظ کی تہذیب بھی ایک اعلیٰ درجہ کی ہے کہ کی بلیغ کا کلام اس کے برابر مہذب نبیں ہوسکنا گراللہ بچائے جہل ہے آئ کل جبلا کی ایک جماعت ایک نگل ہے جو کلم کی حقیقت بھی ترجمة آن پڑھ لینے اور دیکھنے تو بچھتے ہیں ایک ہی جبلا کاقرآن پڑیا عتراض ہے کہ اس میں تہذیب کی رعابت نہیں سجان اللہ! اگرقرآن میں ایک انقظ بھی خلاف تہذیب ہوتاتو کیا بلغاء عرب مسلمانوں کو پین بھی لینے ویتے وہ قوآ سمان ہر پراٹھ الینے کرقرآن میں جس کے اعجاز کا دعوی کیا جاتا ہے مسلمانوں کو پین بھی لینے ویتے وہ قوآ سمان ہر پراٹھ الینے کرقرآن میں جس کے اعجاز کا دعوی کیا جاتا ہے ملک اس لفظ خلاف تہذیب ہے کرتاری شاہد ہے کہ بلغاء عرب میں سے کی نے بھی قرآن پر حرف گیری نہیں کیا کہ اس کی بلکہ اس کی بلاغت کے سامنے سب کی گر دغیں جسک گئیں اور کسی نے قرآن پر بیاعتراض نہیں کیا کہ اس میں ایک لفظ بھی تہذیب کے خلاف ہے جس کر بیت سے قو خاک بھی میں نہیں اور قرآن پر اعتراض کرنے کی جرات ہے۔
میں ایک لفظ بھی تہذیب کے خلاف ہے مگر اب اس چودھویں صدی میں ایسے ایسے بلغاء نگلے ہیں جن کو عربیت سے قو خاک بھی میں نہیں اور قرآن پر اعتراض کرنے کی جرات ہے۔
میں ایک لفظ بھی میں نہیں اور قرآن عربی کلام ہے تو اس کی بلاغت اور فصاحت اور اس کے معانی و صاحبو! بین ظاہر ہے کرقرآن عربی کلام ہے تو اس کی بلاغت اور فصاحت اور اس کے معانی و

مطلب کو وہی مخص سمجھ سکتا ہے جو عربیت کا پورا ماہر ہواور عربی زبان پر پوری قدرت رکھتا ہوجس کی فصاحت وبلاغت کوابل زبان نے نشلیم کرلیا ہو پھر جن لوگوں کی مادری زبان اردو یا ہندی یا انگریزی ہو اور عربیت سے خاک بھی مس نہ ہوان کوقر آن مجید پراعتر اض کرنے یاا پی طرف سے اس کی کسی آیت كامطلب بيان كركے اسے خلاف تهذيب كہنے كاكياحق بے كرآج كل جرت ہے كدا ہے بى جابل قرآن پرلب کشائی کرتے ہیں اور و چھن ترجمہ پڑھ کر عالم ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔

بس ترجمہ سے وہ ایسے عالم ہو جاتے ہیں جیسے ریاست رام پور میں ایک مجلس میں ایک انگریز تقریر کررہاتھا کہتمہارے کران ( قرآن ) میں آیا ہے کہ طاعون ایک ہے دوسرے کولگتا ہے میں متحیر تھا کہ یااللہ قرآن میں بیمسئلہ کہاں آیا ہے پھروہ بولا کردیکھوکران میں آیا ہے کہ طاعون سے بھا گنا ممنوع ہے حالانکہ بیمضمون قرآن میں تہیں بلکہ حدیث میں آیا ہے پھر کہا کہ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ

جہاں تم جاؤ گے وہاں پھیل جائے گا۔ پیاستناط ہوا۔

اس محق نے اول تو روایت میں غلطی کی کہ حدیث کوقر آن بنا دیا پھر دوایت میں غلطی کی کہ ممانعت فرار کی وجہا پی طرف ہے تراثی کہاس کا منثاطاعون کا لگتا ہے بھلا کوئی اس ہے یو چھے کہ حدیث میں بیدوجہ کہاں مذکور ہے اگر کہو کہ ہم نے یہی وجہ مجھی ہے تو تمہاری نہم مسلمانوں پر کیا جحت ہےتم حدیث وقر آن کو کیا سمجھو۔اورا گرکہو کہ اس کے سوا پچھے دجہ ہوہی نہیں سکتی تو یہ بھی غلط ہے علماء اسلام سے دریافت کروہ ہاس کی وجوہ کس قدر بیان کرتے ہیں۔

غرض اس کادعوی اور دلیل سب ایسای بے تکا تھا مگروہاں ایسے حمق لوگ ہمارے ہی بھائی جمع تھے کہ اس تقریر پر حضور بجااور حق کہدر ہے تھے میں اس لئے نہ بولا کہ مجھ سے کسی نے سوال نہ کیا تھا دوسرے میں مسافر تھا مجھے پی خیال ہوا کہ اس کوتو لوگ حضور حضور کہدرہے ہیں اگر تو بولا تو تجھے لوگ مجور ہی بنادیں گے۔ ہاں مجھے کوئی پوچھتا تو میں بتائے کوموجود تھاباتی جہاں کوئی پوچھے ہی نہیں اور اپنے کوعلاءے مستغنی سمجھے . وہاں بولنا ٹھیک نبیس ور ندو ہی شل ہوگی کہ احمق لے دوڑی صحتک غرض ایسے علماء آج کل رہ گئے ہیں۔

ابھی ایام تحریکات میں ایک برا ہندوجیل خانہ میں گیا تھا پھرا خباروں میں مشہور ہوا کہ وہ جیل خانہ ہے جہل خانہ میں بھی پہنچ گیا یعنی وہ قرآن کا مطالعہ کررہاہے گویا وہ بھی قرآن سجھنے کے قابل اور استناطاحكام كاالل ہوگیا اورصاحب ایک ہندو كاعالم ہوجانا كیا تعجب ہے جب كماس كے لئے نبوت تک کی تجویزیں ہور ہی تھیں تو مولویت کا درجہ تو کم ہی ہے چنانچیا یک ایسے مخص کامقولہ اخبار میں شائع ہوا تھا جودوسر بےلیڈروں کی طرح آ زاد بھی نہیں بلکہ تبجد گڑار یا بندصوم وصلوٰ ہیں جن کی داڑھی بہت لمجى ہےاور پانجامہ بھی بہت اونچار ہتا ہےان کااس ہندو کے متعلق پیمقولہ ہے کہا گرنبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو پیخص متحق نبوت ہوتا اللہ خرکرے اگر یہی ترتی ہے تو شاید کل بے کہیں گے کہا گربیہ بشر ندہوتا تو مستحق خدائی ہوتا نعوذ ہاللہ! کیونکہ دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں نہ یہاں انتگزام ہے نہ وہاں اگر محض قضیہ شرطیہ کے ساتھ کافر کو ہاوجود مانع کفر کے مستحق نبوت کہنا کفرنبیں تو پھر کفرنہ ہونا چاہیے افسوس کیا انتہا ہے اس اندھیر کا گویا نبوت کے لئے ایمان کی بھی شرط نہیں رہی تقوی کا درورع تو الگ رہا۔

غرض وہ ہندوجیل خانہ میں بیٹھا ہوا تر آن سے استنباط احکام کررہا تھا جس کا بتیجہ بین ظاہر ہوا کہ
اس نے جیل خانہ سے نکلتے ہی بیفتوی دیا کہ مرتد کی سزاقتل ایک وحشانہ قانون ہے جس کو بدل دینا
عاہدہ اے لیجئے! یا تو وہ سلمانوں کوقر آن کے مطالب سمجھانے کے لئے مطالعہ کررہا تھا یا اولیاء اسلام
ہی پہاتھ صاف کرنے اور اس کے قوانین پراعتراض کرنے لگا اور تماشا یہ کہ بعضے جابل مسلمان بھی اس
فتوی میں اس کے ہم زبان وہم خیال ہوکرا حکام اسلام میں تحریف کرنے گئے۔

مسلمانوں کی بیرحالت ہوگئ ہے کہ جہل بالکل غالب ہوگیا اب ایک انگریز اور ہندو بھی ان

کزر دیک عالم ہوسکتا ہے جس کی وجہ بیہ ہے کہ لوگوں نے ترجمہ قرآن پڑھ لینے کوئم سجھ لیا ہے بس جو

کوئی قرآن کا ترجمہ ان کے سامنے بیان کر دے اور شرارت کی راہ ہے قرآن پراعتراض کرنے گئے

تو یہ لوگ اس سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ ای لئے میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ترجمہ سے حقیقت کا پہتہ

نہیں چل سکتا اور ای لئے میں اپنے ناخوا ندہ احباب کو ترجمہ و کیلئے ہے منع کیا کرتا ہوں کیونکہ اس

اشکالات پیش آتے ہیں اور ان کے جوابات سجھنے میں انجھن و پریشانی ہوتی ہے کیونکہ اشکال

کا منتا جبل عن الحقیقت ہوتا ہے۔ وہ تو جائل کے ذہن میں بھی جلدی آجاتا ہے اور جواب کا منتا علم

ہوتے اس لئے وہ بعض اوقات جواب کو کما حقہ نہیں سجھتا جس سے خواہ مخواہ عربھ رضاجان میں رہتا ہے

ہوتے اس لئے وہ بعض اوقات جواب کو کما حقہ نہیں سجھتا جس سے خواہ مخواہ عربھ رضاجان میں رہتا ہے

اور کی ہمل عنوان سے جواب کا ذہن میں آجانا یہا تھا تی بات ہے۔

## ضال کے معنی

چنانچای قصبہ میں ہارے ہی کلہ کے ایک صاحب ہتے وہ ترجمہ قرآن دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا قرآن میں ایک جگہ کھ شبہ ہے۔ انہوں نے شرکی راہ سے شبہ پیش نہ کیا تھا۔
بلکہ واقعی شبہ ہی ہوگیا تھا میں نے کہا فرمائے کہاں شبہ ہے۔ کہنے لگے پہلے تم اس آیت کا ترجمہ کردو۔
و و جگ اگئے حضا آلا فیک کی میں بجھ گیا کہاں کو ترجمہ قرآن دیکھ کراشکال ہوا ہے کیونکہ اس آیت میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو فطاب ہے اور اس کا ترجمہ بعض تراجم میں اس طرح کیا گیا ہے کہ پایا آپ کو گمراہ کھر ہدایت کردی۔ اس سے ظاہر میں بہت وحشت ہوتی ہے کہ حضور کو گمراہ کہددیا۔ میں نے کہا سنتے اس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ پایا اللہ تھا گئے۔ میں نے کہا شہر اس کے تاوان نے آپ کو ناوانف بس واقف بنادیا۔ اب وہ میرا منہ تکنے گئے۔ میں نے کہا

کہے کیاشہہے؟ کہنے گلاب او کھے بھی نہیں۔ میں نے کہااللہ کواسط آپ ترجہ دیکھتا چھوڑ دیں۔

تو خرابی بیتی کہ بعض تراجم میں نادانف کی جگہ گراہ لکھا ہوا ہے اس سے ان کو وحشت ہوئی جس کا منشاء حقیقت سے بے خبری تھی۔ وہ حقیقت بیہ ہے کہ فاری میں گراہ اور عربی میں ضال کا استعال مختلف موقعوں میں آتا ہے۔ ضال اور گراہ اس کو بھی کہتے ہیں جو ہدایت چہنچنے کے بعد ہدایت ساتھال مختلف موقعوں میں آتا ہے۔ ضال اور گراہ اس کو بھی کہتے ہیں جو ہدایت چہنچنے کے بعد ہدایت سے اعراض کرے۔ اس معنی کے اعتبار سے کی کوضال و گراہ کہنا ندمت کے لئے ہے اور کبھی اس کو بھی ضال و گراہ کہنا فراہ کہنا ندمت کے لئے ہے اور کبھی اس کو بھی ضال و گراہ کہتے ہیں جس کو ابھی تک حقیقت کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس معنی کر کسی کو گراہ و ضال کہنا فرمت نہیں مگر آج کل اردو میں محاورہ بدل گیا کہ گراہ کا استعال پہلے ہی معنی میں ہوتا ہے دوسر سے موقع میں ناوانف اور بے خبر کہا جاتا ہے بس و و جدک ضالا فہدی کا وہ مطلب ہے جس کو دوسرے مقام میں جن تعالی نے اس طرح بیان فر مایا ہے۔

وَكُنْ إِلَكَ أَوْحَيْنَا إِينَكَ رُوْعًا مِنْ آمُونَا مُكَنْتَ تَكْدِي مَا النَّكِتُ وَكُنْ الْكَنْتَ تَكْدِي مَا النَّكِتُ وَكُلْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُولِيلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُل

(اورائ طرح جیسا کہ اوپر بشر کے ساتھ ہمکا م ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے) ہم نے آ ب کے پاس بھی وی یعنی اپنا تھم بھیجا ہے (چنا نچاس سے پہلے آپ کونہ یہ فہر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ (مفصلا) یہ فہر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے دلیکن ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کردیتے ہیں اور اس میں بچھ شہر نہیں کہ آپ (اس قرآن وی کے ذریعہ) ایک سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں (من بیان القران ملخها)

سویبال حق تعالی نے مٹاگ نئے تک دی فرمایا ہے جس کا ترجمہ بے فہری اور ناوا آئی ہی ہے کیا جاتا ہے بہی معنی ہیں ووجدک ضالا کے مگر ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو اہل علم ہی مجھ کتے ہیں کہ ضالا یا گراہ کا استعمال کس کس معنی میں آتا ہے اس لئے ان کو وحشت نہیں ہو کتی اور جائل کے ذہن میں گراہ کے ایک ہی معنی ہیں اس لئے اس کو خلجان چیش آئے گا۔ اس لئے ایسے لوگوں کوتر جمدد کھنا چا تر نہیں۔

فطرت سليمه كانقاضا

اب میں استظر ادا ایک اشکال کا اور جواب دینا جاہتا ہوں جودوسری آیت مگا گذت تک دی گا الکی تنہ و کا الّذی کا بردا تع ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پھی خبر نہ تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اورا کیا الّذی کیا چیز ہے جس سے بطا ہرا کمان کی تھی ہوتی ہے۔ سو بھے لیمنا جا ہے کہ اس سے بیا از مہیں آتا کہ نعوذ باللہ احضور صلی اللہ علیہ و کئی زمانہ ایسا بھی گزرا جس میں آپ کو ایمان حاصل نہ تھا۔ ہرگز مہیں ۔ کیونکہ انہیاء علیم السلام کونس ایمان ہروقت نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے جس سے مراد

صانع عالم کا عقاداورتو حید کا قائل ہونا ہے کہ اس سے کوئی نبی کی وقت بھی خالی نہیں ہوسکتا کیونکہ وجود صانع اورتو حید صانع کاعلم فی نفسہ فطری ہے آگر ایک بچے کوالگ مکان میں پرورش کیا جائے جہاں اس کے سامنے کی ذہب کا تذکرہ اثباتا یا نفیانہ کیا جائے ہی جہود وہ بلوغ کو کہنے جائے اس وقت اس سے جنگل میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ آسان وزمین کس طرح پیدا ہوئے تو وہ ضرور کہے گا کہ انکابنانے والا کوئی ضرور ہے اوروہ وہ احد ہے فطرت سلیہ وجود وتو حید صانع کا افکار نبیں کر عتی ۔ اور انبیاء پہم السلام کی فطرت سب سے زیادہ ملیم ہوتی ہے چر رہے کیونکر ممکن ہے کہ وہ تو حید کے قائل نہوں ۔ بیٹم السلام کی خص حاجت نہیں الالتقویۃ ۔ پس ضروریات سے ہے۔ استدلال کی بھی حاجت نہیں الالتقویۃ ۔ پس ضروریات سے ہے۔ استدلال کی بھی حاجت نہیں الالتقویۃ ۔ پس مراک فقا ہے گارائی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی وقت آپ کو ایمان حاصل نہ تھا بلکہ مطلب بیہے کہ آپ ایمان کو جانے نہ تھا ورعدم ورایت عدم وجود کو شکر مہیں کے وقت آپ کو ایمان حاصل نہ تھا بلکہ مطلب بیہے کہ آپ ایمان کو جانے نہ تھا ورعدم ورایت عدم وجود کو شکر مہیں کے وقت آپ کو ایمان کو جانے نہ تھا ورعدم ورایت عدم وجود کو شکر مہیں کے وقت آپ کو ایمان کو جانے نہ تھا ورعدم ورایت عدم وجود کو شکر مہیں کہ وجود ہوتی کہ اس کے بی سے کہ آپ ایمان کو جانے نہ تھے اورعدم ورایت عدم وجود کو سکر مہیں کہ وجود ہوتی کہ کیا ہے کہ کہ جانے کہ کہ کو جود کو تک کے باس کوئی چیز موجود ہوتی ہے گراس کو خرنہیں ہوتی کہ میں یہ پیز موجود ہوتی ہوتو وہ ہوتی کہ جانے کہ کہ کہ کے باس کوئی چیز موجود ہوتی ہے گراس کو خرنہیں ہوتی کہ میں یہ پیز موجود ہوتی ہوتوں ہے۔

مثلاً ایک ناواقف کے ہاتھ کہیں ہے یا قوت یا زمرد کا نکڑا لگ جائے تو اس وقت یہ کہا تھے نہیں کہ اس کو یا قوت وزمرد کی خبرنہیں۔ اس طرح سید نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کوئی وقت نہیں گزراجس میں آ پ ایمان ہے مشرف نہ ہوں۔ نبوت ہے پہلے آ پ کو بیخبر نہ تھی کہ ایمان ای کیفیت کا نام ہے جو میر ہے اعدر موجود ہے جیسے احکام ناسوتیہ میں تکماء اس کے قائل ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہیں تھی جب پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت سے ساس میں تعمل وشعور وغیرہ مسب بچھ ہوتا ہے مگراس وقت مرتبہ استعداد میں بیامور ہوتے ہیں اس وقت ہیں ہوگو یہ خبرہ بین کہ بچہ جداس کے تقائل ہیں کہ بچہ جب اس وقت ہیں اس وقت ہیں ہوگا کہ ہوئے ہیں اس وقت ہیں۔ پھر بالغ ہونے کے بعداس کی عقل وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے کہ ہال میر سے اعدام فہم موجود ہے۔

## ايمان أور نبوت

ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نبوت سے پہلے بھی حاصل تھا۔ آپ کے اندراور
کمالات کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وا نوار کے جامع تھے گرآپ کواس کی
خبر نہتی ۔ بعد نبوت کے حق تعالی نے ان کمالات سے واقف کر دیا' تب معلوم ہوا کہ مجھے تو اللہ تعالی
نے بہت بردی دولت دے رکھی ہے اور اب خبر ہوئی کہ جو کیفیت میرے اندرا بتداء سے موجود ہے اس
کا نام ایمان دمعرفت وغیرہ وغیرہ ہے۔

خوب مجھالوکہ ماتد ری نے خبری ہوتی ہے حصول کی نفی نہیں اور یہ بے خبری بچھنقص نہیں بلکہا گر غور کر کے دیکھا جائے تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت وعنایت زیادہ ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے آپ بے خبر تھے بھر دفعۂ علوم کا دریا بہادیا۔ اگر آپ پہلے سے باخبر ہوتے تو وی نازل ہوتی تو آپ کوئن تعالیٰ کی محبت وعنایت کا کیا بہتہ چلنا۔ اس صورت میں محبت حق کی کوئی دلیل نمایاں طور پر نہ ہوتی اور جب پہلے آپ بے خبر تھے تو دفعۃ تمام عالم سے زیادہ علوم آپ کوعطا کردیئے گئے۔اب آپ کے باس عنایت ومحبت حق کی نمایاں دلیل ہوگئی کہ واقعی حق تعالی مجھے بہت ہی جا ہے ہیں۔

دونوں صورتوں کافرق ایک مثال ہے بچھے۔ سٹلا ایک تو وہ آدی ہے جس کے گھر میں سوتا جا ندی بھرا
ہوا ہے جو بادشاہ نے اس کے ہزرگوں کودیا تھا اوراس کومیراٹ میں پہنچا۔ بادشاہ اس کو بلا کر یہ ہے کہ جو پچھ
تہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے مگرتم کو نیز نہیں ہے بچھتے ہو کہ بیمیراموروثی سرمایہ ہوا درمیرے
ہزرگوں کا کمایا ہوا ہے اورایک وہ آدی ہے جس کو بادشاہ نے گھر دیا جس میں سونا جا ندی مدفون ہے مگراس کو
جز نہیں اس کو بلا کر بادشاہ نے اس دفینہ پر مطلع کر دیا اوراس کے نکا لئے اور ہرسنے کی اجازت وے دی۔
ہزائے ان دونوں میں سے عنایت سلطانی کا زیادہ احساس کس کو ہوگا۔ بھینا اس دوسرے کو پہلے محض سے
ہزارہ احساس ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بے خبری کے بعد جودولت کی خبر ہوتی ہے اس سے مسین کی مجت زیادہ معلوم
ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وہ تھائی کی شفقت ذیادہ واضح ہوئی۔

#### روح اور ماده

یہاں ہے آ ریساج کی حماقت معلوم ہوگئی جوخداتعالی کوتلوق پرشفقت فرمانے ہے بالکل خالی مائے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ روح بھی قدیم ہا اور مادہ بھی قدیم ہا اور اور بھی شریم ہوگئی ہے اور مادہ بھی قدیم ہالارات کہ ان کوخدا نے پیدائیس کیا۔ نہ اختیار آجیسا اہل ملل ساویہ کا فدہب ہے نہ ایجا با واضطراراً جیسا کہ فلاسفہ کا فدہب ہے مگر اس میں فلاسفہ نے ان کوستغنی عن الواجب تو نہیں مانا اور آ ریہ تو ان کو مائت کی مائت ہیں کہ مادہ وروح آپئی آپئی صفات کے ساتھ بلا ایجاد و بلا ایجاب قدیم ہے مشقلاً موجود سے خدا کا کام صرف آتا ہے کہ ان دونوں کو باہم جوڑ دیا نعوذ باللہ! وہی مثال ہوئی کہ کہیں کی این کہ کہیں کی این کہ کہیں کا کہیہ جوڑا۔ تو ایجاد کا تو ان پر کوئی احسان نہیں ہوا۔ رہا ترکیب کا حسان سو وہ بھی اس لئے نہیں کہ قبل ترکیب تو روح امن وراحت میں تھی ۔ ان دونوں کو جوڑ کر گویا نعوذ باللہ! اللہ میاں نے اور شور ہر پاکر دیا اور دوح کو مصیبت میں پھنسادیا۔ جیسا ایک مغلوب الحال کا شعر ہے۔ میاں نے اور شور ہر پاکر دیا اور دوح کو مصیبت میں پھنسادیا۔ جیسا ایک مغلوب الحال کا شعر ہے۔ میاں نے اور شور ہر پاکر دیا اور دوح کو مصیبت میں پھنسادیا۔ جیسا ایک مغلوب الحال کا شعر ہے۔ میاں نے اور شور ہر پاکر دیا اور دوح کو مصیبت میں تھانہ تھا زلف یار کا کہ خیال

سو جگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنا دیا انہوں نے تو تک ہوکر وجدی حالت میں کہا ہوگا گرآ رید کے قول پرتو بھی بھی ہوا کہ روح الگ تھی اوہ الگ تھا۔ نہ وہ شرارت کر عمق تھی نہ یہ۔ کیونکہ روح میں بدوں مادہ کے شرکی قابلیت نہیں اور مادہ میں بدوں روح کے شعوز نہیں۔اللہ میاں نے دونوں کو باہم ملاکر دنیا میں ایک آفت ہر پاکر دی کمالات تو دینے سے رہے اور روح کے کمالات بھی ملیا میٹ کردیئے۔اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مہر پانی کیا ظاہر ہوئی اور ان کو محلوق ہر کیاحق ہوا اور کس بنا پر ان پر حکومت کی جاتی ہے کیونکہ وجود تو مخلوق کو پہلے سے حاصل تھا۔روح موجودتھی مادہ موجودتھا۔اللہ میاں نے بہی کیا کہ دونوں کو جوڑ دیا۔ جیسے معمارا بنٹوں کو جوڑ دیا کرتا ہے بلکہ اس پر تو مخلوق کہہ سکتی ہے کہ ہم تو الگ الگ ہی اچھے خاسے تھے ہمیں اس حال میں چین سے بیٹھے رہنے دیا ہوتا۔

جیسے ہمارے استاد علیہ رحمتہ غصہ پی ظرافت سے فر مایا کرتے تھے کہ میرے ولی ہونے ہیں تو شک نہیں مگرسنوار نے کا ولی نہیں۔ بگاڑنے کا ولی ہوں اور واقعی بدد عاکے لہجہ بیں مولانا نے جس کو چو کہد دیا ہو ہوں اور واقعی بدد عاکے لہجہ بیں مولانا نے جس کو چو کہد دیا ہو ہی ہوگار نے کا فی فر مانا یہ تو اضعا کہد دیا ور نہ ہزاروں کوسنوار بھی دیا۔ یااس کی یہ وجہ ہو کہ مولانا نے نقائص کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوسنوارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عزایت سے سنوارا ہے میرااس میں دخل نہیں اور بگاڑنے کو اپنی طرف او ہا' منسوب کیا۔ تعالیٰ کی عنایت سے سنوارا ہے میرااس میں دخل نہیں اور بگاڑنے کو اپنی طرف اور ناٹری کو ہا ہم ملا دیا جس مگر آریہ ساج تو بچی کے اللہ تعالیٰ کو بگاڑنے ہی کا خدا مانے ہیں کہ سوڈ ااور ناٹری کو ہا ہم ملا دیا جس سے ایک شورش پیدا ہوگئی۔ اس کے سوا اللہ میاں کا بچھ کام ہی نہیں یہ تو اس نہ جب کا مبدا ہے۔ یہ لوگ صفت وجوب وقد یم میں مادہ وروح کو تو تعالیٰ کا شریک مانے ہیں اور میرے نزدیک اس نہ جب کے لچر صفت وجوب وقد یم میں مادہ وروح کو تو تعالیٰ کا شریک مانے ہیں اور میرے نزدیک اس نہ جب کے لیے مفت وجوب وقد یم میں مادہ وروح کو تو تعالیٰ کا شریک مانے ہیں اور میرے نزد کیک اس نہ جب کے لیے مفت وجوب وقد یم میں مادہ وروح کو تو تعالیٰ کا شریک مانے ہیں اور میرے نزد کیک اس نہ جب کے لیے

ہونے کے لئے بھی ایک بات کائی ہے۔ ہر ہر مسئلہ کے دقعصیلی کی پھیضر ورت نہیں۔ کیونکہ جس نہ ہب کا خدا کے ساتھ بیاعتقاد ہواس کے فروع کے بطلان میں کیا شک ہوسکتا ہے گو جھے اپ مضمون کے مقصود میں اس کے بیان کی ضرورت نہتی ۔ گر استظر ادا اس کواس لئے بیان کر دیا کہ شاید کسی مسلمان کوآ رید کے دوئی تو حید ہے دھوکہ ہوجائے کہ وہ بھی مؤحد ہیں اور دوسرے ہندوؤں سے اقر ب الی لاسلام ہیں تو وہ اس سے دھوکا نہ کھا کیں بلکہ بھے لیس کہ بیاوگ سب سے بڑھ کر کافر ہیں۔ اس لئے میں نے بقدرضر ورت اس دوئی اشدید فی الکفر کے مقد مات بھی بیان کردیئے۔

#### ميداءومعاد

اب اس فائدہ اسطر ادبیگی تمیم کے لئے اس کے ساتھ ایک اور مضمون عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ تمام ندا ہب کی حسن و بتنے کا اصل مدار مبداء و معاد کی نوعیت پر ہے سواس مذہب کے مبداء کا حال تو سن لیا اب میں اس کے معاد کا حال بھی بتلاتا ہوں تا کہ مبداء و معاد کے بطلان سے اس مذہب کا بطلان انجھی طرح واضح ہوجائے۔

سواس کے معاد کا بیرحال ہے کہ بیلوگ نجات ابدی کے منکر ہیں دائی نجات ان کے یہاں کی کے لئے ہے بی نہیں ۔ اور ظاہر ہے کہ جس فرہ ب ہیں معاد کا بیرحال ہواس فرہ ب کوآ دی کس بھروسہ پر قبول کرے کیونکہ فرہ ب کی اخیر غایت نجات ہے جب نجات ہی چندروز ہے تواس فرہ ب کے اختیار کا کیا نتیجہ جب بھی ہرا تو تق کی بیرے ہوسکتا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہآ دی دوہتم کے ہیں ۔ ایک بدا عمال ایک نیک اعمال بدا عمال کے لئے وہ مزاہ جس کی صورت نتائج ہے کہ وہ دوسر سے ہر سے جنموں ہیں پیدا کیا جاتا ہے اوراس طرح سے اس کو مزاو دی جاتی ہوں گا کوئی گدھے کے جنم میں آتا ہے کوئی سور کی کوئی کے کی کوئی درخت بن جاتا ہے کوئی گھاس وغیر ماگر بیا جس میں عامل کو رہے ہی خبر نہیں کہ جھے اعمال بدکی مزادی جارہی ہے جس سے آئندہ وہ جرائم سے رکے کیونکہ گدھے کے کو عقل نہیں ہوتی اور درخت وغیرہ تو بالکل ہی بے جس ہوتی رہوتی اور درخت وغیرہ تو بالکل ہی بے جس کو کہے خبر نہیں درختوں کے لئے بھی ایک ہی روح مائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ہے سوتی ہوئی روح ہے جس کو کہے خبر نہیں ہوتی اور ترخت ہوئے بیدارہ ہونہ چیز ہوئے رہوئے۔

گر پھر معلوم نہیں جب بے حسی کے ساتھ کسی چیز میں روح ہوسکتی ہے تو پھر جمادات میں بھی سوئی ہوئی روح ہوسکتی ہے قائل کیوں نہیں ہوئے وجہ پھر بھی نہیں منہ کے آئیس جھاڑ نہیں جو چاہا بک دیا خیر میدمطالبہ فرق کا تو فرق بات تھی مگراصلی بات سے کہ اس صورت میں سز اکا لغوہ و نالازم آتا و کے کوئکہ مز اسے مقصودا نز جارہے جو اس صورت میں حاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ حیوا نات یا نباتات کو یہ نہیں معلوم ہوتا نہ اجمالا نہ تفصیلا کہ ہم پہلے س حال میں تھے اور ہم نے کیے عمل کئے تھے جن کی سزا

میں ہم کو پیجنم دیا گیا ہے (اورا گرکوئی دعویٰ کرے کہ جیوانات کواس کاعلم ہوتا ہے تو ذرایراہ مہر بانی وہ سمی دلیل سے اس کوٹا بت کردیں۔انشاءاللہ قیامت تک ٹابت نہ کر سیس گے۔

پیتوان کاتول بڑملوں کے ہارہ میں ہے اور جن کے اعمال نیک ہیں جنہوں نے اچھے کام کے ان کی نبیت کہتے ہیں کہان کو کمتی ہوگی ہوئی ہے۔ جس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک سب روحیں خلاء مجرد ہیں گھوئی پھریں گا جس کو انہوں نے عالم ارواح مانا ہے گر خلاء مجرد میں بھی ارواح کا قیام ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ اس کی مدت تھین کی ہے اور گومدت بہت طویل مقرر کی ہے جولا کھوں کروڑوں برس بیان کی جاتی ہو جاتے گی اوران ارواح کو دوبارہ مادہ کے ساتھ ملا جاتی ہو جائے گی اوران ارواح کو دوبارہ مادہ کے ساتھ ملا کر پھر عالم اجسام میں بشکل انسان بھیجا جائے گا اوران کے ساتھ پھروہی برتاؤ ہوگا جو پہلے ہوا تھا اگر اچھے کر چر عالم اجسام میں بشکل انسان بھیجا جائے گا اوران کے ساتھ پھروہی برتاؤ ہوگا جو پہلے ہوا تھا اگر اچھے کام کے تو کسی دوسرے کام کے تو کسی دوسرے کام کے تو کسی دوسرے کی جہن میں پیدا کئے جا کیں گے ۔ اس طرح ابدالا باد تک ہوتار ہے گا یہ سلسلہ ان کے زدیم کمی منقطع برے جنم میں پیدا کئے جا کیں گئیں گا اس علی الفاسد ہے۔

وہ بناء فاسد بیہ ہے کہ ان لوگوں نے عالم کی عمر کوتو غیر محدود مانا اور ارواح کومحدود تو یہ نیک اعمال کرنے والی روحیں پھراس عالم میں واپس نہ آئیں تو ایک مدت کے بعد سب روحیں عالم ارواح میں پہنچ جائیں گی اور عالم اجسام خالی رہ جائے گا اور اس کا بیکار پڑار بنا حکمت کے خلاف ہے۔ اس لئے خاص مدت کے بعد پھر روحوں کواس عالم میں واپس کیا جائے گا۔

سجان الله! کیادلیل کے گئض خانہ پری کرنے کو یہاں بھیجا جائے گااول تو پیغلط کہاس عالم کی عمر فیر محدود ہے۔ اس پردلیل قائم کرنا چا ہے اس کے بعدارواح کی واپسی کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہے گوارواح کو محدود ہم بھی کہتے ہیں گرہم اس عالم کو بھی محدود کہتے ہیں جوابک دن فنا ہوجائے گا۔ (پھر قیامت میں جوز مین وآسان کا اعادہ ہوگا تو ہار بے نزد یک بیضروری نہیں کہاس کی خانہ پری کے لئے اور کے لئے کہاں ارواح واپس کی جائیں بلکہ وہ تو جنت یا نارمیں ہی رہیں گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور زمین وآسان کو یا تو دوبارہ پھر فنا کر دیا جائے گایاان کے لئے کوئی مخلوق پیدا ہوجائے گی یا خالی پڑے رہیں گے۔ سب صور تھی ممکن ہیں کوئی محال نہیں۔

جب بناء کافاسد ہونا معلوم ہوگیا تواب ان سے سوال بیہ کتم نے جویجہ بیان کی ہو ہو نہایت انو ہے کوئی اور وجہ معقول بنلاؤ کہ جن ارواح نے نیک کام کئے بتھے اور اس کے صلہ میں وہ عالم مادی سے عالم ارواح کی طرف بھیجے دی گئے تھیں ایک خاص مدت بعد ان کو ہاں سے کیوں نکالا جا تا ہے آخراس کی وجہ کیا؟

ارواح کی طرف بھیجے دی گئے تھیں ایک خاص مدت بعد ان کو ہاں سے کیوں نکالا جا تا ہے آخراس کی وجہ کیا؟

ان کے ایک مقتداء نے اس کا عجیب جواب دیا ہے کہ وہ بھی تحض بناء الفاسد علی الفاسد ہے کہ اگر نجات ابدی ہوتو عمل محدود پر جزاء غیر محدود کا ملنا لازم آئے گا اور محدود اعمال پر غیر محدود انعام دینا

تکلیف پہنچانا ہے۔جیسے ہم کسی آ دمی کے اوپر دس بزار روپے لا دریں تو اس کا کوئے نکل جائے گایا کسی آ دمی کی خوراک تو جارروٹی ہواس کو بچاس روٹیاں کھلا دیں تو اس کو ہینے ہوجائے گا۔

ہاشاء اللہ! کیا عقل ہے اور کیا نفیس دلیل ہے کہ ہر عمل محدود پر جزائے غیر محدود مرتب کرنا
تکلیف دینا ہے حالانکہ ہربے وقوف سے بے وقوف بھی جانتا ہے کہ جزائے وائی اورانعام غیر محدود
عایت کرم کی دلیل ہے رہی ہے بات کہ کی پروس ہزاررو بے لا دویں تواس کا کونے نکل جائے گا توانعام
وینے کا پیطریقہ تمہارے ہی یہاں ہوگا کہ اس کے اوپر لا داکریں آخر لا ونے کی ضرورت کیا پڑی ہے
اس انعام کے استعمال کا جوطریقہ ہے اس طریق ہے اس کومنتقع کیا جائے گا پھوئیں بس جو جی میں آیا
کہد دیا محض ہے تکی ہا تیں ہیں جن کا سرنہ پاؤں میں کہتا ہوں کہ اگر کئی آدی کو فررائے مل پر محاوضہ
میں ہمیشہ کے لئے لا کھوں رو بے سالانہ یا ماہوار دے دیئے جا کمیں تو کیا اس کواس سے تکلیف ہوگی یا
وہ دعا کمیں دے گاہر محض جانتا ہے کہ اس کو غایت کرم مجھا جائے گا۔

رہا یہ جس کی خوراک جارروٹی ہے اس کو پچاس کھلانے سے تخد ہوجائے گاتو یہ جب ہے کہ ایک
وقت میں اتنی روٹیاں کھلا دی جا میں اورا گرمتفرق کھلائی جا ئیں تو بھی تکلیف نہ ہوگی بلکہ لذت وراحت
ہوگ ۔ چنا نچہ ظاہر ہے کہ ہم اپنی ساری عمر میں نہ معلوم کتنے ہزار روٹیاں کھا جاتے ہیں تو کیا سب کو ہینے
ہیں ہوجا تا ہے اور ظاہر ہے کہ جب جزاء غیر محدود ہوگی تو اس کے لئے وقت بھی تو غیر محدود ہوگا پھر جزاء
غیر محدود زمانہ غیر محدود میں تکلیف کا سب کو تکر ہو گئی ہے تی کہ لا دنے کی مثال میں بھی اگرتم ایک آ دی
سے اور کروڑوں رو بسیلا ودو تکرایک دم سے نہیں بلکہ اس طرح کہ اس کو ہرروز دس رو بسیدیا کرومثلاً جب
خت سے معلی میں ہو بھی تھی ہو جو بھی ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہر کہ اس کو ہرروز دس رو بسیدیا کرومثلاً جب

وہ ختم ہوجاویں گلے دن اور دس روپیدے دو۔ بتلاؤاس طرح اے کیا تکلیف ہوگی ہجو بھی نہیں۔

تو اس فیض کی عقل نہ معلوم کہاں ہے کہ جزاء غیر محدود کے لئے بلادلیل وقت کو محدود مان کر بے تک 
ہا تیں ہا تک رہاہے اور بنہیں مجھتا کہ جو تحض جزاء غیر محدود کا قائل ہوگاہ وہ اس کے لئے زبانہ کو محدود کیوں مانے 
مگاشاء اللہ بیحالت ہے اس فیض کے عقل کی جس کو پیشوا مانا جا تا ہے۔ واللہ اسلمانوں میں اوٹی طالب 
علم کی عقل بھی اس کی عقل سے اچھی ہوگی یہ ہیں اہل باطل کے مقتدا جن کو موثی بات سیجھنے کی عقل نہیں۔ 
ایک اور وجہ عالم ارواح ہے نکالے جانے کی بیان کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ نور بھری ہو وہ 
یہ کہ اگر نجات ابدی ہواور سب روعیں ایک جگہ ہی رہیں تو عالم ارواح میں بھیڑ ہو جائے گی۔ سبحان 
اللہ! بہ عقل ہے وہی مثل ہوگئی کہ دروغ گورا حافظ نباشد (جھوٹے کی یا دواشت کمزور ہوتی ہے) 
اللہ! یہ عقل ہے وہی مثان ہے کہ خلاء مجر دوغیر محدود اور غیر متابی ہے پھر رہی کہتا ہے کہ سب روحوں کے 
اجتماع سے وہاں بھیڑ ہو جائے گی اور تماشا یہ ہے کہ اس خلاء مجر دکوغیر محدود بھی مانا جاتا ہے کیوں 
اجتماع سے وہاں بھیڑ ہو جائے گی اور تماشا یہ ہے کہ اس خلاء مجر دکوغیر محدود بھی مانا جاتا ہے کیوں 
صاحب! جب خلاء مجر دوغیر محدود ہوتو پھر وہاں بھیڑ کیوں ہوگی بلکہ سب او پر کوغیر نہایت تک 
صاحب! جب خلاء مجر دوغیر محدود ہے تو پھر وہاں بھیڑ کیوں ہوگی بلکہ سب او پر کوغیر نہایت تک

چڑھتی چلی جائیں گی میری سمجھ میں نہیں کہ اس مخض کوئس نے عاقل کہددیا جس کی باتیں ایسی ہے تکی ہوں اس کوعاقل کون کہد سکتا ہے ہاں یوں کہتے کہ آگل ہے۔

غرض پیر حشر ہان کی معاد کا کہ اول تو نجات ایسی خوبصورت ہے کہ بس خلا بجر دہیں بھرتے ہے جا دُاور پیر خیبیں پھروہ بھی دائی نہیں منقطع ہونے والی ہے اب سرامید پر کوئی عمل کی کوشش کر ہے جب کہ پھراسی چکر میں دوبارہ آتا ہے اور برے عملوں سے کوئی بچتو کس خوف سے جب کہ براالی بوگ جس میں کی کومز ا کی خبر ہی نہ ہوگی جس نہ جس میں اعمال صالحہ پر تو نجات کی بیا گت ہواور اعمال بھی جسے برمزاالی خوبصورت ہو (جس کو بہت لوگ دنیوی حیثیت سے انسانی زندگ سے افضل سجھتے ہیں کیونکہ جانوروں کے برابر بے فکری انسانوں کو کہاں نصیب ) تو اس ند ہب کے بیرہ جتنی بھی شرارتیں کریں تھوڑی ہیں اور مبداء کا حال پہلے معلوم ہو چکا کہ خدا تعالیٰ کا کا م روح اور بادہ کے جوڑنے سے زیادہ پھوٹری ہیں اور مبداء کا حال پہلے معلوم ہو چکا کہ خدا تعالیٰ کا کا م روح اور بادہ کے جوڑنے سے زیادہ پھوٹری ہیں نہ وہ حیات دیں نہ کمالات تو بقول ان کے سب پھوروح کو زیادہ پہلے سے حاصل ہیں پھر اس صورت میں حق تعالیٰ کی نہ پھو عنایت ظاہر ہوتی ہے نہ شفقت پس ای مبداء ومعاد سے ند جب کا حال معلوم کرلو۔

ماشاء الله! ایک اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ نجات میں ابدیت کے قائل اور توحید میں سب مخلوقات کے احتیاج الی الصافع کے قائل جس سے حق تعالیٰ کی مخلوقات پر غایت عنایت وشفقت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ہمار سے نزدیک جو بچھ ہے روح ہویا مادہ رزق ہویا علم کمال ہویا جمال سب حق تعالیٰ کا بنایا اور عطا کیا ہوا ہے جس کا بیاعتقاد ہو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس کو کس قدر تعلق ہوگا کے وککہ الانسان عبد الاحسان انسان تو احسان کا بندہ ہے۔

# اردوعر بي محاوره كا فرق

 مثلاً ذکر عربی میں زکو کہتے ہیں جواثی کا مقابل ہے ہیں ذکر وائٹی عربی میں زو مادہ کو کہتے ہیں اور

کھی کنلیۂ خاص عضوکو تھی کہتے ہیں بیاتو عربی کا استعال ہے گراردو میں ذکر کا استعال عضوبی کے لئے

ہونے لگا ہے اب اگر قرآن میں لِلڈ گر میٹ کی حیظ الْا کُنٹی کین (لا کے کا حصد دولا کیوں کے برابر

ہونے لگا ہے اب اگر قرآن میں لِلڈ گر میٹ کی حیظ الْا کُنٹی کین (لا کے کا حصد دولا کیوں کے برابر

ہمارے کا درہ میں غیر مہذب ہے وہ عربی میں اس معنی کے لئے موضوع بی تہیں علی ہذا قرآن میں ہے

ہمادے کا درہ میں غیر مہذب ہے وہ عربی میں اس معنی کے لئے موضوع بیس بلکہ اس کے اصل معنی شکاف حیات ہے کیونکہ عربی میں انفظ فرج شرم کا وہورت کے لئے موضوع نہیں بلکہ اس کے اصل معنی شکاف حیات ہے ہیں بیا کی ہمانہ کے ہیں تابیہ کی ہوتا ہے چنا نچہ آخص منٹ فرز ہے گا کا ترجمہ بیہ کے دیر می میابا اسلام اپنے گریبان کو دست اندازی غیر سے بچانے والی تھیں۔ جس کا متر ادف بیہ ہے کہ مربم علیما السلام اپنے گریبان کو دست اندازی غیر سے بچانے والی تھیں۔ جس کا متر ادف بیہ ہے کہ مربم علیما السلام اپنے گریبان کو دست اندازی غیر سے بچانے والی تھیں۔ جس کا متر ادف بیہ ہے کہ می کیا شکال ہے کہ ہم نے ان دست اندازی غیر مہذب ہے دور فائف کیا تھوں تھیں بھی کیا شکال ہے کہ ہم نے ان کے گریبان میں دم کردیا۔ جس سے دو حاملہ ہو کئیں بتلا ہے اس میں کیا شکال ہے کہ ہمی نہیں۔

محض ترجمه يؤهنا كافي نهيس

مرتحض ترجمد کیفے ہے یہ باتیں تھوڑا ہی معلوم ہو سکتی ہیں ترجمد کیفنے والے تو بناءالفاسد علی الفاسد کریں گے کدایک لفظ کا ترجمہ اپنے محاورہ کے موافق کرلیا پھر قرآن پراشکال کرنے گئے میں یہ نہیں کہنا کہ تراجم قرآن بہار ہیں اور ان کا پڑھنا جائز نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ پڑھنے ہے علم قرآن حاصل نہیں ہوسکتا اور نہ ترجمہ دان عالم ہوجاتا ہے بلکہ عالم وہ ہے جوقرآن کو ای زبان میں جھتا ہوجس میں قرآن نازل ہوا ہے اور یہ کچھقرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرکتاب کاعلم جبی حاصل ہوسکتا ہے جب کہ اس کو ای کتاب کی زبان میں حاصل کیا جائے تھی کر جمد د کھنے ہے کہیں ماصل ہوسکتا ہے جب کہ اس کو ای کتاب کی زبان میں حاصل کیا جائے تھی کے ساتھ کا مصل نہیں ہوسکتا۔

زے ترجمہ دیکھنے سے نتیجہ یہ ہوتا ہے جیے ایک صاحب گلتان کا ترجمہ پڑھے ہوئے تھے۔ ایک دن

لے بلکہ عربی میں مرد کے عضو خاص گوا پر کہتے ہیں۔ای طرح عورت کی شرم گاہ کو کس ویظر کہتے ہیں اس کے لئے لفظ فرج موضوع نہیں ہے۔ بلکہ فرج کا استعمال کنلیڈ ہوتا ہے علیٰ ہذا و برومقعد بھی عضومشترک کے لئے موضوع نہیں بلکہ اس کے لئے لفظ تھجتہ ہے دہرومقعد کا استعمال بطور کنا یہ کے ہے اوراصل معنی ان کے غیر مہذب نہیں۔ای طرح مکر کے معنی عربی میں فریب کے لئے خاص نہیں بلکہ تدبیر فنی کو بھی کہتے ہیں۔خوب مجھلو کا اظ

ع اور بہاں ہے معلوم ہو گیا کہ جن کتابوں کی اصل زبان مفقو ہے محض تراجم ہی موجود ہیں ان کا وجود کالعدم ہے جیسے تو را قوانجیل و وید وغیرہ کیونکہ محض ترجمہ ہے مراد متعلم اور حقیقت کلام معلوم ہیں ہو سکتی بلکہ صرف مترجم کی مراد واضح ہوگی جو کسی پر ججت نہیں ۔اسی لئے شریعت نے قرآن کا محض ترجمہ شائع کرنا حرام کرویا ہے تا کہ اس طرح رفتہ رفتہ اصل کتاب ضائع نہ ہوجائے ۔۱۲ ظ انہوں نے اپنے دوست کو پٹنے ہوئے اور پیٹنے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ نے دوڑ کر دوست کے ہاتھ پکڑ لئے۔ دشمن نے اچھی طرح دل کھول کرمرمت کی کیونکہ پہلے تو مقابل بھی کچھ جاوب دے دہا تھا اور اب وہ بے دست ہو چکا تھا۔ جب وہ خوب پٹ چکے تو ان حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ کیا حرکت تھی۔ چا ہے تھا کہ میری مدد کرتے نہ کہ بے دست و یا کردیا کہنے لگے۔ میں نے سعدی کے اس قول پڑل کیا تھا۔

دوست آن باشد که گیرددست دوست در پریشان حالی و در ماندگی دوست و به جوای و در ماندگی دوست و به جوای دوست کا پریشانی و عاجزی کی حالت میں ہاتھ پکڑ لے اس لئے میں نے تہمارے ہاتھ پکڑ لئے۔ چونکہ و ہر جمہ بی پڑھا ہوا تھا محاورہ کلام سے واقف نہ تھا کہ دست گرفتن سے مراد المداد کردن ہے نہ کہ ہاتھ پکڑ لینا اس لئے اس سے بناطی واقع ہوئی اور غنیمت ہے کہ اس نے بہیں سمجھا کہ دوست وہ ہے جو دوست کے دست اٹھا یا کرے گریہ مجھتا تو خیر مقصود کے بچھ قریب ہوتا کیونکہ اس صورت میں بھتگی کے دو پہنے یا دورو ٹیاں بی بچاتے جس سے دوست کی بچھ المداد ہوتی غرض صرف ترجمہ پڑھنے کا بعض دفعہ یہ تیجہ ہوتا ہے ای سے بچھ لیج کے قرآن کا علم ترجمہ سے حاصل نہیں ہوسکا۔

تهذيب كى رعايت

ای طرح اوراشکالات بھی محض ترجمہ کی بدولت پیدا ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ایک اشکال پچھلے دنوں بہت مشہور ہوا تھا۔ وہ یہ کہ اخباروں میں شائع ہوا تھا کہ امر یکہ میں ایک شخص کے دو دل ہیں اوراخباروں کو آج کل ایسا سجھتے ہیں جیسے وحی آسانی چاہئے تو یہ تھا کہ اس خبر میں اشکال کیا جاتا مگر وہ اخباری خبرتھی غلط کیسے ہو کتی تھی۔ بعض مسلمانوں کواس خبر سے قرآن پراشکال ہوگیا کہ قرآن میں جوآیا ہے۔

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ

یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی مخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے۔

کری تعالی نے کئی آ دی کے دود ل بیس بنائے۔ بیا بت اس نجر کے معارض ہے تواس آ بت کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے بعض لکھے پڑھے لوگ بھی اس اعتراض ہے متاثر ہوگئے۔ چنانچے بھے ہی ایک صاحب نے سوال کیا۔ میں نے کہا کر آن میں ماجعل صیغہ ماضی آ یا ہے جس سے زمانہ ماضی میں کئی کے دود دل ہونے کی نفی ہیں۔ سونز دل قرآن کے وقت تک تو کئی کے دود ل ہوئے کی نفی ہیں ہوئے اس لئے قرآن پراٹھ کال جب ہوگا جب کے نز دل قرآن کے وقت یااس سے پہلے کی کے دود ل ہوئے ہوں۔ سواس کا جواب ہم اس وقت دیں گے جب کہ پہلے کی معترد لیل سے آ پاس کو جب کر دیں۔ ابھی ہمارے ذمہ جواب بی ہیں۔ بس اس جواب کے بعد کوئی آ کے بیس چل سکا۔

ا سے جاہلوں کو مختصر رستہ سے لیے جانا چاہئے۔ علمی مد قبیقات سے بیلوگ نہیں سیجھتے (جیسا کہ بعض نے کہا ہے حق تعالی نے جوف میں دوقلب ہونے گی نفی کی ہے تو اس شخص کے جوف میں دو قلب نہیں ہوں گے بلکہ ایک جوف میں ہوگا دوسرا د ماغ وغیرہ میں ہوگا۔ اس جواب سے معترض ساکت نہیں ہوسکتا)اور ماجعل کوصیغہ ماضی کہہ کر جواب دیا گیا ہے۔ یہ سکت بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی بعد تشکیم خبر کے ہے ور نہ اصل بات تو یہ ہے کہ بیخبر ہی غلط تھی کیونکہ اس مخض کے دل کوکسی نے دیکھا تھایا دل دوہی ہوں گے گریدرک ایک ہوتو دل وہی ہوگا۔

وَكُوْعَلِمَ اللّٰهُ فِيهِ حُرْخَيْرًا لَاَسْمَعَهُ مُرْوَكُوْ اَسْمَعَهُ مِ لَتَوَكُوْا وَهُمْ مَعْوِضُوْنَ ﴿ اور بيا گرالله تعالى ان مِن كُونَى خوبى ديكھتے تو انكو سننے كى تو فيق ديتے اورا گرانگوستا ديں تو ضرور روگردانی كریں گے بے رخی كرتے ہوئے۔

یہاں اشکال پڑتا ہے کہ ان دونوں مقدموں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وَ لَوَ عَلِمَ اللّٰهُ فِیْقِعْ مَ عُیْرًا لَا سَمْعَهُ مُرْ وَلَوْ اَسْمِعَهُ مِ لَتَوَلَوْ اَوْ هُمْ مُعْرِضُوْنَ ﴿ اور اس کا بطلان ظاہر ہے۔ اس اشکال کا جواب معقول دان جلدی دے سکتا ہے کہ یہ نتیجہ نکالنا سی خینیں کیونکہ صحت نتیجہ نکرار حداوسط پر موقوف ہے اور یہاں حداوسطنہیں کیونکہ مطلب ہے۔

وَلُوْعَلِمُ اللَّهُ فِيْهِ مُخَيِّرًا لَّاسْمَعَهُ مُرْ سماع قبول وَلَوْ ٱسْمَعَهُ مْر

سماع عدم قبول لَتُوَلَّوْا وَّهُ مُرْمُغُرِضُوْنَ

اوراس پرکوئی اُشکال نہیں اس لئے بقدرضر درت معقول کی بھی ضرورت ہے۔ نیز بلاغت اورعلم حدیث نائج ومنسوخ اورمحاورات اورامثال عرب وغیرہ کا جانتا بھی ضروری ہے ای طرح اور بہت سے علوم ہیں جن کوصاحب کشاف نے گناہے۔

اب لوگ نزائر جمدد مکیود مکیوکر آن دان ہوگئے۔صاحبوا یا تو علوم مذکورہ میں تبھر ہوکر قرآن کے سمجھنے کی کوشش کروورنہ پھر بیضروری ہے کہ ندتر جمد دیکھونہ تقسیر کیونکہ جہل بسیط جہل مرکب سے اچھا ہے۔جہل بسیط میں جانل کواپنی تہم پراعتاد ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے کو عالم سمجھتا ہے حالانکہ واقع میں جانل ہے۔البتہ اگر کسی متبحر عالم سے ترجمہ سبقاسبقا پڑھ لوتو انشاء اللہ تعالی ان خرابیوں سے تفاظت رہے گی۔

غرض علوم قرآ نیے کے نہ جانے ہے قرآن پرغیر مہذب الفاظ کے استعال کرنے کا اعتراض کیا گیا ہے بیمعترضین محض جامل ہیں جولغات عربیکو ہیں جانے ورنہ قرآن مجید میں تہذیب کی بے صدر عایت ہے جی کہ جہاں ضرورت مجوزہ بھی تھی وہاں بھی قرآن میں تہذیب کی رعایت کی گئی ہے چنانچے عورت ہے ہم بسری کرنے کے لئے خاص احکام جہاں بیان کے گئے ہیں مثلاً عنسل و تینم وغیرہ ۔ وہاں اگر تصریح ہمی کردی جاتی تو بوجہ ضرورت کے بلاغة جائز تھا۔ مگر حق تعالی نے وہاں بھی کنابیہ ہے کام لیا اور کنابیہ بھی ایسا جوصراحت کے قریب نہ ہو۔ چنا نچہ گواس کے لئے لفظ مجامعت بھی کنابیہ ہے اور اس کا استعمال تہذیب کے خلاف نہیں مگر پھر بھی بیہ صراحت کے قریب تھا۔ اس لئے قرآن میں اس کی بجائے کہ شکت مالیستا قد وارد ہے اور ایہام غیر مقصود کا ارتفاع قواعد شرطیہ ہے جہتدین کی طرف موکول فرما دیا گیا کہ ان کو بھی اجتماد کا اجر ہو (علی ہذا عضور جال کے لئے لفظ ذکر صریح نہیں بلکہ کنابیہ ہے جہیںا کہ او پر فدکور ہوا مگر حق تعالی نے اس کو جلود ہم ہے تعبیر فرمایا ہے)

جب ضرورت کے مقام پڑبھی قرآن میں اس درجہ لفظی تہذیب کی رعایت ہے تو بلاضرورت نو لفظی تہذیب کواس میں کیوں ہی چھوڑا جاتا اور بہی تو وجہ ہے کہ بلغاء عرب میں سے آج تک کسی نے قرآن پرغیرمہذب الفاظ لانے کااعتراض تبیس کیا۔ پھر جہلا عجم کا کیا منہ ہے۔

غرض جب تہذیب ایساامر مطلوب ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کی رعایت کی گئی ہے تو میں بلا ضرورت تہذیب کو کیوں ترک کروں اس لئے میں سفر آخرت کا لفظ اختیار کرتا ہوں کہ یہ بذہبت لفظ وفات کے عاشقانہ تہذیب کوزیادہ لئے ہوئے ہے۔اوپر بیان میں اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ وفات کا لفظ روح فرسا ہے اس لئے میں اس کوچھوڑ کرسفر آخرت کا لفظ اختیار کروں گا گوحاصل دونوں کا ایک ہی ہے مگر اس لفظ میں تہذیب کی رعایت زیادہ ہے ایک تقریر تو مولد میں ذکر وفات شریف کی ہے تھی جس کا حاصل ہیہے کہ وفات شریف بھی مظہر کمالات ہے درظہور کمالات ہی مقصود بالولادت ہے۔

ولا دت ملكوتنه

دوسری تقریریہ ہے کہ اگر نظر تحقیق سے دیکھا جائے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاسفر آخرت بھی آپ کی ایک تتم کی ولا دت ہی ہے۔ پھر اس بناء پر تو ذکر وفات کو پچھ بھی تباین ذکر ولا دت سے نہ ہوا بلکہ وہ بھی عین ذکر ولا دت ہی ہے اور اس کئے اب میں سفر آخرت کا لفظ بھی اختیار نہ کروں گا بلکہ اس کو بھی ولا دت ہے تعبیر کروں گا۔

وہ تحقیق یہ ہے کہ ولا دت کی ایک حقیقت صوریہ ہے اور ایک حقیقت معنویہ حقیقت صوریہ تو یہ ہے کہ مرد کورت ہم بستر ہوں اور حمل قرار پائے ۔ پھر ایک مدت معتلہ کے بعد بچہ مال کے پیٹ سے نگے۔ اور لغوی حقیقت بھی ولا دت کی بہی ہے اور حقیقت معنویہ جو کہ ولا دت صوریہ کی روح ہے بیہ ہے کہ وہ ابتداء ہے حیات کی اور چونکہ جیات برزجہ بھی ایک حیات ہے واس کی ابتداء ولا دت میں معنی داخل ہوگی۔ اور اس کو وفات کہناولا دت صوریہ ہے ہوتی تھی اس وقت وفات کہناولا دت صوریہ ہے ہوتی تھی اس وقت میں اس کا انقطاع ہو جاتا ہے کیس دوسری حیات کے اعتبار سے یہ بھی ولا دت ہوگی جیسااو پر ذکر ہوا۔ تو وفات میں دوجیشیت ہوئی جاتا ہے لیک حیات کا اور وہ حیات ناسوتیہ ہے اس حیثیت سے وہ بے شک واقع نے ہے اور کہنی بناء ہے بعض عشاق کے اس مشورہ کی کہ ولا دت کے ذکر میں وفات کا ذکر نہ کرے اور طبعاً

اں کا بھی اڑبھی ہے کہ وہ موجب غم ہو۔ چنانچے بیاڑ عقلاء میں بھی ہوتا ہے جتی کہ حضرات سحابہ جیسے ستقل اور حکیم اور عارف جماعت پر بھی ہوا۔ چنانچیا حادیث میں ایسےا یے غم کے قصے ندکور ہیں جن کی نظیر نہیں مگر ساتھ ہی خلاف صبران کا ایک قول یافعل بھی منقول نہیں ۔ پس ایک حیثیت تو وفات کی ہیہے۔

دوسری حیثیت بہ ہے کہ مبداء ہے ایک حیات کا اور وہ حیات ملکوتیہ ہے اور اس حیثیت سے وہ بھی معنی ولا دت میں داخل ہے اور اس کا ذکر عین ذکر ولا دت ہے اور اس مشورہ عشقیہ کے بھی خلاف نہیں ۔ تو اب اگر کوئی محض حضور کے سفر آخرت کے حالات بیان کرے تو وہ بھی حقیقت میں مولد

پڑھرہاہے کیونکدو ہمی ایک جسم کی ولادت کابیان کررہاہے۔

اب میں ترتی کرے کہتا ہوں کہ بیردلا دت ملکوتیدولا دت ناسوتیہ ہے ہم واعظم ہے حقیقت کے اعتبار سے بھی اور آٹار کے اعتبار سے بھی ۔ حقیقت کے اعتبار سے بھی اور آٹار کے اعتبار سے بھی ۔ حقیقت کے اعتبار سے بھی اور آٹار کے اعتبار سے بھی ۔ حقیقت کے اعتبار سے بوتی حیات ناسوتیہ اتوی و سے بعنی حیات ناسوتیہ اتوی و اجمی واصفی واکمل ہے چنانچہ دواقوی تو اس طرح ہے کہ جوتصرفات وافعال انسان سے اس حیات میں صادر ہوتے جنانچہ صادر ہوتے جنانچہ صدیت میں ہے۔

ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء ت ثم تاوى الى قناديل تحت العرش (ارواح الشهداء في طير خضر' المعجم الكبير للطبراني ٢٢:١٩ ومسند الإمام احمد ٣٨ ٢:٢)

یعنی شہداء کی روحیں سز پرندوں کے حواصل میں جنت میں جہاں جا ہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں۔ پھرعرش کے پیچے قندیلوں میں آ کرقر ار پکڑتی ہیں۔ بھلایے توت طیران یہاں کہاں!

ایک حدیث میں ہے کہ موسین کی روحیں سزر پرندوں کے حواصل میں جہاں جاہتی ہیں کھاتی پھرتی ہیں (اخرجہ الطبر انی)اورای سے اصفی ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ کیونکہ اتن راحت اور بے فکری یہاں کہاں۔ یا مشقت زندگی

غرض دنیا میں نہ اتی توت انسان میں ہوتی ہے نہ اتنی راحت و بے قکری بلکہ یہاں تو مشقت و محت اور تکلیف کا بی حصہ غالب ہے چنانچہ تن تعالی خود فرماتے ہیں۔ لقائ خگفتا الْإِنْسَانَ فِی کبیکِ کبد کے معنی تعب ومشقت کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہوی تعب میں پیدا کیا ہے واقعی اگر دیکھا جائے تو حیوانات اپنے اسباب معیشت میں انسان سے زیادہ آزاد ہیں۔ جانوروں کا بچہ ماں کے پیٹ سے نگلتے ہی کھانا بینا چلنا بھر نا شروع کردیتا ہے اور انسان کا بچہ عاجز وجماح ہوتا ہے۔ بھر جانوروں کو نہای کو خرار سے نگلتے ہی کھانا بینا چلنا بھر نا شروع کردیتا ہے اور انسان کا بچہ عاجز وجماح ہوتا ہے۔ بھر جانوروں کو نہای کی ضرورت ہے نہ غذا کے لئے سامان کرنے کی ضرورت اور انسان ایک دن کی غذا بھی بدوں ہزاروں تکو نہای کی امداد کے حاصل نہیں کر سکتا اور دوسرے افکار اس کے علاوہ رہے۔ اس کو حق تعالی فرماتے ہیں لگان کے گفتا الْاِنْسَانَ فِی کبیکِ اور حق تعالی سے زیادہ مخلوق کا حال کون

جان سکتا ہے چنانچہا کیے مقام پرخود ہی فرماتے ہیں الکا یکٹکٹر من خکتی ( کیا جس نے بیدا کیاوہ اپنی محلوق کونہ جانے گا) یقینا ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔

لفظ کبد پر مجھے ایک لطیفہ یاد آگیاوہ یہ کہ ہم نے اہل عرب کو ایک دفعہ کبڈی کھیلتے ہوئے دیکھا تو جیسے یہاں کبڈی کبڈی کبٹر جیسے ہیں وہ کبد کبد کہدرہ ہے تھے میں نے سوچا کہ یہ کبد کبد کبد کبد کہا؟ پھر خیال ہوا کہ شایداس کے معنی مشقت کے ہیں جیسے لفک خکفٹنا الانسکان رفی گبک میں بجی معنی ہیں چونکہ اس کھیل میں مشقت ہوتی ہے شایدای لئے کبد کبد کہتے ہیں پھر یہ خیال ہوا کہ کبیں اہل ہندنے ای سے تو کبڈی نہیں بنالی جیسے ہمارے ایک دوست قوم کے تکہ ہیں میں نے ان سے مزاح میں کہا کہ میاں کہیں فرعون تمہیں میں سے تو نہ تھا کیونکہ وہ بھی طغی تھا۔ اِذھ بنالی فِرْعُون اِنَّهُ کلغی (تم میاں کہیں فرعون کے پاس جاوً اس نے بردی سرکشی اختیار کی) یہ قوم ہوتی ہے د ماغ دار میرا مطلب یہ نہ تھا کہ طغی تگ کامغرب ہے بلکہ مطلب یہ تھا کہ شاید طغی تگ کامغرب ہے بلکہ مطلب یہ تھا کہ شاید طغی تک کامغرب ہے بلکہ مطلب یہ تھا کہ شاید طغی تک کامغرب ہے بلکہ مطلب یہ تھا کہ شاید طغی تک کامغرب ہے بلکہ مطلب یہ تھا کہ شاید طغی تک کامغرب ہے بلکہ مطلب یہ تھا کہ شاید طغی کامغرب ہواں سائے تحریف کاشبہ نہ کیا جاوے تو ایسے می خیال ہوا کہ نہیں اہل ہند نے کبد ہی کوکبڈی نہ بنالیا ہو۔

ی خیر بیتوایک لطیفہ تھامقصود بیتھا کہ اس زندگی میں بندہ کو بہت مشقت ہے کوئی انسان خواہ کیسا ہی عیش وآ رام میں ہومشقت وفکر سے خالی نہیں۔ پھراگر کی درجہ میں کسی کو پہاں کم مشقت ہے تو وہ صرف اہل اللہ ہیں اس کا مطلب بینیں کہ اہل اللہ پر بلائمیں نہیں آ تنس بلائمیں تو ان پراوروں سے زیادہ آتی ہیں چنانچہ حدیث میں ہے۔

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل (كنزالعمال: ٣٢٥٥ ٣٢٥٥) ٢٠٥٨ إتحاف السادة المتقين ١٢١٥ /١٢١١ (٥٢٣:٩٥٦)

سب سے ذیادہ امتحان میں انبیاء کیہم السلام کوہٹلا کیاجاتا ہے پھر درجہ بدرجہ دوسر سے نیک لوگوں پر۔ مگر ان میں اور دوسروں میں فرق ہیہے کہ ان پر جزع وفزع عالب تہیں ہوتا دہ مصائب میں از جارفتہ و پریشان نہیں ہوتے وجہ کیا کہ ان کے پاس الیمی چیز ہے جوعصائے موکی کے مشابہ ہے کہ سب سانبوں کو ایک وم سے نگل گیا تھا جب ساحران موکی نے سحر کیا تو سب کو ہزاروں سانب چلتے ہوئے نظر آتے تھے جس سے لوگ ڈر گئے حتی کہ موکی علیہ السلام کو بھی طبعاً ڈر لگا مگر ان میں اور دوسروں میں فرق ہے تھا کہ ان کے باس عصافھا۔

فَالْقَيْ مُوْسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

انہوں نے فورا اپنا عصاد ال ویا جوا روھا بن کرسب کونگل گیا۔ای طرح اہل اللہ کے پاس بھی سانپ آتے ہیں گران کے پاس بھی سانپ آتے ہیں گران کے پاس عصائے موی کے مشابہ ایک چیز ہے جوسب سانپوں کونگل جاتی ہے اس لئے کسی کا اثر غالب نہیں ہونے باتا۔وہ عصائے موی کیا ہے فکر آخرت یا مشغولی بحق بیدوہ فکراور شغل ہے جس نے دنیا کے سب فکروں کوان کی نظر سے غائب کر دیا۔لوگ ان کو ظاہر میں اپنے سے شغل ہے جس نے دنیا کے سب فکروں کوان کی نظر سے غائب کر دیا۔لوگ ان کو ظاہر میں اپنے سے

اچھا دیکھ کریوں بچھتے ہیں کہ بیہ بالکل بے فکر ہیں۔انہیں پچھٹم نہیں ہاں دنیا کا تو واقعی غم نہیں ہوتا مگر آخرت كافكراور رضائے محبوب كافكران كوابيا ہوتا ہے جو كمرنو ڑديتا ہے۔

اے راخارے بیانعکستہ کے وانی کہ چیست حال شیرائے کے شمشیر بلا برسر خور ند (تمہارے یا دُل میں تو کا نٹا بھی نہیں لگاتم ان لوگوں کی حالت کیا سمجھ سکتے ہوجن کے سروں مربلااورمصيبت كى تلوارچل رہى ہے۔)

جس کے پیر میں کا نٹا بھی نہ اُگا ہوو وتلوار کے زخم کی حقیقت کیا جانے میں بچ کہتا ہوں کہ جس کو صرف فکردنیا ہےوہ اہلِ اللہ کے اس فکر کی حقیقت کیا جانے ان پر جو پچھ گزرتی ہے اس کو وہی جانتے

یں ان کی بیاض کی بیاف ہوتی ہے کہ کی ان کی بیان دیگر ست کشتگان خرخر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر ست (تتلیم درضائے خبر لگے ہوؤں کو ہرآ ن غیب سے نئ زندگی ملتی ہے۔) وہ نہ معلوم کتنی دفعہ مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں ان کا حال بیہ۔

خوشا وقت شوريد گان عمش اگر ريش بيند وگر مر بمش گدایا نے از پاوشاہی نفور بامیرش اندر گدائی صبور

دمادم شراب الم در کشد وگر تلخ بیند دم در کشد

(اس کے غم میں پریشان لوگوں کا کیاا چھاوفت ہے خواہ اپنے زخموں پرنظر پڑے یا اس کے زخوں پر۔وہ اوگ تو ایسے فقیر ہیں جن کو بادشاہی سے نفرت ہے اور اس کی امید میں گدائی پرصبر کئے ہوئے ہیں۔ د مادم رنج کی شراب پیتے ہیں اگر تکنے و یکھتے ہیں خاموش ہوجاتے ہیں۔)

غرض مشقت ومصیبت سے خالی تو اہل اللہ بھی نہیں مگر بیضرور ہے کہ ان کو دوسروں سے مشقت کم ہے۔شایداس پرشیہ ہوکہ جب اِن کواپیا سخت فکر ہے جس کے سامنے اہل دنیا کے فکروں کی کوئی استی نہیں تو ان کومشقت کم کیوں کر ہوسکتی ہے؟

جواب بیہ ہے کہ واقعی بیتو فکراییا ہی ہے جس کے سامنے سب فکر چیج ہیں مگر مشقت کی کمی کی وجہ بیہ ہے کہ جوفکران پرغالب ہے اس میں مشقت کے ساتھ ایک عظیم لذت بھی ہے اور افکار دنیا محض مصیبت ہی مصیبت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اہل دنیاا فکار دنیویہ سے خلاصی کے طالب ہوتے ہیں اور اہل اللہ اپنے اس فکرے خلاصی کے بھی طالب نہیں ہوتے وہ تواس کوآ ب حیات بمجھ کریوں کہتے ہیں۔

مصلحت نیست مراسری ازال آب حیات صاعف الله به کل زمان عطشی

اس آب حیات سے سیری حاصل ہونے میں میری مصلحت نہیں اللہ تعالیٰ اس آب حیات ہے بھی میری پیاس بردھا تاہے۔ اور یوں کہتے ہیں۔

ا برت نخوابد ربائی زبند شکارت بخوید خلاص از کمند

(تیراقیدی قیدے رہائی کاخواہشند نہیں تیراشکار جال سے خلاصی کاخواہشند نہیں۔) ان کے لئے یکگر گویا قیدزلف محبوب ہے جس سے عاشق کبھی خلاصی نہیں چاہتا بلکہ یوں کہتا ہے۔ گردو صد زنجیر آری بلسلم غیر زلف آل نگار مقبلم (اگردوسوزنجیریں ہوں تو تو ژوں سوائے اپنے محبوب کی زلف کی بندش کے بعنی سوائے اپنے محبوب کے کسی اور کا گرفتار ہونا ہرداشت نہیں کرسکتا۔)

۔ اس وجہ سے ان کو دوسروں سے مشقت کم ہے غرض اس حیات میں توغم اور مشقت ہی ہے۔ کسی کوکسی رنگ سے کسی کوکسی رنگ سے اور اس حیات میں غم کانام ہی نہیں۔ کرکھؤٹ عکینھ نے وکڑا کہ ٹھی بچنے ڈنٹون اور اکمل۔

### ارواح كي حالت

اس طرح کے ولادت ناسوت پیس آٹار حیات یعنی کمالات مصلاً وفورا ظاہر نہیں ہوئے۔ چنانچہ بچرنہ بچھ افعال کرسکتا ہے نہ چلتا بھرتا ہے۔ نہ فود کھا تا بیتا ہے نہ بولتا ہے بلکہ جمادات کے ساتھ کمی ہوتا ہے۔ حیوانات سے بھی زیادہ بیکار ہوتا ہے۔ کیونکہ جانوروں کے بیچے بیدا ہوتے ہیں اجھلنے کودنے پھرنے لگتے ہیں اور آدی کا پچے ہوائے میں خیس کے پہنیس کرسکتا اور مرنے کے بعد جود لادت ملکوت ہوتی ہے اس کے آٹار ظاہر ہوجاتے ہیں کہ روح بھر سے اوھراڑ گئی جیسا اوپر نہ کور ہوا اور وہاں یعنی اوپر بچہ کا بیکار ہونا اور ارواح کا طیران حیات ناسوت کے غیراتوی وغیراضی ہونے کی حیثیت سے بیان کیا گیا تھا۔ یہاں دوسری حیثیت سے فیرکورہ اس نور نہ کی اس بھر کے اوپر ایک طیران حیات ناسوت کے غیراتوی و فیراضی ہوئے کو ایت یاد آگئی۔ ایک محف کی عادت تھی کہ وہ کو کروں سے روزانہ دن بھر کے افعال کا حیاب لیا کرتا تھا کہ بتلا و بتا ہو وہ کہتا پھر؟ غرض شام اور رات تک کے افعال کو جا جا تھا گئی ہو اگر نو کر عذر بھی کرتا کہ حضور بس اور پچھئیں تب بھی وہ اصرار کرتا رہتا کہ نیس سے جو بتائی بھر؟ بھراگر نو کر عذر بھی کرتا کہ حضور بس اور پچھئیں تب بھی وہ اصرار کرتا رہتا کہتا ہوں ہو کہتا ہو بھراگر نو کر عذر بھی کرتا کہ حضور بس اور پچھئیں تب بھی وہ اصرار کرتا رہتا کہ نیس سے جو بتائی بوکر بھاگ جا تا ہے کوئی اس کے پاس نہ جمتا۔ اصرار کرتا رہتا کہ بیس سے جو بتائی بوکر بھاگ جا تا ہے کوئی اس کے پاس نہ جمتا۔

ایک ظریف نے کہا کہ بی اسے تھیک بناؤں گا۔ وہ اس کے پاس گیا کہ جھے توکری کی ضرورت
ہاس نے کہا چھا مگر بچھ شرائط ہیں۔ کہا بتلا ہے اس نے اول تو کام بتلا دیے کہ دن جر بی کواشنے
کام کرنے ہوں گے۔ پھر کہا اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ دن بھر کے کاموں کا حساب و بنا پڑے گا۔
اس نے کہا یہ بھی ہی ۔ سب منظور ہے۔ اگلادن ہوا اور آقان پوچھا کہ آج تم نے شیج ہے شام تک کیا
کیا کہا حضور میں صبح کو جنگل میں قضاء حاجت کے لئے گیا۔ کہا پھر؟ وہ بولا کہ میں نے وہیں ایک جال
لگادیا۔ کہنے لگا پھر؟ بولا کہ اس جال میں دنیا بھر کی چڑیاں پھنس گئیں کہا پھر؟ بولا کہ میں نے ایک طرف
سے ذرا سامنہ کھول دیا۔ کہنے لگا بھر؟ بولا کہ اس میں سے ایک چڑیا تکی پھرے اڑگئی۔ کہا چھر؟ بولا

دوسری پھرسے اڑگئی۔کہا پھر؟ بولا تیسری پھر ہے بولا پھر؟ غرض وہ پھر کہتا تھا اور یہ پھر کہتا تھا۔ بڑی دیر ہوگئی۔آ قابولا ارے اور کام بتلا۔ کہنے لگا حضور! ابھی تو دنیا بھرکی چڑیوں کا نکلناختم کردوں پھرآ گے چلوں گا۔ بڑا زچ ہوگیا۔ تب نوکرنے کہا حضورا ب تو آپ کومعلوم ہوگیا کہ اس پھر پھر ہے دوسرے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔کہاا چھا بھائی آئندہ سے تو بہکرتے ہیں کسی سے صاب نہ لیس گے۔

خیر بیاتو پھر پھر کا ایک قصہ تھا۔مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعدارواح کی بیرحالت دلیل ہے حیات ملکوتیہ کے اکمل ہونے کی اور بیرحیات ملکوتیہ انقی 'اس طرح ہے کہ اس کے لئے فنانہیں ہے اور حیات ناسوتیہ کے لئے فنالازم۔ یہاں کی ضبح کے لئے تو شام بھی ہے وہاں ایسی ضبح ہوگی جس کی شام بی نہیں۔اس پرشاید بیاشکال ہو کہا یک عاشق تو یوں فر ماتے ہیں۔

ہرگزنمیرد آئکہ دلش زندہ شد بعثق جبت ست برجریدہ عالم دوام ما
یعن جس کوشن حقیق ہے دوعانی زندگی حاصل ہوگئ تواس کو جانے کے بعد بھی زندہ بجھنا چاہئے۔
ہرگزنمیر دسے معلوم ہوتا ہے کہ عشاق کی بیزندگی بھی فنانہیں ہوتی۔سو بجھ لیجئے کہ اس کا مطلب
یہیں کہ زندہ دلان عشق کوموت نہیں آتی۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اصلی حیات تو آخرت کی حیات ہے گر
یہاں کی زندگی جب آخرت کی معین ہوگی اور اس کے انقطاع کے متصل ہی وہ حیات بشروع ہوگئی۔پس
گویا یہ موت ہی نہیں جس سے گھبرا ہے اور پریشانی ہو۔ بلکہ موت شیریں اور خوشگوار ہو جاتی ہے کیونکہ
عاشق جانتا ہے کہ اس موت سے وہ مواقع وصال ممکن مرتفع ہو جائیں گے جو حیات ناسوتیہ بیس قرب
غاص سے مانع تھے۔پس وہ موت کو حیات اور یہاں کے فنا کو بقا سمجھتا ہے۔پھر مرنے کے بعد حیات
خاص سے مانع تھے۔پس وہ موت کو حیات اور یہاں کے فنا کو بقا سمجھتا ہے۔پھر مرنے کے بعد حیات

رازفنا

حاصل ہوگی وہ تواجی ہے ہی کیونکہ اس کے بعد پھرموت نہیں ہوگی۔

اس پرشاید کی کوشبہ و کہ بعض نصوص ہے واس حیات کا بھی منقطع ہونامعلوم ہوتا ہے چنانچیار شاد ہے۔ ڪُلُّ مَنْ عَلَيْهُا فَالِنَّ اَتَّوَيَّ بَيْفَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَكْلِلِ وَالْإِكْرُامِرِ

(جتنے روئے زمین پرموجود ہیں سب فٹا ہو جا کیں گےسوائے اس کے پروردگار کی ذات کے جو کہ عظمت اوراحسان والا ہے۔)

اورایک جگدارشاد ہے: گُلُ شکی ﷺ هالگ اِلاً وَجُهَدَّ (سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اس کی ذات کے) ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخ صور کے دقت ارداح بھی فناہوجا کمی گیا و پھر حیات ملکوت بھی افتی نہ ہوئی۔ اس کا جواب بعض نے توبید ویا ہے کہ ایک آیت میں استثناء بھی وارد ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں۔ وَنُفِحَ فِی الصَّنُورِ فَصَنِعِی صَن رِفی السِّنَهُ وَتِ وَصَنْ رِفی الْاَرْضِ اِلْاَمَنَ شَاءً اللَّهُ مُ صعقہ موت مراد ہے اس کے بعداستثناء ہے۔ اِلاَ مَنْ شَآءُ اللّهُ مُنْ سَآءُ اللّٰهُ مُنْ سَآءُ اللّٰهُ مُنْ مَ صعقہ سے مشتمٰ بھی ہوگا۔ پس ارواح اِلا مَنْ شَآءُ اللّٰهُ مِن داخل ہیں۔ان کوموت نسآ مُنگی۔

کوئی اعتبار تبیس کرتا بلکہ یمی کہا جاتا ہے کہ ہمسلسل بارہ کوں تک چکتے رہے۔

غرض احکام عرفیہ عادیہ میں استمرار و دوام کے لئے زبان لطیف کاتخیل مخل نہیں ہوتا تو لئے صور کے وقت ارواح کا فنا تھوڑی دیر کے لئے بیا ایک لمحہ کے لئے ہوگا۔ محف تحلہ شم کے طور پر جیسے قرآن میں ہے وگائی قبائے گائی قبائے گائی ہوئے گائی ہوئے ہوگا۔ ورود بمعنی مرور بھی آتا ہے۔ اس پر تو کے محموال بھی نہیں اور بمعنی دخول بھی ہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ بعض تو دخول سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ بعضوں کا وروداگر بمعنی دخول بھی ہوگئے ہوگا جس کی صورت یہ ہوگی کہ جہم کی پشت پر بل صراط بچھایا جائے گاجس پر ہوکر سب مسلمان گزریں گے۔ بعض تو صورت یہ ہوگی کہ جہم کی پشت پر بل صراط بچھایا جائے گاجس پر ہوکر سب مسلمان گزریں گے۔ بعض تو کشے تتا وارد ہوں گے اور بعض مثل برق خاطف کے گزر جائیں کے ان کو جر بھی نہ ہوگی کہ بی جہم کی پشت پر سے گزر جائیں گئے اور راستہ میں جہم کی پشت پر سے گزر اس گے۔ ان کو جر بھی نہ ہوگی۔ جیسے کوئی جلدی ہے آگ کے اندر ہاتھ کو گزار گئے اور راستہ میں جہم بڑگی گوان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جیسے کوئی جلدی ہے آگ کے اندر ہاتھ کو گزار دے۔ ان طرح تحلہ تم کے لئے ارواح کا فنا بھی ایک آن کے لئے ہوجائے تو یہ مانے بوجائے تو یہ مانے بوجائے تو یہ مانے بھاءنہ ہوگا۔ دے۔ ان طرح تحلہ تم کے لئے ارواح کا فنا بھی ایک آن کے لئے ہوجائے تو یہ مانے بوجائے تو یہ مانے بوجائے تو یہ مانے بوجائے تو یہ مانے ہوگا۔

یہ جواب محققین کا ہے اور بالحضوص فلاسفہ کے فد جب پرتو یہ بات بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ ان کے نز دیک زمانہ آنات سے مرکب نہیں بلکہ آن طرف زمان ہے۔ تو اب یہ کہنا کہل ہے کہ ارواح کا بقاتو زمانی ہے اور فناء آنی ہے اور بقاء زمانی کا انقطاع فناء زمانی ہی سے ہوسکتا ہے نہ کہ فنا آئی ہے۔ اس نقد مر بر حقیقت میں بھی انقطاع بقاء نہ ہوگا۔ تركيب اجسام

البته متکلمین کے مذہب پراشکال وار دہوگا کیونکہ وہ زمانہ کوآنات ہے مرکب مانتے ہیں۔ان کے نز دیک فنا آنی ہے بھی بقاء کا انقطاع ہوسکتا ہے۔سواس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ گوحقیقت ميں انقطاع ہو گيا مگرعر فاانقطاع نہيں ہوا۔ كيونكه عر فاامور عاديه ميں فنا آنی مانع استمراز نہيں ہوتی ليکن اس مسئلہ میں کہ زمانہ آنات سے مرکب ہے یانہیں ہم کو متکلمین کا ند ہب ماننا ضروری نہیں۔اگر ہم عکماء کے مذہب کو لے لیں تو رہجی جائز ہے کیونکہ شریعت نے اس مسئلہ سے سکوت کیا ہے مجھن عقلی

مئلہ ہے جس کامبنی ایک دوسرا مئلہ ہے۔

وہ لیک حکماءاجسام کی ترکیب ہولی وصورت سے مانتے ہیں اورجسم کومتصل واحد مانتے ہیں اورمتکلمین اس کواجز اءلا پنجزی سے مرکب مانے ہیں جیسااس وقت اہل سائنس بھی ذرات سے مرکب مانے ہیں۔ پس جب ایک زماند میں کسی مسافت پرحرکت ہوتی ہے تو وہ حرکت اور زمانہ مسافت ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں۔ حکماء کے نز دیک جب مسافت متصل واحد ہے تو زمانہ اور حرکت سب متصل واحد ہیں اور متکلمین کے یاس خود اجزاء لا پنجزی کے وجود کی کوئی دلیل نہیں۔صرف نہوں نے ہیولی وصورت کے مسئلہ میں حکماء کی مخالفت كركے بيايك احتمال بطور مانع كے تكال كراس كوند ہے قرار د عديا۔

مخالفت کی وجہ بیہوئی کراگر ہیولی وصورت سے مرکب مانیں گے تواس کے قدم کا قائل ہونا پڑے گا۔ادر قدم شرعاد نصاباطل ہے۔اب میں کہتا ہوں کہ قدم ہیو کی وصورت کے لوازم ذات ہے ہیں بلکہ اس یردہ مستقل دلائل قائم کرتے ہیں جو تھن باطل ہیں۔ پس اگر کوئی ہیولی وصورت کو مان کران کے قدم کا انکار كردية اس مين كوئي محذورتيس (مرميكلمين في شايد خده بالموت حتى يوضى بالحمى يرمل کیا کیسرے ہے ہولی وصورت ہی کا اٹکار کردیا جس کی شرعا کوئی ضرورت نہیں تھی ۱۲)

غرض شرعاً بيھى جائزے كہم ہيولى وصورت كے وجودكو مان ليس اوران كے قدم كو باطل كرديں اور میرے نز دیک یہی اچھاہے کیونکہ اجزاء لا بنجزی کے دلائل جو کچھ بیان کئے جاتے ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور شوت ہیولی وصورت کے دلائل قوی ہیں البتہ حکماء نے جوان کے قدم پر دلائل قائم کئے ہیں و چھن لچر ہیں ۔ تو ہمارے نز دیک اقویٰ میہ ہے کہ اجسام کا ترکب تو ہیولی وصورت سے ہے مگر مید دونوں حادث بالذات اور حادث بالزمال ہیں۔ ندان میں کے سی کا قدم بالذات ثابت ہے (بیقہ حکماء بھی مانتے ہیں) ندقدم بالزمال چنانچہ اہل علم جانتے ہیں کہ جلتے الک ان کے قدم بالزمان پر قائم کئے گئے ہیں سب لغوہیں۔ اس برية شبه نه كياجاد بي كمديقول وملفق بوكيا كه نه متكلمين كاقول بوانه حكماء كااورقول ملقق باطل ہے۔ جواب بیہ ہے کہ اول تو قول ملفق شرعیات میں باطل ہے نہ عقلیات میں کیونکہ تول ملفق میں اجماع کا

ترک لازم ہوتا ہے تو شرعیات میں تو اجماع کا ترک جائز نہیں اور عقلیات میں جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہےاوراو پرعرض کر چکاہوں کہ تربعت ہیولی وصورت واجز اءلا پنجزی دونوں سے ساکت ہے۔

دوسرے اگر مقصود پرنظری جاوے تو یہ تول شکلمین کے بھی خلاف نہیں کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ مشکلمین کا مقصود اصلی قدم عالم کا ابطال ہے جو بہولی وصورت کوقد یم ماننے سے لازم آتا ہے اور اگرکوئی مخص ان کو حادث بالذات و بالزمان مان کر اجسام کوان سے مرکب کہے تو مشکلمین اس کے در بے نہ ہوں گے اور اس کی تغلیط نہ کریں گے پس جب جسم کو مقصل واحد مان کرزمانہ کو بھی مقصل واحد مان کرزمانہ کو بھی مقصل واحد مان لیزمات نی ہوئے گا۔ یعنی واحد مان لیا جائے تو فناء آئی ہے قائل ہونے سے اشکال بہت ہولت سے رفع ہو جائے گا۔ یعنی ارواح کا بقاء زمانی ہے اور فناء آئی ہے تو استمرار و بقاء حقیقتا بھی منقطع نہ ہوئے اور حیات ملکوتیہ کے اقتی ہوئے کا دعوی بھی اور اس کے افتی ہوئے کا دعوی بھی اور اس کے افتی ہوئے کا دعوی بھی الدیا تی رہا۔

## عقل اوراستعداد

اوراس کے قبل جوحیات ملکوتیہ کا اکمل ہونا مذکور ہو چکا ہے اس کا تھہ کچھاور بھی ہے وہ یہ کہ حیات ناسوتیہ کے ابتداء کے وفت کامل انسان بھی کمالات سے خالی ہوتا ہے اور حیات ملکوتیہ کی ابتداء میں کممل حالت میں ہوتا ہے۔ چنانچے موت کے بعد عقل وغیر ہ سب کامل ہوتی ہے۔

جیما کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندے حضور نے بوچھا کہ اے عمر!اس وقت تہمارا کیا حال ہوگا جب کے قبر میں تمہارے پاس دوفر شنے گر جے کڑ کئے آئیں گے اور تم کو ہلاؤالیں گے اور حاکمانہ گفتگو کریں گے ۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ!اس وقت ہماری عقل بھی درست ہوگی یا نہیں ۔ حضور نے فرمایا نعم کھیئت کم الیوم ۔ بعنی اس وقت الی عقل ہوگی جوآج درست ہوگی یا نہیں ۔ حضور نے فرمایا نعم کھیئت کم الیوم ۔ بعنی اس وقت الی عقل ہوگی جوآج ہے ۔ انہوں نے عرض کیا کہ بس کام چلالوں گا (اخرجہ احمد والطبر انی)

اور ولا دت ناسوتیہ کے وقت متصلاً بدیبیات اولیہ تک کا بھی نہیں اوراک ہوتا۔ چنانچہ حکماء کا قول ہے کہاس وقت عقل بالکل نہیں ہوتی محض استعداد ہوتی ہے جس کا نام عقل ہیولانی ہے۔

يهال من أيك اشكال بحى جواب دينا چا بهنا بول ده يه كه نجمله كمالات كاسلام بحى به تقرير فدكور برلازم آتا بكر بحياسلام سي بحى خالى بورحالاتك بياس حديث ك خلاف ب كل مولو ديولد على الفطره. (١) مسند الإمام احمد ٢:٢١١ مجمع الزوائد ٣٤:٣٥، المدرالمنثور ٣٤:١٨١) الصحيح للبخارى ١٢٥:٢٥، اسنن أبى داود: ١٢٥ ١٣٥ مجمع الزوائد للهيشمى ٢١٨: ١٨٠ الإمام أحمد ٢١٠٠ ٢٢٥، ٢٨١ ١٩٥٠) مجمع الزوائد للهيشمى ٢١٨: ٢١٨، ١٩٥٠)

اس کا جواب ہے کہ حقیقت میں اشکال کا منشاء ہے کہ فطرت کو جمعتی اسلام لیا گیا ہے اس کے بیر جمہ کیا گیا ہے اس کے بیر جمہ کیا گیا ہے کہ ہم بچے اسلام پر بیدا ہوتا ہے حالا نکہ بیخلاف واقع ہے کیونکہ اسلام نام ہے خاص عقیدوں کے قائل ہونے کا اور بچے کی عقیدہ کا معتقدہ وہیں سکتا ورنہ اس کو عاقل ماننا پڑے گا اور بجب عاقل نہیں تو مسلم کیسے ہوسکتا ہے۔ پس بہاں حدیث میں فطرت جمعتی اسلام نہیں بلکہ جمعتی استعداد ہے اور الفطرہ میں لام مضاف الیہ کاعوض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کل مولود یولد علی

فطرة الاسلام يعنى مربجي من اسلام كى استعداد موتى باوراستعداد يهى قريب

اب بیشبہ بھی نہیں ہوسکتا کہ استعدادتو کافر میں بھی ہوتی ہے پھر مولود کی کیا تخصیص ہے کیونکہ
کافر میں فساد کے سبب استعداد قریب نہیں رہی ۔ لیعنی اگر عوارض وموافع نہ ہوں تو ہر بچے ہوش سنجالئے

ہرخود بخو داسلام کو بھی تعلیم نہ دی جائے مگر کفر کی بھی تعلیم نہ دی جائے تب بھی جس وقت وہ ہوش سنجالے
علیاس وقت وہ اسلام کے بھی تعلیم نہ دی جائے تب بھی جس وقت وہ ہوش سنجالے
گااس وقت وہ اسلام کے عقائد ہر ہوگا لینی خدا کا قائل ہوگا کہ عالم کا کوئی صافع ضرور ہے اور وہ ایک
ہے ۔ بس اس سے زیادہ کا قائل ہونا صحت معنی صدیث کے لئے ضروری نہیں کیونکہ عقائد اسلام ووسم
کے ہیں ایک معقول ایک منقول سومنقول کاعلم تو بدول نقل کے نہ ہوگا جیے عقیدہ محمد رسول النداور قیا مت
کے ہیں ایک معقول ایک منقول سومنقول کاعلم تو بدول نقل سے معلوم نہیں ہوتے ۔ باتی خدا کا وجود یہ
کا تا 'حساب ہونا وغیرہ ۔ بیا مور بدوں ساع کے تھش علی سے معلوم نہیں ہوتے ۔ باتی خدا کا وجود یہ
عقلی ہے ای طرح تو حید بھی عقل ہے بیخود بخو د بندہ کی عقل میں ہوش سنجالتے ہی آ جاتے ہیں اور یہ
ایساام عقلی ہے کہ شرک بھی اضطرارااس کا قائل ہوتا ہے چنا نچے تمام مشرکیوں اپنے موحد ہونے کا دعوی کرتے ہیں گوان کا دعوی کی حض زبانی ہوا دعول ای وقعی مسلم ہے
ایساام عقلی ہے کہ دہری بھی دل سے اس کا قائل ہے گوزبان سے انکار کرے۔
بلکہ یہ ایساام عقلی ہے کہ دہری بھی دل سے اس کا قائل ہے گوزبان سے انکار کرے۔

چنانچائیک وہری کا تول میں نے پڑھا کہ میں ایک عرصہ تک خدا کامنکر رہااورا نکار صافع پر ہرسوں ایک عرصہ تک خدا کامنکر رہااورا نکار صافع پر ہرسوں ایک جردیتارہا مگر حالت بیتنی کہ میں زبان سے قوصافع کاا نکار کرتا تھااور میراضم میری تکذیب کرتا تھا۔ دل اندر سے یہ کہتا تھا کہ صافع ضرور ہے۔ آخر کار مجھے اپنے شمیر کا اتباع کرنا پڑااور میں خدا کا قائل ہوگیا۔

### فطرت اورتوحيد

ای طرح تو حید بھی امر فطری ہے اور اس کا فطری ہونا یہاں تک بدیری ہے کہ گنوار تک بھی اس کو بچھتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے فلے عالم کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں تو حید پر بہت سے دلائل قائم کئے اور اس میں یہاں تک جوش بڑھا کہ جوش ماتا اس سے تو حید کی دلیل پوچھتے۔ایک دفعہ کی گاؤں میں گزر ہوا۔ وہاں ایک گنوار مولیثی جرار ہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ہتلا خدا کے واحد ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے فوراً لٹھ سیدھا کیا اور کہا' کھڑا تورہ میں مجھے دلیل بتاؤں۔ بید وہاں سے بھاگے۔گنوار کا مطلب بیرتھا کہ تو حید صافع بدیہیات سے ہے اور بدیہیات کے لئے دلیل مانگنامکا برہ ہے جس کی سزالٹھ ہے۔

ایک اعرابی نے وجود صانع کے متعلق کیا خوب کہا ہے۔

البعرة تدل على البعير والاثريدل على المسير فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاح كيف لاتدلان على اللطيف الخبير

لیعنی اونٹ کی مینگنیاں بیبتلا دیتی ہیں کہ یہاں ہے اونٹ گیا ہے اور نشانات قدم چلنے والے کا پہتہ بتلاتے ہیں ۔اونی اونی چیز اپنے موثر کا پہتہ دیتی ہے تو یہ بڑے بڑے ستاروں والا آسان اور وسیجے راستوں والی زمین کیالطیف خبیر جل مجدہ کا پہتہ نہ دے گی۔)

یا ایک گنوار کا قول ہے۔ دیکھئے اس نے کیسی عمدگی ہے اس عقیدہ کا فطری ہونا بتلایا ہے۔ ایک دلیل وجود صانع کی جمارے چھوٹے ماموں صاحب نے ایک وہری کے سامنے بڑے مزے کی بیان کی۔ ماموں صاحب ایک مرئ کے مدرس تھے۔ ایک دفعہ انسیکٹر مسخن آ پا۔
کی۔ ماموں صاحب ایک سرکاری اسکول میں فارس ریاضی کے مدرس تھے۔ ایک دفعہ انسیکٹر مسخن آ پا۔
جود ہری تھا۔ خدا تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا۔ اس نے طلباء سے سوال کیا کہ بتلا دُو وجود صانع کی کیا دلیل ہے۔ بیچ خاموش ہوگئے۔ ماموں صاحب نے کہا صاحب آ پیمضا میں ان بچوں کو بتلائے کب گئے ہیں۔ تو یہ جواب کیسے دے سکتے ہیں اور نہ یہ ضمون کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن اگر آ پ کوالیا ہیں۔ تو یہ جواب کیسے دے سکتے ہیں اور نہ یہ ضمون کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن اگر آ پ کوالیا ہیں۔ تو یہ جواب کیسے دے سے جھے میں بتلاؤں گا۔

اس نے غصرے کہا اچھا آپ ہی بتلا ہے۔ فر مایا خداوہ ہے جس نے آپ کومعدوم ہے موجود

گیا۔ کہنے لگا ہم کوتو ہمارے ماں باپ نے بنایا ہے۔ فر مایا اچھا خداوہ ہے جس نے آپ کو بیدا کیا ہے

کو بیدا کیا ہے کہنے لگا کدان کوان کے ماں باپ نے بنایا تھا۔ فر مایا اچھا!ان کے ماں باپ کو بیدا کیا ہے

کہنے لگا کدان کوان کے ماں باپ نے بیدا کیا تھا۔ ماموں صاحب نے فر مایا کہا کہ بین بتاہی متناہی کہنے لگا کدان کوان کے ماں باپ نے بیدا کیا تھا۔ ماموں صاحب نے فر مایا کہا کہ بیس متناہی نہیں تب تو تسلسل لا زم آتا ہے جو کہ کال ہے اورا گر کہیں ختم ہوتا ہے تو اس اس منتہا کو جس نے بنایا وہ خدا کوئی خدا ہے۔ کہنے لگا کہ مضلقی دلیس ہم نہیں جانے ہم تو سیدھی بات یہ جانے ہیں کہ اگر خدا کوئی ہوتا ہے تو ہماری ایک آ کھا ندھی ہوگئی ہے اس کو درست کر دے (بیانسیٹر کیکے چشم تھا) ماموں صاحب ہر سے فر مایا کہا تھا جس خدا تھا گی ہوگئی ہوگئی ہوئی کہ درہے ہوں۔ پھر آپ نے آ سان کی طرف کان لگا نے گویا جواب سی ہر سے ہیں۔ غرض اچھا خاصام متحن کا نداق اڑایا۔ پھر فر مانے گئے کہ بیس نے خدا تھا گی ہے جنس کیا تھا۔ درہے ہیں۔ غرض اچھا خاصام متحن کا نداق اڑایا۔ پھر فر مانے گئے کہ بیس نے خدا تھا گی ہے جنس کیا تھا۔ درہے ہیں۔ غرض اچھا خاصام متحن کا نداق اڑایا۔ پھر فر مانے گئے کہ بیس نے خدا تھا گی ہے جنس کیا تھا۔ درہ ہیں۔ غرض اچھا خاصام متحن کا نداق اڑایا۔ پھر فر مانے گئے کہ بیس نے خدا تھا گی ہے جنس کیا تھا۔

وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کہدود کہ ہم نے تو اس کی دونوں آئیمیں بنائی تھیں گراس نے کفر کیا اور ہمارے دجود کا انکار کیا۔ اس لئے ہم نے غصہ میں آکراس کی ایک آئھ چھوڑ دی میں ہرگز نہ بناؤں گا۔ اب اس سے کہو کہ اس آئیکو انہی ماں باپ سے بنوالے جنہوں نے اس سارے کو بنایا ہے۔ واقعی جواب اعلی درجہ کاعلمی جواب تھا۔ معقول بات تھی (کہ جب تیرے ماں باپ ہیں اتنی قدرت ہے کہ انہوں نے بخصے سارے کو بنا دیا تو اب وہ تیری آئکھ کو کیوں نہیں بناد سے اورا گرنہیں بنا سکتے تو اس سے انہوں نے بھی سارے کو بنا دیا تو اس سے انہوں نے بھی سارے کو بنا دیا تو اب وہ تیری آئکھ کو کیوں نہیں بناد سے اورا گرنہیں بنا سکتے تو اس سے انہوں نہیں بناد سے اورا گرنہیں بنا سکتے تو اس سے انہوں کے الیہ نہیں بناد سے اور اگرنہیں بنا سکتے تو اس سے انہوں کے ایک سے اور الیہ نہیں بناد سے انہوں کی سے انہوں کے الیہ نہیں بناد سے الیہ بناد بناد سے الیہ بناد سے الیہ بناد سے الیہ بناد سے الیہ بناد ہوں بناد سے الیہ بناد

ٹابت ہوا کہ وہ پیدا کرنے والے نہیں کیونکہ قادرعلی الکل قادرعلی البعض بھی ضرور ہونا جا ہے۔ ۱۳ سے بی کہ اس نے بیجواب من کروہ انسکیٹر جھلا ہی تو گیا مگر کرتا کیا بس اس کے قبضہ میں اتنی بات تھی کہ اس نے ماموں صاحب کے اسکول کا معائنہ بہت خراب لکھا جس سے ان کے تنزل کا خطرہ ہوگیا۔ بیخبر ماموں صاحب کے بڑے بھائی کو پیچی وہ صاحب ول آ دمی تھان کو بخت غصہ اور صدمہ ہوا اور انہوں نے بدوعا کی کہ البی اس کم بخت نے آپ کی شمان میں گتا تی کی۔ اور میرے بھائی کا ول و کھایا۔ البی ان دونوں ماتوں پر صبر نہیں ہوسکتا بہت جلداس سے انتقام لیہجے۔ چنا نچی خالیا ایک ہفتہ نیس گزرا کہ اس کے گردہ میں یاتوں پر صبر نہیں ہوسکتا بہت جلداس سے انتقام لیہجے۔ چنا نچی خالیا ایک ہفتہ نیس گزرا کہ اس کے گردہ میں یا توں پر صبر نہیں ہوسکتا ور فورا مرگیا اس بر مجھے مولا نا رومی کا پیشعریا وار قعتا ور دا ٹھا اور فورا مرگیا اس بر مجھے مولا نا رومی کا پیشعریا وار قعتا در دا ٹھا اور فورا مرگیا اس بر مجھے مولا نا رومی کا پیشعریا وار قعتا ور دا ٹھا اور فورا مرگیا اس بر مجھے مولا نا رومی کا پیشعریا وار قائی اس کے اسکول

این نیآل شیرمت کزوے جان بری از پنجه قبر او ایماں بری (پیدہ شیر نہیں جس سے تو جان بچا سکے بیاس کے پنج ظلم سے ایمان بچا سکے۔)
چنا نجیاس دہری کا ایمان تو گیا ہی تھا، جان بھی گئی۔ غرض حدیث کے معنی بیہ ہیں کہ اسلام کی استعداد قریب ہر بچہ میں فطرت سے ہوتی ہے اور یہ معنی نہیں کہ بچے ابتداء سے مسلمان ہوتا ہے کیونکہ اسلام ایک وجودی شے ہے جس کیلئے خاص عقا ندکا معتقد ہونا شرط ہے جن کا وجود بچہ میں نہیں ہوتا۔
معوا از شہر موت و حدیات

 سوچو۔ پس بے تکلف قافیہ آ جاتا ہے تو کہہ دیتا ہوں ورند سوچتا نہیں ہوں۔ اس لئے میں بھی اس وقت قافیہ کوچھوڑتا ہوں اور ان کے ذکر میں لگتا ہوں کیونکہ ان کے حبیب کا ذکر انہی کا ذکر ہے۔ جب حیات ملکوتیہ حیات ملکوتیہ کی ابتداء کا سفر آخرت یا وفات ہے والا دت متعارفہ ہے نیز اہم واعظم ہوگ وفات ہے والا دت متعارفہ ہے نیز اہم واعظم ہوگ ادر اس سے زیادہ قابل ذکر ہوگ ۔ پھر جب حضور کی والا دت ناسوتیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آ ب ک والا دت ملکوتیہ کا (گواس کا نام لغوی وفات ہی ہے) کیوں ندذ کر کیا جاتا ہے تو آ ب ک والا دت ملکوتیہ کا (گواس کا نام لغوی وفات ہی ہے) کیوں ندذ کر کیا جادے۔

بہر حال میں نے حضور کے سفر آخرت کا ذکراس حیثیت سے اختیار نہیں کیا کہ وہ سفر آخرت ہے بلکہ اس حیثیت سے اختیار کیا ہے کہ وہ بھی حضور کی ایک حیات کی ابتداء کا ذکر ہے۔ پس جیسا ولا دت ناسوتیہ کا ذکر مولد ہے اس طرح ولا دت ملکوتیہ کا ذکر بھی مولد ہی ہے بلکہ اس ولا دت ملکوتیہ سرت میں فیف

کاتوی وافضل ہونے کے سبب بیمولدی اعلاقتم ہے۔

دونوں حیات کے تقاوت کے مضمون پر جھ کوا یک مستقل مسلدیاد آگیا۔ اس مسلد پر بھی مسنبہ کرتا ہوں کہ علاء میں اختلاف ہوا ہے کہ موت وحیات میں افضل کون ہے۔ حیات افضل ہے یاموت۔ اس میں دوقول ہیں۔ بعض نے حیات کور جج دی ہا اور بعض نے موت کو۔ دلائل حیات میں بیمیان کیاجاتا ہیں دوقول ہیں۔ بعض نے حیات کور جج دی ہا وار بعض نے موت کو۔ دلائل حیات میں بیمیان کیاجاتا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے حیات می فضل اس بات میں موت ہو جاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے حیات می فضل اتبال کر اچھ ہے فضیلت فابت ہوتی بلکدایک عارض کی دور نے فضیلت فابت ہوگی الا ایک عارض کی دور نے فضیلت فابت ہوگی الا اور وہ عارض کی علام ف ۔ کورکدا عمال کا مرح ہوت ہی کی طرف کے کوکلہ اعمال کا مرح ہوت ہی کی صرح دیات کو المیں فضویات والمح ہی میں آیا ہے۔ تحفقہ المقومین المعوت ( اخوجہ ابن کو خدا تعال کی طرف ہے جو چیز بطور تحقد کے لئے عارض کر گئے ہے وہ موت ہی ہے۔ حیات کو کہیں تخذ نہیں کہا گیا اور المحباد کی وخدا تعال کی طرف ہے جو چیز بطور تحقد کے لئے عارض کر جے بھی فابت ہے۔ جیانچ پیش نے فابت کر دیا ہے کہ موت کے بعد جو حیات عاصل ہوتی ہے وہ موت ہی ہے۔ حیات کو کھیں تخذ نہیں کہا گیا اور موت کے بعد جو حیات عاصل ہوتی ہو ہوں تھی ہے۔ جیانچ پیش نے فابت کر دیا ہے کہ موت کے بعد جو حیات عاصل ہوتی ہو اس حیات ہوگیا تو میر ادعوی اس سے لئے وہ دوریات ہوگیا کہ دولا دت ناسوت ہے اہم وہ عظم ہوتی فابت ہوگیا تو میر ادعوی اس سے لئروا فابت ہوگیا کہ دولا دت طبحت کو بھی ہوگیا کہ دوریا عبر ان فار کے بھی ہے اور اس المیات کی نسبت میں نے کہاتھا کہ ہو ایمیت با عقبر المحقیقت کے بھی ہے اور باعتبر ان فار کے بھی ہے۔ یہاں تک تو حقیقت کی حیثیت کا بیان مقصود تھا۔

حيات ناسوتي

باقی آ فارک حیثیت سے ہمیت اس کئے ہے کدولاوت ناسوتیے جن منافع کامقدمہ ہے حیات ملکوتیہ

ان منافع سے افضل واکمل منافع کامقدمہ ہے۔ عام مونین کی موت بھی جس کابیان بضمن اہمیت باعتبار سے عام حقیقت کے اسطر ادا آ بھی چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی۔ پھر وہ بھی دواعتبار سے عام مونین کے منافع کے اعتبار سے بھی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی ۔ اس کابیان عنقریب مونین کے منافع کے اعتبار سے بھی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی ۔ اس کابیان عنقریب ہوگا۔ اہمیت من حیث لآ ٹارکی شق کا انتظار رفع کرنے کیلئے اتنی تنیہ ہے کردی گئی بیان کا منتظر رہنا جا ہے۔

اب میں مضمون متصل کی طرف رجوع کرتا ہوں اور حیات و موت کے متعلق ایک لطیف کلتہ عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کداب تک تو میں نے موت کا حیات ہونا ٹابت کیا تھا۔ اب حیات کوموت بتا تا ہوں۔ تفصیل اس کی ہیہ ہے کہ موت کی حقیقت معنوبیا نقال من عالم الی عالم اخر ہے۔ یعنی ایک عالم ہوں۔ تفصیل اس کی ہیہ ہونے کوموت کہتے ہیں تو جس طرح حیات ناسوتی کا انقطاع لیمی ولا دت ملکوتیہ موت اس لئے ہے کہ اس سے عالم ملکوت کی طرف انقال ہوتا ہے اس طرح ولا دت ناسوتیہ ہی اس لئے ایک قسم کی موت ہے کہ اس وقت اس مخص کا عالم ارواح سے عالم اجسام کی طرف انقال ہوا ہے ہا کہ اس حیات ہوتا ہے اور فلا برہے کہ انتقال ہوا ہے بلکداس کوموت کہنا زیادہ زیبا ہے کیونکہ موت صوری ہے تو وطن اصلی کی طرف انقال ہوتا ہے اور فلا برہے کہ وظن اصلی کی طرف انقال ہوتا ہے اور فلا برہے کہ وظن اصلی کی طرف انقال ہوتا ہے اور فلا برہے کہ وطن اصلی کی طرف انقال ہوتا ہے اور فلا برہے کہ وطن اصلی کی حقون اصلی کی حقون اصلی ہوتا ہے اس کوموت کہنا محق ہوئے ہیں اس لئے وہ حیات ناسوتیہ بی کے انقطاع کوموت کہنا ہیں اور الا دت ناسوت کو وطن اصلی سمجھ ہوئے ہیں اس لئے وہ حیات ناسوتیہ بی کے انقطاع کوموت کہنا ہیں اور ولا دت ناسوت کو وطن اصلی سمجھ ہوئے ہیں اس لئے وہ حیات ناسوتیہ بی کے انقطاع کوموت کہنا ہیں اور ولا دت ناسوت کو وطن اصلی سمجھ ہوئے ہیں اس لئے وہ حیات ناسوتیہ بی کے انقطاع کوموت کہنا ہے۔ اور ولا دت ناسوت کوموت نہیں کہنے اور جس کی نظر وطن اصلی پر ہے وہ وہ اس کا عس سمجھ ہوئے ہیں اس لئے وہ حیات ناسوت ہو وہ اس کا عس سمجھ ہوئے ہیں اس لئے وہ حیات ناسوت کوموت نہیں کہنے اور جس کی نظر وطن اصلی پر ہے وہ وہ اس کا عس سمجھ ہوئے ہیں اس کے وہ حیات ناسوت ہوئی کی میں اس کے وہ حیات ناسوت ہوئی کوموت نہیں کہنے ہوئی کوموت نہیں کہنے ہوئی کوموت نہیں کوموت نہیں کوموت نہیں کوموت نہیں کہنے کی نظر وطن اصلی کی سمجھ ہوئی کوموت نے ہوئی کا میں کوموت نہیں کوموت نہیں کی نظر وطن اصلی کی سمجھ ہوئی ہوئی کی سمجھ ہوئی ہوئی کی کوموت کی سمجھ ہوئی ہوئی کی سمجھ ہوئی ہوئی کی سمجھ ہوئی ہوئیں کی کی سمجھ ہوئی ہوئی کی سمجھ ہوئی کو سمجھ ہوئی کی کوموت کی سمجھ ہوئی ہوئی کی کوموت کی سم

جیسے آج کل ہم اوگ تھانہ بھون میں رہتے ہیں اورائ کوا بناوطن سمجھتے ہیں لیکن جوتاریخ کا محقق ہوہ جانتا ہے کہ یہ ہمارا وطن اصلی نہیں ہے بلکہ ہم تو اصل میں عرب کے رہنے والے ہیں۔ وہاں ہے آ کریہاں بس گئے۔ یہ خص یہاں رہ کربھی عرب کویا دکرے گا۔ای طرح محققین دنیا میں آ کر اپنے وطن اصلی کویا دکرتے ہیں اور وہاں سے جدا ہونے پر تاسف کرتے ہیں۔ چنانچے مولانا جامی اس علمی اصلی ک

وطن اصلی کا پند دیتے ہیں اور وہال سے مفارفت پررنج ظاہر کرتے ہیں۔

دلاتا کے دریں کاخ مجازی کی مانند طفلاں خاکبازی توکی آن طفلاں خاکبازی توکی آن دست پروں ازیں کاخ جودو آشیاں بیروں ازیں کاخ جے ازاں آشیاں بیگانہ مشتی چودو تاں چغد ایں دریانہ مشتی

بھلا قائی جہاں میں کب تک اے دل ... دے گا تھیل تیرا آب اور گل ... بتو ہی ہے لاؤ کا پلفاِ وہ طائر ... قفس ہے آشیاں تیراہے ظاہر .... ہوااس آشیاں سے کیوں تو محروم ... بناہے اس بیاباں کا کیوں تو صاحبو! وہ تھا ہمارا وطن اصلی یعنی عالم ارواح جس کے سامنے یہ عالم ناسوت ویرانہ ہے اس کی جدائی پرحزن ہونا جا ہے نہ کہ یہاں سے جدا ہونے پر چٹانچیمولا نااس کویاد کر کے فرماتے ہیں۔ بشنو از نے چوں حکایت میکند وز جدائیہا شکایت میکند روح انسانی کو تالم ارواح ہے جدا کر دیا گیا ہے و داس جدائی کی شکایت کررہی ہے۔ -5-27161652-

کز نیتال تامرا ببریده اند از نقیرم مرد و زن نالیده اند مجھ کو نیستان (عالم ارواح) ہے جدا کر دیا گیا ہے تو اس درجہ شور شوں میں مبتلا ہوا۔ سننے دیکھنے والول كالكيجه بيث جاتا ہے۔

نیتان ہے مرادعالم ارواح ہے جس سے جدا ہوکرروح نالہ وفریا وکررہی ہے۔

تا بكويد شرح دارد اشتياق بازجويد روزگار وصل خويش جفت خوش حالان و بدحالان شدم وز درون من نجست اسرار من لیک چٹم و گوش را آن نور نیست

سینه خوایم شرحه شرحه از فراق ہر کے کو دور مائد از اصل خوایش من ببر جمعيد نالان شدم ہر کے از ظن خود شد یار من سرمن از نالهٔ من وستور نیست تن زجان وجال زتن مستور نيست ليك كس را ديد جال وستور نيست

میں فراق محبوب ہے جاک جاک ہوجانے کا خواہش مند ہوں تا کہ در داشتیاق کی کیفیت کووہ الجھی طرح بیان کرسکے جو محض اپنی اصل ہے دوررہ کرایے اصل ہے ملنے کے ذرائع تلاش کرے۔ میں ہر جماعت سے نالاں رہا خوش حال اور بدحال لوگوں کے ساتھ رہا۔ ہر شخص اپنے گمان سے میرا ساتھی بتااورا ندر سے میرے باطنی اسرار کا طلبگارنہ ہوا۔میرے باطنی کمالات میرے تالہ سے دور نہیں کیکن ہر مخض کے پاس اسرار باطن دیکھنےوالی آئیمیں اور سننے والے کان نہیں۔روح سے بدل اور بدن سے روح چھپی ہوئی نہیں لیکن کسی کوروح دیکھنے کا ملکنہیں۔ اخیر میں فر ماتے ہیں۔

آتش است این بانگ تامی ونیست باد بر که این آتش عدار دنیست باد

روح کا نالہ وفریا دایک آگ ہے جس کو بیآ گ حاصل نہ ہووہ فنا ہو جائے۔

لیعنی روح کاعالم ارواح کی طرف اشتیاق واقعی ہے بناوٹی بات نہیں جس میں پیاشتیاق نہ ہوو ہنیت ہوجائے۔ بس وہ ہے حقیقت میں وطن جس کے قراق میں روح آ ءو نالہ کررہی ہے جس کومعادو عالم ارواح کہتے ہیں جب اس وطن سے دوسرے عالم میں آئے تو بتلا یے بیقی موت ہے پانہیں ۔ یقایتا ہے واگر غیر محقق عاشق کو ہمارے ذکر وفات شریف پر وحشت ہے تو اس کواپنے ذکر ولا دت شریف پر بھی وحشت ہوتا جائے۔ کدو چھی ایک فتم کی وفات ہے بلکت صوری وفات سے برو ھر ہے جیسا بیان ہوا۔

## مقصدحيات

اب يہاں ايک سوال پيدا ہوتا ہے وہ يہ كہ جب بيرحيات بھى موت ہى ہےاور ہم اصل ميں عالم ارواح میں تھے تو پھروہاں سے نکال کرہم کو یہاں کیوں بھیجا گیا۔اگروہیں رکھا جاتا تو اچھا کیونکہ وہ اصلی وطن بھی تقااور وہاں کی حیات یہاں سے فضل بھی تقی اور وہاں یہاں سے زیاد وقرب بھی تقا۔

اس كاجواب يد ہے كه يهاں اعمال كے لئے بھيجا گيا ہے اور اى عارض اعمال كى وجہ ہے اس حیات موجودہ کواس حیات ماضیہ پرزجے ہے جو کہ یہاں آنے سے پہلے ہم کوحاصل تھی۔اس کو مقتین ئے سمجھا ہے در نہ مغلوب الحال تو بھی چاہتے ہیں کہ عالم ارواح ہی میں رہتے تو اچھا تھا کیونکہ بظاہر وہاں آ رام تھااور قرب بھی تھا۔ چنانچیای کوایک عاشق کہتے ہیں۔

کیا ہی چین خواب عدم میں تھا نہ تھا زلف یار کا کچھ خیال سو جگا کے شور ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنا دیا

وجہ رہے کہ خیال عادة فراق میں ہوتا ہے نہ کہ وصال وقر ب میں اور حضرت عارف جای نے بھی مثنوی کے ابتدائی اشعار کی شرح میں اس مضمون کوایک خاص عنوان سے ادا کیا ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

حبزا روز یکه پیش از روز و شب فارغ از اندوه و آزارد از طلب متحد بوديم بإشاه وجود حکم غیریت بکلی محو بلود نے بلوچ علم شال نقش جوت نے زفیض خوان ہستی خوردہ قوت نے زخل متاز و نے از یک دگر غرق در دریائے وحدت سربسر انتیاز علمی آمه دربیان بے نشانے را نشال باشد عیاں واجب و ممکن زہم متاز شد رسم و آئين ووکي آغاز شد

اس دن رات سے پہلے دن بھی کیا ہی اچھاتھا کہ جبغم فراق اوروصال کی خواہش ہے آزاد تقی۔ہم بادشاہ وجود (خالق) کے ساتھ متحد تھے جہاں غیریت کابالکل نام نہ تھا۔

نہ توان کی لوح علمی پر ہمارے ثبوت (وجود) کا کوئی نقش تقااور نہ خوان ہستی کے فیض ہے کوئی غذا حاصل تھی۔ نہ ہم حق سے جدا کوئی شکی تھی نہ باہم ایک دوسرے سے متاز دریائے وحدت میں يورى طرح غرق تھے۔

علمى امتياز بهمى درجه بيان وتفصيل مين پيدا ہوا بے نشانی کا نشان ظاہر ہوا۔واجب اورممکن ايک دوسرے سے متاز ہوئے اس کے بعد کوئی اور پیا نگت کارسم ورواج ہوا۔

ان کاوئی حاصل ہے جومثنوی کے اشعار ابتدائیے کا حاصل ہے کہ اس عالم کی تمنا کی ہے اور یہاں

آنے پرتاسف ہے گریے غلبہ حال ہے تحقیق نہیں ہے کونکہ بچھنے کی بات ہے کہ اس عالم کی تمنا کیوں ہے۔
اس لئے وہاں تو قرب تھا اور قرب کی حالت ہیہ کہ اس کی پچھ حدثیں۔ غیر متنا ہی ہے۔ چنا نچہ خودرسول
الله صلی الله علیہ وسلم کو باوجود غایت قرب کے امر ہے۔ قل دب ذدنبی علما آپ سلی الله علیہ وسلم فرمات

کہا ہے الله میر ہے علم میں اضافہ فرما۔ معلوم ہوا کہ قرب کی انتہا کسی درجہ پرنہیں۔ ہردرجہ ہے آگے بھی
درجات ہیں اور ظاہر ہے کہ قرب طبعاً محبوب ہے تو اس کا ہردرجہ محبوب ہے۔ خصوصاً عشاق کو کہ وہ تو اگر یہ
جو بان لیس کے قرب کے اور بھی درجات ہیں تو ان کو حالت موجودہ پر بھی صبر نہیں ہوسکتا۔ اس کو فرماتے ہیں۔
درام در ہر جو لب از تفظی خشک و برطرف جو

دلا رام در بر جو لب از تفتی خنگ و برطرف جو گوری که برساعل نیل مستنقی اند میرویم که برآب قادر نیند که برساعل نیل مستنقی اند محبوب سے جمکناراورمجبوب کی تلاش بیاس سے ہونٹ خنگ اور لب دریاسیرانی کے طلب گار میں نہیں کہتا کہ یانی برقادر نہیں لب دریا ہوتے ہوئے جلند هر کے بیار کی طرح ہیں ۔اور کہتے ہیں ۔ وراکہتے ہیں ۔ وامان گلہ تنگ و گل حسن تو بسیار مسیار میں بہار توز دامان گلہ دارد

نگاہ کا دامن تنگ ہے اور تیرے حسن کے پھول کثرت سے ہیں (اس لئے) تیری بہار حسن کا تچیں (اپنے) دامن کی تنگی) کا گلہ رکھتا ہے کہ اس کا دامن اتنا تنگ کیوں ملا۔

غرض زیادت قرب سے ان کا پید نہیں بھر تا جب بیہ مقدمہ بچھ میں آگیا تو اب بچھے کہ اس عالم میں قرب تو تھا مگروہ صد خاص پر متوقف تھا بڑھتا نہیں تھا کیونکہ عادت بیہ کے قرب بڑھتا ہے جانبین کے تعلق سے اور حق تعالی کی عادت بیہ کہ اس کو بندہ کے ساتھ تعلق اس وقت بڑھتا ہے جب ادھر سے طلب ہو ۔ کوطلب کی تو فیق بھی اول ادھر ہی ہے ہوتی ہے مگر ترقی بعد طلب ہی کے عطا ہوتی ہے۔ ان کی عادت بہی ہے کہ اول طلب بیدا کرتے ہیں پھر قرب کو بڑھا تے ہیں اور طلب کی حقیقت ہے ممل اور وہاں عمل تھا نہیں ۔ اس لئے قرب نہ بڑھتا تھا۔ اس لئے عالم ارواح سے عالم اجسام میں بھیجا تا کہ طلب ہے عمل ہواور اس سے ترتی کا باب مفتوح ہو۔ چنا نچے صدیث قدی میں خود فرماتے ہیں۔ تا کہ طلب ہے عمل ہواور اس سے ترتی کا باب مفتوح ہو۔ چنا نچے صدیث قدی میں خود فرماتے ہیں۔

من تقرب الى شبراتقربت اليه ذراعا و من تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا و من اتاني يمشى اتيته هرولة او كما قال. (كنزالعمال:٩١١ممند الإمام

احمد ۳۱۳٬۳۱۳٬۳۰٬۱ الترغيب والترهيب ۴٬۳۰۱٬ مجمع الزوائد: ١٩٢١٠)

کہ جو محض میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں ایک باع لیعنی دو تھیلے ہوئے کھلے ہوئے ہاتھ بڑھتا ہوں اور جومیری طرف آ ہتہ چل کرآتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔

سجان الله! نمس قدرعنایت ہے کہوہ بندہ کی ذرای طلب بریس قدر توجہ فرماتے ہیں اور واقعی

ہراستہ بندہ کے چلنے سے تھوڑا ہی طے ہو سکتا تھاوہ اس قدرغیر محدود مسافت ہے جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اس کی توبیہ حالت ہے۔

نہ گردد قطع ہرگز جادہ عشق از دوید نہا کئی بالد بخودایں راہ چوں تاک از ہرید نہا (را عشق دوڑنے سے ہرگز قطع نہیں ہوتا بلکہ تاک کی طرح قطع کرنے سے اور زیا وہ بڑھتا ہے۔) بیتوان ہی کے قطع کرنے سے طے ہو سکتی ہے جس کی صورت بیہ ہے کہ اول بندہ کچھ چلنا شروع کرتا ہے پھروہ دوڑکراس کے یاس خود چلے آتے ہیں۔

غرض مزید قرب کے لئے طلب اور طلب کے بعد سعی کی ضرورت ہے کیونکہ تن تعالی جسم توہیں نہیں جونعوذ باللہ کی مکان میں ہوں یا کسی چیز میں حلول کئے ہوں کہ انتقال مکانی سے دوڑ کر مسافت کو طے کرلیا جائے اور اللہ میاں کی گود میں جا بیٹھیں ۔ خدا تعالی اس سے منزہ ہیں۔ ان کے ساتھ قرب حاصل کرنا یہی ہے کہ ان کی رضا حاصل کی جائے ان کو اپنے سے خوش کیا جائے اور ان کی عنایات و توجہ کو اپنی طرف ماکل کیا جائے ۔ بس بیہ ترب ش کا حاصل اور حق تعالی کی رضا و توجہ صرف ایک چیز پر منعطف ہوتی ہے اعمال صالحہ جب بندہ اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے اس وقت حق تعالیٰ کی توجہ اس پر منعطف ہوتی ہے ۔ چنا نجے خود فر ماتے ہیں ۔

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعَمِيلُوا الطَّيلِخَتِ أُولِيكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ جُزَّا وُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَخِّدِ الْبَرِيَّةِ ﴿ جُزَّا وَهُمُ اللَّهُ الْمُؤْخِدِ اللَّهُ عَنْهُ مَرْنِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ وَخِلِدِيْنَ وَيُهَا أَبُكَا أُرْضِيَ عِنْدَ وَيَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿

(بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں ان کا صلمان کے پروردگار کے یہاں ہمیشہ رہنے کی پیشتیں ہیں اللہ تعالی ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ تعالی ہے۔ بیاس مخص کے لئے ہے جواپٹے رب سے ڈرتا ہے۔) اس میں رضاوقر ب کوایمان واعمال صالحہ پر مرتب فر مایا ہے۔

## رضاوقر ب

جب بیمقدمہ بھے ہیں آگیا کے قرب کے معنی رضا ہیں اور رضا اٹال صالحہ پرموتو ف ہے تو اب سیجھے کہ اٹل صالحہ کی دوسمیں ہیں ایک اٹل قلبیہ دوسرے اٹلال قالبیہ جو کہ جوارح سے متعلق ہیں۔ پھرا ٹال صالحہ کی بھی دوسمیں ہیں۔ ایک مکسوبہ ایک موہو بہ مثلاً اصل مجت اصل خشیت اصل شوق وغیرہ ۔ بیا ٹال قلبیہ موہوبہ ہیں اور ان چیزوں کو بڑھا نا اور ذکر اور مرا قبات وریا ضات وغیرہ سے بیا ٹال قلبیہ موہوبہ ہیں اور ظاہر ہے کہ اصل اٹلال قلبیہ وہی ہیں جن میں اکتساب واختیار کو دخل ہے۔ موہوبہ کو اٹل کہنا مجازے اور قرب بھی جس کی تحصیل قصد سے ہوگئی ہے انہیں اٹلال سے ہوتا

ہے جوافقیاری ہیں۔ پس عالم ارواح میں اعمال قلبیہ ہے قو مطلقاً حربان تھا اوراعمال تلبیہ میں سے جوافقیاری ہیں اسے بھی حربان تھا کیونکہ وہاں آلات اکساب ہی موجود نہ ہے۔ اس لئے قرب تو وہاں ہے تک تھا مگرا کیک حد پر تھا کہ اس سے آگر تی نہ ہوئی تھی کیونکہ وہاں اعمال پر قد رت ہی نہ تھی۔ سوچھ کو تو عالم ارواح کے تصور سے بھی بچیئی ہوتی ہے کہ وہاں کیا خاک چین تھا۔ آرام و راحت تو یہاں ہے خارات دن جتنی تی تی جا ہوا عمال کے ذرایعہ ہے کر سکتے ہوکوئی اس کے لئے حد ہی نہیں کی درجہ بھی بہتی کر تی بند نہیں ہوتی عاش کو جھلا اس پر کہاں چین آسکنا ہے کہ مجبوب سامنے ہوا وروہ یہ کہر در اور کے خبر وارآ کے نہ بڑھنا ہم ہے دوگر دور رہو۔ عاش کو مجبوب کے سامنے اس ابعد پر کیونکر مبرآ سکتا ہے دہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجبوب سے لیٹ جاؤں بلکہ اس سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جھے لیٹ جائے عشاق اس کو جانے ہیں مگر عشاق میں جوفسات ہیں ان کے معاملات کا تصور مت کرتا میں زیادہ لطف ہے۔ یہ خاہر ہے کہ ہوی کے لیٹنے میں اور زیادہ لطف ہے۔ یہ جائی میں مال اختیار کرتی ۔ اس کے تصور میں تو کوئی بارخ نہیں خرض عاش کو مجبوب کے سامنے میں زیادہ لطف ہے۔ یہ جائی میں اس کا مکلف بھی کیا جاؤے ہو اس کی قواس کی قواس کی جو جائے کی مثال اختیار کرتی ۔ اس کے تصور میں تو کوئی بارخ نہیں خرض عاش کو مجبوب کے سامنے میں درمیان قعر دریا تخت بندم کردہ بازی گوئی کہ دوئی کی دوئی درئی ہو تیا رہائی درمیان تو جو در دریا تخت بندم کردہ بازی گوئی کہ دائین ترکمن ہوشار باش

(درمیان می تخته دُال کر با نده دیا پھر کہتے ہو کر خبر دار دامن تر ندہو۔)

توصاحب!عالم ارواح میں تو ایبا ہی قرب تھا کہ ہی دور سے جھڑمٹی دیکھتے رہو۔ پاس آنے کی اجازت نہیں۔

فضيلت فقبهاء

توحضوروہاں کہاں چین تھا۔ ہیں وہ حالت تھی جیسے ایک صاحب کا سوال آج کل آیا ہے۔ ہمارے
یہاں جیب بجیب سوالات آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مختص کی عورت پر عاشق تھا۔ عورت شریف
خاندان کی تھی اور یہ عاشق صاحب گھٹیا خاندان کے تھے۔ اس کے تفونہ تھے۔ جب آپ نے نکاح کا پیغام
دیا تو اس نے عدم کفائت کا عذر کیا کہ تیرے نکاح سے میری نسل بگڑے گی۔ عاشق صاحب نے کہا کہ می
تو نکاح کر کے صرف دیدار چاہتا ہوں اور بچھ نہ کروں گا۔ چنا نچہ وہ اس شرط پر نکاح کرنے گوآ مادہ ہوگئی کہ
مجھ سے مقاربت نہ کرنا۔ عورت بھی بڑی ہمت کی تھی۔ اور اس شرط پر نکاح ہوگیا کچھ دنوں تو عاشق نے صبر
کیا مگر پاس لیٹ کر پھرصبر کس سے ہو۔ اب میاں کی جان پر بنی تو استفتاء کیا ہے کہ اگر ہیں سحبت کراوں تو
خلاف شرط ہونے کے سبب نکاح میں تو خلل نہ کے گا اور یہ بھی لکھا کہ وہ راضی نہیں ہے۔
خلاف شرط ہونے کے سبب نکاح میں تو خلل نہ کے گا اور یہ بھی لکھا کہ وہ راضی نہیں ہے۔

میں نے لکھا پاگل ہے جواس شرط کی رعایت کرتا ہے۔ بیشرط فاسد ہے اور نکاح صحیح ہو گیا اور عورت کی ناراضی کی کچھ پروا نہیں تم کو پورے اختیارات ہیں ۔ کیا تم عورت ہوجوا یک عورت پر قابو یافتہ نہ ہوسکو۔اگر فقہاء نہ ہوتے اور آج کل کے محدث ہوتے جن کو محدث (بےوضو) کہنا جائے۔
تو وہ کہتے کہ نکاح ہی ضحیح نہیں ہوا کیونکہ حدیث میں ہے نہی عن بیع و شوط حضور سلی اللہ علیہ
وسلم نے ہتے اور شرط سے منع فر مایا ہے۔ای لئے ہتے میں شرط کرنے سے ہتے بھی فاسد ہو جاتی ہے اور
شرط بھی اور تکاح بھی مثل ہتے کے ایک معاملہ مالیہ ہے کیونکہ اس میں منافع عورت کو مہر کے معاوضہ میں
لیا جاتا ہے۔اس لئے یہاں بھی نکاح اور شرط دونوں فاسد ہونے چاہئیں۔

حضور کے لب ولہجہ کو پہچانتے ہیں۔

مزاج شناسی پر جمجے علی حزیں شاعر کا قصہ یاد آگیا۔ بیاران کے شہرادوں سے ہے بڑا نازک مزاج تھا۔اس لئے کوئی شخص اس کی خدمت گاری نہ کرسکتا تھا۔صرف ایک خادم رمضانی اس کا مزاج شناس تھاوہی اس کی خدمت کرتا تھا۔اوروہ رمضانی ایسانو کرتھا کی طی حزیں کے ساتھ اشعار ہیں گفتگو کیا کرتا تھا۔ چنانچے ایک دفعہ علی حزیں کھانا کھار ہاتھا تھے وں نے پریشان کیاتو کہنے لگا۔

رمضانی مکسال می آیند

رمضانی کھیاں کہاں سے آتی ہیں۔

اس نے فورا جواب دیا

ناکساں پیش کساں می آیند ای طرح ایک دفعہ رات کو آنکھ کی گئی تورمضانی سے پوچھا۔ از شب چہ قدر رسیدہ باشد

رات سس قدر باقی ہے۔

اس نے آسان کود کھے کرفور أجواب دیا۔

رلفش بہ کم رسیدہ باشد

یعنی آ دھی رات ہوگئی ہے۔ ایسے ہی بہت سے لطیفے رمضانی کے منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض نوکر نہ تھا بلکہ یار آشنا اور ہم مذاق دوست تھا۔ جو محض محبت کی وجہ سے شاہرادہ کی خدمت کرتا تھا بلاتکلم خطابات کاعلم دونوں کوسینہ بسینہ تھا۔ درسفینہ نہ تھا۔ اشاروں میں باتیں ہوتی تھیں اور رمضانی ہی کا دماغ تھا جوان اشاروں کو مجھتا تھا۔

چنانچیلی حزیں جب ہندوستان آیا تواس نے شاہ دبلی سے درخواست کی کیمیرے پاس صرف ایک خادم رمضانی ہے اور کام زیادہ ہے غریب کوراحت کا وفت نہیں ملتا۔اس کئے ایک اور خادم تجویز کیاجائے تا گدرمضانی کو پچھراحت مل جائے۔اس کی نزاکت تو مشہورتھی ہی۔شاہ دہلی نے اپنا خادم خاص جونہایت تعلیم یافتہ ہوشیار و تقلند تھا بھیج دیا۔ دو تین ہی دن گزرے تھے کیلی جزیں شطرنج کھیلنے بیٹھا اور نئے خادم کو تکم دیا کہ باغ کے دروازے پرجس میں سکونت تھی بیٹھ کر دربانی کی خدمت انجام دے اور جو کوئی آ وے اس کواطلاع کرے وہ دروازے پر بیٹھ گیا۔اتنے میں ایک شخص کی کارقعہ لے کر آ یا اور دربان سے کہا شاہرادے کو بیر قعہ پنچا دواور جواب لے آ ؤ۔ بیر قعہ لے کر پہنچا علی جزیں نے اس کود یکھا اور د کھے کرنا کہ بھوں چڑھا کر رقعہ والیس کر دیا۔

اب بیدخادم بڑا جیران کہ بین کیا کروں۔ رقعہ لے کرواپس کروں یا رکھالوں۔ اورواپس کروں تو قاصد کو کیا جواب دیا جائے۔
قاصد کو کیا جواب دوں۔ اتنی ہمت کہاں تھی کے بلی حزیں سے بوچھتا کہ حضوراس کا کیا جواب دیا جائے۔
ہیبت کے مارے بچھنہ بوچھ سکا کیونکہ نزا کت مزاج تو مشہورتھی۔ آخر کاردوڑارمضائی کے پاس آیا اور
کہا' بھائی ا میں تو مصیبت میں بھنس گیا ذرا بتلاؤ تو میں کیا کروں۔ شہزادہ نے تو ناک بھوں چڑھا کر رقعہ بھینک دیا اور زبان سے بچھ بھی نہیں کہا۔ رمضائی نے رقعہ کامضمون دیکھا تو کسی دوست نے لیموں برش کی فرمائش کی تھی کہا کہ ہڑادہ نے تر شروہ وکراس ترش کی فرمائش کی تھی کہا کہ ہڑادہ نے ترشروہ وکراس تو سے کا جواب دیا ہے۔ جس میں لیموں ترش دینے جا تیں۔ رمضانی نے کہا کہ ہڑادہ نے ترشروہ وکراس رقعہ کا جواب دیا ہے۔ جس میں لیموں ترش دینے کی اجازت دی ہے۔

شاہ دبیلی کے خادم نے جو یہ مطلب سنا تو سنائے ہیں آگیا اور اپنا بور یہ بستر باندھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا اور رمضانی ہے کہا بھائی اعلی جزیں کے پاس رہنے کی ہمت بھی کو ہے دوسر رے کا یہاں کا م نہیں ۔ پھر بیشاہ دبیلی کے پاس پہنچا اور باوشاہ سے عرض کیا کہ حضور چاہے بھیے بھائی دے دیں یہ منظور ہے مگر علی جزیں کے پاس رہنا منظور نہیں ۔ اس کے پاس آدمیوں کا کام نہیں وہاں تو فرشتوں کا کام ہیں وہاں تو فرشتوں کا کام ہیں جن کو بچھنے کے لئے کام ہے جن کو ہروفت الہام ہوتارہے وہ تو ایسے اشاروں ہیں با تیں کرتے ہیں جن کو بچھنے کے لئے مقل کانی نہیں ہو گئی ۔ وہ تو نام ہی کے علی جزیں ہیں گران کے پاس رہنے والا بچ بچ ہی جزیں ہو جا تا ہے کہ ہروفت الی کارغیا شارہ کرتے ہیں ۔

علی حزیں منحرہ بھی بہت تھا۔ایک بارد بلی میں کسی رئیس کا مکان کا کرایہ پرلیا۔اس مکان کی دہلیز میں ایک مداریا فقیر رہتا تھا جونہ نماز کا نہ روزہ کا مگر منج ہی اٹھ کرشجرہ بڑی زور زورے پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار مالک مکان نے آ کرعلی حزیں سے پوچھا آپ کواس مکان میں کوئی تکلیف تو نہیں ۔ کہنے لگا اور تو کوئی تکلیف ٹیس مگراس تذکرہ الاولیاء سے کہدو کہ ذرا آ ہت ہی بڑھا کرے۔ تو ظالم نے اسے کیالقب دیا ہے تذکرہ الاولیاء کیونک شجرہ میں بزرگوں کے بہت سے نام ہواکرتے ہیں۔

۔ تو بلاتشبیہ حضرات فقہاء دربار نبوی کے رمضانی ہیں کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے لب واہجہ سے مطلب نکال لیتے ہیں اشاروں کو سجھتے ہیں اور دوسرے لوگ شاہ دہلی کے اس خادم کے مشاہد ہیں جو بدوں صاف صاف کے مطلب نہیں جمعتا تھااس کے میں کہا کرتا ہوں کر فقہاء اور صوفیا تھاء اسلام
ہیں۔ان کا وجودامت کے لئے رحمت ہے۔ بید حفرات اسرار شریعت کوسب نے ہیں۔
اب سجھے کہ فقہاء نے بیخ کو تو شرط سے فاسد کہا اور نکاح کو اور ای طرح ہدد صدفہ وغیرہ کوشرط فاسد نہیں کہا بلکہ خود شرط ہی کو باطل و کا لعدم وغیر موثر قرار دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔
انہوں نے بیفرق کہاں سے سمجھا اس کے لئے فقہاء کے باؤں دھو ہیں اس فرق کی سمجھ پیدا ہو۔ سووہ فرق کو اس طرح سمجھ ہیں کہ انہوں نے بیسو جا کہ تھی عن بیسع و مشوط کی علت کیا ہے کیونکہ احکام فلاست ناا احکام تعدید کے کی علت سے معلل ہوتے ہیں۔فقہاء اس علت پر نظر کر کے احکام منصوص بالاستثناء احکام تعدید کے کی علت سے معلل ہوتے ہیں۔فقہاء اس علت پر نظر کر کے احکام منصوص بالاستثناء احکام تعدید کر بیسے ہیں۔گر مکر رحبیہ کرتا ہوں کہ تعلیل کی اجازت و ہیں ہے جا اس حکم تعدید کھنے نہوں ان کا تعدید ہوتا ہوں کہ جو احکام تعدید کے میں نے اس لئے کہد دیا کہ کوئی عقلند سب احکام شر تعلیل نہ ہو اور وہیں تعلیل نہ کرنے گئیس کہ نماز بارخج وقت فرض ہونے کی بیعلت ہے وغیرہ کرنے گئیس کہ نماز بارخج وقت فرض ہونے کی بیعلت ہے اور روزہ فرض ہونے کی بیعلت ہے وغیرہ وغیرہ کوئی دیکار تعدید ہے کہ دیا کہ کوئی عقلند سے وغیرہ وغیرہ کوئی دیکار تعدید ہے کہ دیا کہ کوئی عقلند سے وغیرہ وغیرہ کوئی دیکار تعدید ہے کہ دیا کہ وہ کوئی عقلند سے وغیرہ وغیرہ کوئی دیکار تعدید ہے کہ دیا کہ کوئی عقلند سے وغیرہ وغیرہ کوئی دیکار تعدید ہے کہ دیا کہ کوئی عقلند ہے وغیرہ وغیرہ کوئی دیکار تعدید ہوئیں اس کوئی ہوئی کہ دیا کہ کوئی عقلند ہے وغیرہ وغیرہ کوئی دیکار تعدید کی بیعلت ہے وغیرہ وغیرہ کوئی کوئی کوئی کوئی کھیا کہ کام

بہر حال فقہاء نے تھی عن بیع و شوط کی علت کودیکھاتو معلوم ہوا کہ تے ہیں شرطاس کے ممنوع ہے کہ اس میں معنی ربوا کے ہیں کیوں کہ تمن تو میع کے مقابلہ میں ہوگیا اور ہوجے تمن کے مقابلہ میں اور شرط کی کے مقابلہ میں اور احدالعاقد بن کو شرط نے بہنچنا معلوم نے بینی میز کے وض میں لیا جارہا ہے ۔ فلا ہر ہے کہ کی کے وض میں ہوگا ہیں ۔ اس لئے بید بوا ہے لیکن میاز وم ربواعقو دمعاوضہ میں تو ہوگا جھیے تیج و اجارہ وغیرہ اور نکاح میں نہیں ہوگا کیونکہ نگاح عقد معاوضہ بی تہیں ہے گوہورہ بہاں بھی معاوضہ ہے گراس کا معاوضہ بنا مقصود نہیں ورنہ بدوں ذکر مہر کے نکاح ہی تھے نہ ہوتا حالا تک تھے ہے خود نص میں موجود ہے۔ معاوضہ بنا المقصود نہیں ورنہ بدوں ذکر مہر کے نکاح ہی تھے نہ ہوتا حالا تک تھے ہے خود نص میں موجود ہے۔ لا جُنکا کے عکم مواخذہ نہیں اگر بیبیوں کو ایک عالمت میں طلاق دے دو کہ ندان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے اور ندان کے لئے بچھ مرمقرر کیا ہے۔)

اس کئے پہاں شرط سے ربوالا زم نہ آئے گا۔ پس نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگا بلکہ خود شرط ہی جو کہ منافی عقد ہو باطل ہو جائے گی چنا نچہاس سئلہ میں عدم مطابقت کی شرط منافی عقد تھی اس واسطے باطل ہو گئی اور اس کی مخالفت سے شوہر پرنہ گنا ہ ہو گانہ کچے ضان ہوگا۔ ذرالا نمیں تو آج کل کے محدثین بیعلوم ۔ ہرگر نہیں ! بیکام فقہاء ہی کا ہے ۔ الفاظ یا دکر لینے سے بیعلوم حاصل نہیں ہوتے ۔ اس کے لئے مزاج شناس نبوت ہونے کی ضرورت ہے۔

#### لطف جنت

توصاحبوا اگرعالم ارداح ہی میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا تو حال ہوتا جوال صحف کا قبل استفتاء ہوا کہ نکاح کر کے بھی زیادت قرب ہے محروم ہے۔ ای طرح ہم بھی ایک صد پر رہتے ۔ اس سے آگے نہ بردھ سکتے۔ اس کوسوچ کرعالم ارواح کا تصور کیا جائے تو وہاں کی زندگی وبال جان ہو جاتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی بردی عنایت ہے کہ یہاں بھیج کراعمال سے زیادت قرب کا موقع دیا۔ ہاتھ پاؤں بھی دیئے جن سے نماز روز ہاوا کرکے خدا تعالیٰ کی رضااور محبت وقرب میں ترقی کر سکتے ہیں جس کی نہ کوئی صد ہے نہ بچھروک وک۔

شاید آپ کہیں کہ عاشق کی تمنا کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ وہ جا ہتا ہے میں محبوب کو اور وہ مجھ کو لیئے۔ سویہ قرب جواعمال سے ہوا تو ادھر سے لیٹنا ہوا مگر خدا کالیٹنا کیے ہوا؟

تو سیجھے کہ لیٹنے میں ہوتا کیا ہے۔ بہی تو ہوتا ہے کیجبوب عاشق کوغایت قرب کے ساتھ اپنے احاط میں لے لیتا ہے سوقر ب تو او پر ثابت ہوا۔ باتی احاط سود ہ بھی موجود ہے تی تعالی فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰه بِکُلِّ شَیْءِ مُعِینظ (بِشک الله تعالی ہر چیز کوجیط ہے) یہ برئی آسلی کی بات ہا گریہ نہ ہوتی تو عشاق کادم بی نکل جاتا۔ ان جذبات کو اہل عشق خوب سیجھے ہیں۔ گوعشاق مجازی بی ہوں نیز تقرب الیہ بھی اس معنی پر دال ہے بلکہ آیت سے بھی زیادہ دال ہے کیونکہ وہ احاط کو بی کوبھی شامل ہاور حدیث رضا میں نص ہے کیونکہ قرب بھی رضا ہے۔ گواس میں احاط کی تصریح نہیں تو آیت سے احاط لیا جاد سے اور حدیث سے رضا تو مجموعہ مدعا میں نص ہوگیا۔ بہر حال حق تعالی آپ کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہیں۔ اس قرب میں تو کہا جی ہی ہوئے ہیں۔ اس قرب میں تو کہا دی کی حدیث ہو اور پہنے ہی میسر ہوجا تا ہے جس کا ادراک ذاتی طور پر آپ کو جی ہوسکتا ہے۔ یہ تو ادھر سے تعلق ہوا اور آپ کی طرف سے تعلق ہے۔

کیے چٹم زدن عافل از ال شاہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی (محبوبے قبقی سے تھوڑی در بھی غفلت میں مت گزار۔ شایدوہ کی وفت بھی نظر کرم کریں اور تو بے خبرہو) (محبوبے قبقی سے تھوڑی در بھی غفلت میں مت گزار۔ شایدوہ کی وفت بھی نظر کرم کریں اور تو بے خبرہو) بعنی ہمیشہ احکام الہی پر نظر رکھی جائے اور ان کی یا دسے غافل نہ ہو۔ پھر جانبین سے قرب کی وہ کیفیت ہوگی جس کوار دو کا شاعر کہتا ہے۔

آرزویہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے ہم ہمارے سامنے ہوہم تمہارے سامنے سامنے ہوہم تمہارے سامنے البیۃ ظہور تام اس قرب کا اور اس سے تنظ کا ل آخرت ہی میں ہوگا یعنی بیقرب درمیان عبد دحق کے دنیا میں اگر ہوجا تا ہے جس میں باوجود اس کے کہ عالم ارواح سے بیشی ہے تاہم بیکی رہتی ہے کہ اس قرب سے تسلی کا ل نہیں ہوتی اور آخرت میں اس سے پوری تسلی ہوجائے گی۔ یعنی ہر محض کو اس کی تمنا کے موافق قبل عطا ہوگا گریضرورہے کہ تمنا استعداد سے زیادہ نہ ہو

گیاور یہی راز ہوگا تفاوت درجات قرب میں جس کی استعداد کا جتنا مقتضا ہوگا اس قدر قرب اس کوعطا ہو جائے گااورای دجہ سے ہمخض کوسلی ہوجائے گی۔اور دنیا میں بوجہ جب کے پچھاستتار رہتا ہے جس سے تمنا کے موافق انکشاف نہیں ہوتا۔اس دجہ سے لی میں کمی رہتی ہے چنانچے فرماتے ہیں۔

لِيُوقِيَّهُمُ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْكُهُمْ مِّنَ فَضَلِهُ

(تا كدان كوان كى اجرتيس دے ديں اور ان كوائے فضل سے اور زيادہ ديں۔)

تو فہوزیادت اس معنی پردلالت کے لئے کافی ہیں۔ نیزبلسان اہل جنت ارشاد ہے۔

ڒؠؠۜؿؙؽٵڣۣۿٵٮؙڡۜٮۜڣٷڒؠؠۜؿؙؽٵڣۣۿٵڵۼؙۏڣ

(اورنه م كوكو كي منتي منتج كي اورنه تكان-)

نصب اورلغوب کی نفی ہے چینی کی نفی کے لئے کافی ہے اور یہاں سے بعض اہل کشف کی آیک علمی غلطی معلوم ہوگئی ہوگی ۔ گوعشاق کی غلطی بھی معاف ہے۔

گر خطا گوید و را خاطی مگوی ور شود پر خول شهید آنرال معوی خون شهیدال راز آب اولی ترست این خطا از صد ثواب اولی ترست (اگرکوئی غلطی کریے تواس کوخطاوار .....نه کهواورا گرشهیدخون مین نها جائے تواس کونسل مت دو۔)

شہید کاخون پانی ہے بہت بہتر ہے اور پیخطا سوٹو ابوں ہے بہتر ہے۔ اس کئے ان پر ملامت ندکرنا چاہئے گورد جائز ہے۔ وہ تطلق بیہے کہ بعض عشاق نے بیڈیوی کیا ہے۔ مان فیصل احداد مصند کر است فیصل جمعت وہ کا قصد میں والک فیصل او ندیرا و ندر

ان فی الجنان جنه لیس فیها حود و لا قصود ولکن فیها ادنی ادنی ادنی اولی این خون ایسے جنتوں میں ہے ایک جنت ایل ہے جس میں نہ حور ہے نہ محلات کین اس میں صرف ایسے اوگ آباد ہیں جو کہتے ہیں کہ جھے بناد یدار کراد بجئے مجھے ابنادیدار کراد بجئے اسے اللہ رب العزت ۔ اوراصل میں بیان کی کشفی غلطی ہے کہ ان کواس ہے آگے مشوف نہیں ہوا ممکن ہے کہ وہال بعض عشاق کی بیرحالت کی وقت ہو گر بہت جلد بخلی ہے ان کی تملی کردی جائے گی ۔ لوگ اس کو صدیت ہم جھتے ہیں کیونکہ عربی عبارت ہے۔ بس آج کل جو مضمون عربی میں موجود ہو وہ صدیت ہی ہوتی ہے۔ ایک ظریف عالم نے خوب کہا کہ بس تو عرب میں حدیثیں ہی حدیثیں ہوتی ہوں گی ۔ کیونکہ وہاں تو ہر بات عربی میں حدیثیں ہوئی ۔ اس لئے کی بھولیا کہ جنت میں جا کر بھی عربی میں ہوئی۔ اس لئے کی بھولیا کہ جنت میں جا کر بھی اس کی اظلاع نہیں ہوئی ۔ اس لئے کی بھولیا کہ جنت میں جا کر بھی حالت بر قیاس کرلیا۔ سو یہاں کی تو حالت یہ ہے کہ بحوب کا حسن تو بالفعل غیر متنا ہی ہے ہی مگر ہماراعشق حالت بر قیاس کرلیا۔ سو یہاں کی تو حالت یہ ہے کہ بحوب کا حسن تو بالفعل غیر متنا ہی ہے ہی مگر ہماراعشق حالت بھی غیر متنا ہی ہم می نار بھا تھی عزر متنا ہی ہم می نار بھت عند حدہ کہ کی درجہ پر بھی طلب ختم نہیں ہوتی ۔ بس وہ حال رہتا ہے۔

نہ آیا وسل میں بھی چین ہم کو گھٹا کی رات اور حسرت بڑھا کی

کنار بول سے دونا ہوا عشق مرض بردھتا گیا جوں جوں دواکی تواب بیلوگ سمجھے کہ بجوب کا حسن تو آخرت میں بھی غیرمتنائی ہوگا۔اور ہماراعشق بھی لا بقف عند حد ہے تو پھر دہاں چین کیسے آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ دہاں اس طرح چین آجائے گا کہ بجوب کا حسن تو غیرمتنائی رہے گا گر مجبوب کا حسن تو غیرمتنائی رہے گا گر مجہاراعشق متنائی ہوجائے گا۔ یعنی جنت میں جاکرا یک حد پر تھہر جائے گا۔ اور جتنا قرب تمہارے استعداد کا مقتضا ہے وہ میسر ہوجائے گا اس لئے ہر شخص کو سیری اور آسودگی ہو جائے گا۔ وہ بیس ہوجائے گا اس لئے ہر شخص کو سیری اور آسودگی ہو جائے گا۔ وہ بیس ہوجائے گا اس لئے ہر شخص کو سیری اور قضے عند جائے گی۔ تو بیا یک مقدمہ ان کی نظر سے عائب رہا کہ جنت میں ہماراعشق غیرمتنائی ہمعنی الدیقف عند حد نہیں رہے گا۔ اس لئے ان کو جنت میں بھی چین اور اضطراب کا شبہ ہوا۔ سوخوب ہمچھ لو کہ جنت میں حد نہیں رہے گا۔ اس لئے ان کو جنت میں بھی چین اور اضطراب کا شبہ ہوا۔ سوخوب ہمچھ لو کہ جنت میں جینی ہم گرنہ نہ ہوگی۔ وہاں سب کوچین آجائے گا۔ یہ بے چینی بہیں تک ہے۔

#### مفارقت دائمه

بہرحال دنیا ہیں ہم کواس لئے بھیجا گیا تا کہ اعمال کے ذریعہ قرب میں ترقی حاصل کریں ورنہ اصلی وطن ہمارا عالم ارواح ہے تو تعجب کی بات ہے کہ وطن غیر اصلی سے وطن اصلی کو جانا موت ہواور وطن اصلی سے غیر اصلی ہے ۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ وطن اصلی سے غیر اصلی ہے ۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ وطن اصلی سے غیر اصلی کو آنا موت نہ ہو حالا نکہ یہ معنی اس سے بڑھ کرموت ہے ۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ولا دت ناسوتیہ معنی موت ہے ۔ پھرولا دت کا ذکر اس کوموت ہجھ کرکیوں نہیں چھوڑ تا اور وفات کا ذکر اس کوموت ہجھ کرکیوں نہیں چھوڑ تا اور وفات کا ذکر اس کوموت ہجھ کرکیوں نہیں جھوڑ تا اور وفات کا ذکر اس کو ولا دت ہم کھ کرکیوں نہیں کیا جاتا۔

اس پرشاید کسی کومیہ شبہ ہو کہ اگر حیات موت ہے تو جا بینے کہ جب کوئی روح عالم ارواح ہے دنیا میں آتی ہوگی تو شاید ارواح بھی روتی ہوں گی کہ ہائے ایک عدد کم ہو گیا۔ جیسے یہاں سے کوئی جاتا ہے تو ہم لوگ روتے ہیں۔

اس کے چند جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں کے ادراکات اور وہاں کے ادراکات میں فرق
ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ مرنے کے وقت جوہم روتے ہیں تو موت سبب بکاء کا دوسری چیز ہے اور وہ مفارقت
بکاء ہے یعنی سبب بکاء اور موت زمانا مقتر ن ہو گئے ہیں۔ سبب بکاء کا دوسری چیز ہے اور وہ مفارقت دائمہ کا مگمان ہے اور وائمہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ اس عالم میں عود نہ کرے گا کیونکہ مطلق مفارقت سبب بکاء میں ہوسکتی۔ چنا نچھا گرکوئی ہماراعزیز جلال آباد چلا جائے تواس پرکوئی نہیں روتا۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک گھنٹہ میں واپس آجائے گا۔ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو لوگ روئے گر معراج کے وقت کوئی نہیں رویا حالا تکہ وہاں بھی مفارقت کے ساتھ انتقال الی الآخرت موجود تھا۔ کیونکہ معراج کے دوجز وہیں ایک زمان آخرت تو وہ بعد قیا مت کے شروع ہوگا اور ایک مکان آخرت وہ ابھی موجود ہے بینی موات ۔ یہ شخ این عربی کی تحقیق ہے۔

اس محقیق سے انہوں نے ایک اشکال کا جواب بھی دیا ہوہ یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج میں رویت حق تعالیٰ ہوئی ہے۔ اس پراشکال ہونا ہے کہ آخرت سے قبل رویت باری تعالیٰ کی ممتنع عادی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہوئی۔

اس اشکال نے علماء کے دانت کھٹے کردیئے ۔کوئی اس کا جواب ایسا شانی تہیں دے سکا جیسا شخ اکبر نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کو دنیا میں رویت نہیں ہوئی بلکہ آخرت میں ہوئی ہے اور آخرت کا جیسا ایک جزوز مان آخرت ہے ایک جزواس کا مکان آخرت بھی ہے جواس مکان دنیا ہے مافوق ہے۔معراج کے دفت آپ مکانا آخرت میں تھے۔اس ہے ساری مجھوریاں کھل گئیں۔ بہر حال معراج میں ماوج د انتقال الی الآخریت سے مغارفیت کے منارفیت کا کسی کی نجے نہیں ہوا کہ نکا

۔ بہرحال معراج میں باوجود انقال الی الآخرت کے مفارقت کا کمی کورنج نہیں ہوا کیونکہ مفارقت دائمہ نہتھی۔

اس پرشاید کسی کو بیشبہ ہو کہ معراج تو ایسے وقت ہوئی تھی کہ صحابہ میں ہے کسی کو بھی اس مفارفت کاعلم نہیں ہوا۔اگر علم ہوتا تو شایدرنج بھی ہوتا۔

اس کا جواب ہے کہ معراج کی جب جرہوئی تھی اس وقت تو اس کے تصور سے رہی ہوتا۔ جیسے اگر کوئی سکوت ہوکر پھر تندرست ہوجائے تو جن عزیز دل کو بعد صحت کے اس مرض کی اطلاع ہوگی ضروراس کے تصور سے صدمہ ہوگا۔ اگر صحابہ کوابیا ہوتا تو غرور منقول ہوتا کیونکہ بیسر سری بات نہتی اور رہنج میں صرف مفارقت دائمہ کا موثر ہوتا اور موت کا موثر ہوتا اس سے بھی متابد ہوتا ہے کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بچ وصال ہوگیا تو منافقوں بدد بیوں میں تھجڑی پئے گئی اور وہ باہم چیکے جیئے خوشیاں منانے گئے۔ حالا نکہ خوش کا کیا موقع تھا۔ بھلا اگر سلطان کی منتظم کو اپنی بلالے تو دوسرا منتظم بھیجے دیا جاوے گا جو اشرار کی سرکو بی کے لئے کافی ہوگا۔ گورت میں کم ہو ۔ تو صفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تلوار تکال کر سب کو دھم کا یا خبر دار کوئی محضور کی وفات ہوگی بلکہ آپ پرغشی طاری ہوگئی اور درگاہ قرب میں روحانی طور پر تشریف لے گئے ہیں۔ ابھی واپس آ کر منافقوں کوئی کریں گے جعضور کی وفات موثر بیس ہو عتی جب تک کہ اسلام کی تھیل نہ ہوجائے۔

یہ کوئی پالیسی نہیں تھی جیسا کہ بعض اہل ظاہر کا خیال ہے بلکہ واقعی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال ہی بیتھا کہ بیتھا لئے بیتھا کہ بیتھا کہ بیتھا لئے بیتھا است موت ہے ان کواپنے ہوش بھی نہ رہتے۔ چہ جائیکہ پالیسی اور ہے۔ اگران کو بیشہ ہوتا کہ بیتھا لت موت ہے ان کواپنے ہوش بھی نہ رہتے۔ چہ جائیکہ پالیسی اور تذہبر سوچتے۔ چنا نچہ جس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ان کو بیات معلوم ہوگئی کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے اس وقت ان سے کھڑا بھی نہ ہوا گیا۔ قدم لڑکھڑا گئے۔ اور سکتہ کی حالت میں رہ گئے بھلا عاش کو مجبوب کی مفارفت کے وقت کہیں پالیسی کی سوجھتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ھیقٹ میں رہ گئے بھلا عاش کو مجبوب کی مفارفت کے وقت کہیں پالیسی کی سوجھتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ھیقٹ ان کا خیال بیتھا کہ حضور دین کی تحمیل فر ماکر دیا ہے تشریف لے جا تمیں گے۔

اس پرشایدانل علم کوبیشبه موکددین کی جمیل تو حضور سلی الله علیه وسلم کے سامنے ہو چکی تھی۔ چنانچہ حج وداع میں آیت۔

### ٱلْيَوْمَ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَالْمُلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

(آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور میں نے تم پر انعام تام کر دیا اور میں نے اسلام کو تبہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔)

نازل ہو پچی تھی۔ پھر حضرت عمر کو کس تھیل کا نظارتھا۔

جواب بیہے کہ آیت میں جس تھیل کا ذکر ہے وہ بیہے کدا حکام کے اصول وقواعد ہر بات میں مكمل ہو چكے ایسے ایسے قاعدے بتلادیئے گئے كماب قیامت تک كے دا قعات كا حكم انہيں سے معلوم ہو سكتا ہےاور حقیقی بخمیل اسلام يہي ہے بھی مگر حضرت عمر كاخيال بينھا كەفروى بخميل بھی حضور ہی کے ہاتھوں ہے ہوگی جس کے بعد کسی کے اجتہاد کی ضرورت ندرہے گی۔جیسا مسئلہ ربوا میں تبیین کامل منصوص کی تمنا ان سے منقول ہے۔ بااشاعت اسلام کی محمیل بھی آپ ہی کے ہاتھوں ہوگی۔جس کی صورت سیہ کہ تمام عالم کی فتوحات آپ کے سامنے ہوں۔جبیاان کا قول دارد ہے کہ جب تک منافقین کے ہاتھ یاؤں نہ کا میں گے آپ کی وفات نہ ہوگی ۔ گواصولاً پیمیل بھی ہو چکی تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس كانقشة بھى سحابہ كو بتلا ديا تھا كەادل شام كى طرف پيش قدى كرنا ' پھر فارس كى طرف \_ چنانچەمرض وفات ہی میں جیش اسامہ کوتیار فر ما کرشام کی طرف جانے کا حکم فر مایا تقااور کنوز کسری وخزائن فارس کے فتح ہونے کی پیشین گوئی صحابہ سے کئی بار فر مائی ۔ تو اصولاً فتو حات کی بھی پھیل آپ فر ما چکے تھے۔ صرف اتنی در تھی جیسے انجینئر اعظم نہر کھدا کر لیول درست کر دے اور تمام مقامات سے اس کوہموار کر کے چلا جائے کداب صرف اتنا کام باتی ہے کداس میں پانی چھوڑ دیا جائے۔سویہ پچھ کی نہیں محض ظاہری کی ہے۔حقیقت میں تو نہر کا کام ختم ہوگیا ای طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم فتو حات کا کام بھی حقیقت میں ختم فرما يجيئ تنصه نقشه سب تيار موچكا تفاصرف فوجول كااس برجلانا باقى تفارسويه بجه كي نبيس تفي ممر حضرت عمر کاخیال بیتھا کہ بیظا ہری کمی بھی حضور ہی کے سامنے پوری ہوگ (پینجر نہتھی کہ بیکام میرے ہی ہاتھوں ے خداتعالی کولینامنظور ہے اور مجھے فاتح اعظم اسلام کالقب دیناہے)

غرض جب تک حضرت عمر کا یہ خیال رہا کہ آپ کومعراج روحانی ہوئی ہےاس وفت سنجھے رہے۔ ندرونا آیا ندرنج وفکر ہوا بلکہ دلیری کے ساتھ منافقوں کو دھمکاتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کوحضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کی اطلاع ہوئی۔ وہ اس وفت اپنے گھر میں تھے۔ کیونکہ صبح کی نماز کے وقت وہ حضور کواچھاد کیے ہے تھے کہ نماز کے وقت آپ بستر سے اٹھ کر دروازہ مکان تک بھی تشریف لائے جس سے صحابہ کو گمان ہوا کہ ٹیا بدآپ نماز کے لئے تشریف لانا چاہتے ہیں ادراس خوشی میں قریب تھا کہ نماز درہم برہم ہوجائے کہ حضور پر دہ چھوڑ کر بستر پرتشریف لئے گے۔اس حالت کود کھے کر گمان نہ ہوتا تھا کہ آپ کا آج ہی وصال ہوجائے گا۔اس لئے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بے فکر ہوکر کسی ضرورت سے مکان پر چلے گئے کہ پیچھے آپ برحالت نزع طاری ہوگئی اوروصال ہوگیا)

یے خبر من کر حضرت صدیق جلدی سے تشریف لائے تو مسجد میں صحابہ کو جیران و پریشان اور حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کے خبر دار! حضور کی نسبت و فات کالفظ کسی کی زبان سے نہ نگلنے پائے ورنداس تلوار سے دو کلزے کر دوں گا۔ حضرت صدیق نے کسی کی بات پرالتفات نہ کیا اور سید ھے ججرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرہ اطہر سے جا در مبارک کھول کر حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی یقین آگیا کہ حضور کا وصال ہوگیا۔ اس وقت سب سے زیادہ حضرت صدیق مضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی یقین آگیا کہ حضور کا وصال ہوگیا۔ اس وقت سب سے زیادہ حضرت صدیق مضروط رہے کہ وفات کا بھین ہوجانے کے بعدا تناتو منہ سے نکلا۔

والخليلاه و احبيباه طبت حيا و ميتا والله لا يجمعن الله عليه موتين ابدااما الموته التي كتب عليك مقدمتها

واہ خلیل داہ حبیب آپ کی حیات دممات دونوں احسن ہیں اللہ کی شم اللہ تعالیٰ بھی بھی دوموتیں آپ برجمع نہیں کرے گا ایک موت جوآنی تھی وہ آپکی۔

اس کے بعد نہایت ضبط کے ساتھ جمرہ سے باہرا ئے۔اس وقت صحابہ کی بجیب حالت تھی کہ سب حضرت صدیق کے حضرت عدیق کے دیکھتے ان کے منہ سے کیا لگانا ہے۔حضرت صدیق نے اول تو حضرت عمر کو رکار کر فر بایاعلی رسلک یا رجل ۔اٹے خص تھہر جا خاموش ہوجا۔ گر حضرت عمر جوش میں بھر سے موج سے ماموش نہ ہوئے۔ تو حضرت صدیق سید ھے ممبر پرتشریف لے گئے اور خطبہ پر حاراس وقت سب صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوچھوڑ کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوگئے۔ تو آپ نے حمد وصلوق کے بعد قر بایا۔اما بعد فقمن کان یعبد محمدا فان محمدا قدمات و من کان یعبد اللہ فان اللہ حیی لایموت (الصحیح للبخاری ۱۲:۲،۵۵۸) مسند الامام احمد ۱۲:۲،۵۵۸)

وَمَا فَحَكَنُّ الْارَسُولُ قَلَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَالِمِنْ مَاكَةً اوَقُتِلَ انْقَلَتِهُ مُعَلَى اَعْقَالِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ يَتَضُرَّ اللّهُ شَيْئًا وُسَيَجُزِي اللّهُ الشَّكِرِيْنَ \*

إِنَّكُ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ تِيَتُوْنَ ۗ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ عِنْكَ رَيْكُوْ تَعْنَصُمُونَ ۗ

یعنی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مجھتا ہو وہ بن لے کہ حضور کا تو وصال ہو چکا اور جوخدا کی عبادت کرتا ہو (اور بھی مجھ کر اسلام لا یا ہو ) تو حق تعالی زندہ ہیں وہ بھی ندمریں گے۔اس میں بتلا دیا کہ پخیل اسلام کے لئے حق تعالیٰ کا چی لا یموت ہونا کافی ہے۔حضور کے زندہ رہنے گ ضرورت نہیں۔بس بین کر حضرت عمر ہالکل شختہ ہے ہو گئے اور اب اتنی بھی طاقت نہ رہی کہ کھڑے رہ بھیں ۔ایک آ ہ مجر کر تلوار کے سہارے سے بیٹھ گئے۔

سوبتلائے احضرت عمر کو بیصد مہ پہلے کیوں نہ ہوا۔ حالانکہ معراج روحانی میں بھی مفارقت موجود تھی اور وہ بھی بالکل مشابہ موت کے تھی۔ اب کیوں صدمہ ہواتو بات رہے کہ پہلے تو بی خیال تھا کہ مفارقت وائم نہیں بھوڑی دیری ہے ابھی حضور تشریف لے آئیں گے۔ اور اب یقین ہوگیا کہ حضوراس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ جو کہ بمنزلہ مفارقت دائمہ کے ہے۔ اس لئے رنج ہواپس خابت ہوگیا کہ است ہوگیا کہ اصل سبب رنج کاموت نہیں بلکہ مفارقت دائمہ ہے۔

سر کار دوجہاں کی پیند

ورندموت تواصل میں معنی حیات ہی ہاور ان سبب کی تعین سے بیشر بھی دفع ہوگیا کہ جب
تمہار سے قول کے مطابق موت بھی حیات ہی ہاور فی نفسہ موت کو حیات پر ترج ہے تو پھر صحابہ کو آپ

کے وصال سے رخ کیوں ہوا۔ خوش ہونا چا ہے تھا کہ حضور کو افضل حالت نفیب ہوئی۔ وجہ دفع کی او پر
کی تقریر سے ظاہر ہے کہ صحابہ کو رخ اس لئے ہوا تھا کہ وہ حضور کے وصال کو حیات سے افضل نہ بچھتے تھے

اس کی تو صحابہ سے تقریح ہے جو عقریب آتی ہے بلکد رنج اس کا تھا کہ حضور ہم سے جدا ہو گئے اور آپ کی

اس کی تو صحابہ سے تقریح ہو گئیں۔ چٹا نچہ (مسلم میں ہے) ایک بار حضرات شیحین حضور کے وصال کے

برکات ہم سے مفقطع ہو گئیں۔ چٹا نچہ (مسلم میں ہے) ایک بار حضرات شیحین حضور کے وصال کے

قریب بی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زیارت کو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھوانے پانے

والی تعیس حضورا کرم بھی ان کے ملئے کو گاہے تشریف لے جایا کرتے تھے اس سنت کے مطابق

حضرات شیخین بھی تشریف لے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو یا دکر کے روئے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے (دنیا ہے) بہتر ہیں (بیفر مانا کیا تم کو معلوم نہیں اپنے فرمان سے بتلار ہاہے کہ بی صاب علیہ وسلم کے لئے (دنیا ہے) بہتر ہیں (بیفر مانا کیا تم کو معلوم نہیں اپنے فرمان سے بتلار ہاہے کہ بی صاب علیہ وسلم کے لئے (دنیا ہے) بہتر ہیں (بیفر مانا کیا تم کو معلوم نہیں اپنے فرمان سے بتلار ہاہے کہ بیصابہ علیہ وسلم کے لئے (دنیا ہے) بہتر ہیں (بیفر مانا کیا تم کو معلوم نہیں اپنے فرمان سے بتلار ہاہے کہ بیصابہ علیہ وسلم کے لئے (دنیا ہے) بہتر ہیں (بیفر مانا کیا تم کو معلوم نہیں اپنے فرمان سے بتلار ہاہے کہ بیصابہ کے نزد دیک اولیت و مسلمات میں سے تھا) اس پر انہوں نے فرمان بی نو میں بھی جانتی ہوں۔

ولکن الوحی انقطع عنا لیکن حضور کے تشریف لے جانے سے نزول وی منقطع ہو گیا اس لئے روتی ہوں۔ بیوبی بات تھی کررنج اس کا ہے کہ ہم حضور سے جدا ہو گئے اور حضور ہم سے جدا ہو گئے اور وہ بر کا ت نبوت منقطع ہو گئیں۔فیکی لذالک الشیخان، بین کر حضرات شیخین بھی رونے لگے۔ یہاں اہل ظاہر کوشبہ ہوگا کہ بیرحضرات کیوں رونے لگے۔ یا تو ان کوبھی رونے سے منع کرتے تھے باخود بھی رونے لگے۔

صاحبوآبدرونا بھی ان کے محقق ہونے کی دلیل ہے۔حضرات صحابہ عارف تنے اور عارف بھی کالی ۔ اور عارف بھی کالی ۔ اور عارف کالی کا قاعدہ ہے کہ وہ ہر چیز کاحق ادا کرتا ہے عقل کا بھی طبع کا بھی ۔ تو حضرات شخین نے اول تو عقل کا حق ادا کیا کہ عقلاً عاشق کو مجبوب کے لئے وہی بات پند کرنا چاہئے جس کو محبوب نے اول تو عقل کا حق ادا کیا کہ عقلاً عاشق کو مجبوب کے لئے وہی بات پند کرتا ہوا در حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت ہی محبوب ہے چنا نچہ (حدیث منفق علیہ میں ہے کہ) وصال سے پہلے ایک بار حضور نے فرمایا۔

ان الله خير عبدا بين الدنيا و بين ماعنده فاختار ما عندالله فبكى ابوبكر وقال نفديك بابائن و امهاتنا يا رسول الله. (١- المعجم الكبير للطبراني ٣٠: ٢٩١) إتحاف السادة المتقين ١: ٢٩٣ ، ٢٩٣)

یعن حق تعالی نے ایک بندہ کواختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا میں رہیں یا خدا تعالیٰ کے پاس جا ئیں و اس بندہ نے خدا تعالیٰ کے پاس جانا پسند کیا۔ حضرات صحابیاس کا مطلب نہ سمجھے۔ بیخیال کیا کہ حضور کی اور محض کا قصہ بیان فر مار ہے ہیں مگر حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور اپنا ہی واقعہ بیان فر مار ہے ہیں۔ وہ رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں صحابہ اس قصہ میں فرماتے ہیں فکان ابو بکر اعلم نا ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ عالم سے کدوہ مطلب سمجھ گئے۔

اک سے صراحة معلوم ہوا کہ حضور کوآخرت پیند تھی۔اس کے علاوہ وہ اور بھی احادیث ہیں جن میں بیام رم مرح ہے۔ چنانچ پیمٹی کی حدیث میں ہے جب وقت وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حق تعالی کا تھم ہے کہ بدوں آپ کی اجازت کے پچھ نہ کروں۔

فنظر الى جبرئيل فقال يا محمد ان الله قداشتاق الى لقائك فقال امض ما امرت به. (٢-الصحيح للخارى١٩١٨:١٩١٨ ١٩٣٠)الصيح لمسلم ١٨٩٣ مسند الإمام أحمد ٢٩٠٦ المغنى عن حمل الأسفار للعراقي ١٥٨:٣ إتحاف السادة المعتقين ١٠٤٩:١٠١٩)

یعنی اس وفت حضور نے حضرت جبر تکل علیہ السلام کی طرف نظر کی ( کہ بتلاؤ میں کوئی حالت اختیار کروں )انہوں نے عرض کیا'یارسول اللہ! حق تعالیٰ آپ کے ملنے کے مشتاق ہیں۔اس کے معنی میں بہنی نے کہا ہے۔

قد ارادلقائک بان بردک من دنیاک الی معادک زیادته فی قربک

تو آپ نے فر مایا 'بسم اللہ!ا ہے عزرائیل!ا پنا کام شروع کرو( کہ جھے بھی اپنے پروردگار کے لقاء کااثنتیات ہے) نیز عین وصال کے وقت آپ بیفر مار ہے تھے۔

اللهم الرفيق الاعلىٰ \_اوريكمى فرمارب تق-

مع اللين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليحق المنهداء والصالحين ليحق المنظم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليحق المنظم ال

طبعي تقاضا

یہاں سے موت کی ایک وجہ ترجی علاوہ وجہ مذکورہ بالا یہ بھی نگل آئی کے حضور کو بیرحالت مجبوب بھی۔اگر حیات کوتر جے ہوتی تو حضور را جج کواختیار فریاتے۔اور جب آپ کو بیرحالت مجبوب بھی تو عاشق حقیقی بھی عقلا آپ کے سفر آخرت کو بجبوب سمجھے گااس لئے اول توشیخین نے ام ایمن سے یہی فرمایا کہ۔

ماعندالله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم

خدا تعالی کے پاس نعمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دنیا ہے بہتر ہیں۔
پھر جب انہوں نے اپنے بکا کی ہے وجہ بیان کی کہم سے وحی منقطع ہوگئی جس کا عاصل مفارقت
پر صدمہ ہے خواہ مفارقت ذات کہویا مفارقت برگات دونوں کا ایک ہی عاصل ہے کیونکہ برگات بھی تو
پر صدمہ ہے خواہ مفارقت ذات کہویا مفارقت برگات دونوں کا ایک ہی عاصل ہے کیونکہ برگات بھی اقتضاء یہ
ذات ہی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ حضرات بھی رونے گئے تو اب طبیعت کاحق ادا کیا کیونکہ طبعی اقتضاء یہ
خوائی کاحق ادا کیا کیونکہ طبعی اونے کامل سب
ہے کہ اس مفارقت دائمہ ظاہرہ ہے جو حقیقت میں غیر دائم ہے کہ تو آنسونیک پڑیں عارف کامل سب
حقائق کاحق ادا کرتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ ایک بار بیار تھے کسی نے مزاج پوچھا۔فر مایا طبیعت اچھی نہیں ہے۔اس نے عرض کیاا ہے امیر المونین! کیا آپ شکایت کرتے ہیں؟ فر مایا سبحان اللہ! تو کیا میں خداکے سامنے بہادر بنوں کہ وہ تو مجھے بیار کریں اور میں کہوں نہیں میں تو تندرست اچھا خاصا ہوں۔

آج کل لوگ بزرگ ای کو بچھتے ہیں کہ اس پر جائے بچھ ہی گزرجائے مگرزبان سے یوں ہی کہتا رہے کہ ہم ایجھے ہیں۔ یفلطی ہے عارف وہ ہے کہ جب حق تعالی اس کونا تو انی دیں تو اپنا بجز ظاہر کرے جسے ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک باروہ بیٹھے رور ہے تھے۔ کسی نے سب پوچھا تو فر مایا بھوک لگ جسے ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک باروہ بیٹھے رور ہے تھے۔ کسی نے سب پوچھا تو فر مایا بھوک لگ رہی ہے اس نے کہا آ پ کیا بچہ ہیں جو بچوں کی طرح بھوک سے رونے گئے فر مایا ارے بے وقوف اور اگر مجبوب نے مجھے بھوک ای واسطے لگائی ہوکہ مرارونا دیکھیں تو بھر کیوں ندروؤں۔

جب بیہ بھی میں آگیا تو اب مجھوکہ حق تعالیٰ نے جوابے بندوں کو حقائق دیے ہیں ان میں جہاں ایک عقل دی ہے دہاں آیک اور چیز بھی دی ہے جس کا نام طبیعت ہے اور ہر چیز کے جدامقتضیات ہیں۔ عقل کا تو مقتضا ہے ہے کہ اس کو پندگریں اور طبیعت کا مقتضا ہے ہے کہ اس مفارقت عارضہ سے جوبشکل مفارقت دائمہ کے ہے دوجار آنسو بھی ہے کہ اس

یہ جو قیدلگائی بشکل مفارقت دائمہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مفارقت عارضہ تو ایک ہے جو حقیقت یہ ہے کہ ایک مفارقت عارضہ تو ایک ہے جو حقیقت یم بھی عارضہ ہے اور ایک مفارقت میں بھی عارضہ ہے جیسے کوئی جلال آباد چلا جائے اور ایک مفارقت مارضہ وہ ہے جوشکل دائمہ ہووہ صوت ہے۔اس کا مقتضاطبعی یہی ہے کہ پھھڑن عارضی ہو اور میں نے دائمہ کی تفییراو برکی تھی کہ اس کے عود کرنے سے مایوی ہو۔

اس سے ایک شبہ کار فع کرنامقصود ہے وہ یہ کہ گومیت تو ہمارے پاس نہیں آتی گرہم تو مرکراس عالم میں جانے والے ہیں پھر مفارفت دائمہ کہاں ہوئی خصوص حضرات صحابہ اوران میں سے خصوص مبشرین بالجنة کہان کا اجتماع حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقینی ہے پھران کو کیوں رخ ہوا۔ای طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم کواپنی صاحبز ادی کی وفات پر کیوں رنج ہوا؟

سواس قید ہے جواب نگل آیا کہ اللہ تعالی نے طبیعت کی الیم ہی خاصیت بنائی ہے کہ باوجود ''یقن اجتماع کے جب عدم عود الی ہزالعالم معلوم ہو جائے ضرور حزن ہوتا ہے اور بیا ایساامر طبعی ہے کہ اگر کوئی دوسری کیفیت اس پر غالب آجاو ہے تو خیرور نہ بیا پناا ثر ضرور کرتی ہے۔

جبیباً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ حدیث میں حضرت عائشہ نے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاحضور کے مرض وفات میں مزاج پری کے لئے تشریف لا کیں۔

فسارها فبكت فلما راي حزنها سارها الثانية فضحكت

یعی حضور نے خفیہ طور سے کوئی بات ان سے کہی تو وہ رو نے لگیں۔ پھر دوبارہ کوئی بات چیکے سے فر مائی تو ہنے لگیں۔ حضرت عائش فر ماتی ہیں مجھ کو تعجب ہوا کدا یک ہی جلہ میں روتی بھی ہیں ہنتی ہمی ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا اور فر ماتی ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ میں تو فاطمہ کو ایک ہوری عاقلہ جانی تھی بیتو معمولی عورت نگلیں۔ پھر دوسر بے وقت اس کا سبب پوچھا کہتم ایک ہی جلسہ میں روتی اور ہنتی کیوں تھیں۔ تو انہوں نے فر مایا بی حضور کا ایک راز ہے جس کو میں فلا ہر نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ نے حضور کے وصال کے بعد پھر دریافت فر مایا تو حضرت فاطمہ نے فر مایا کہ ہاں اب بتلانے میں کوئی عذر نہیں۔ بات بیہ ہے کہ حضور نے اول تو بھی سے بیفر مایا تھا کہ جرئیل علیہ السلام ہر رمفدان میں مجھ سے ایک بار قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سال دومر تبہ کیا ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرا دفت قریب آ

گیا ہے۔ بین کرتو میں رونے لگی۔اس پر دوسری دفعہ آپ نے فرمایا کداے فاطمہ بیرے متعلقین میں سب سے پہلےتم میرے بیاس آؤگی بین کرمیں ہننے لگی۔

سوادل مفارفت دائمہ ہے رونا آیا گویہ معلوم تھا کہ مفارفت دائمہ اس معنی کوئیں ہے کہ ہیں اس عالم میں بھی جمع نہ ہوں گی گر پھر بھی رہنے ہوا گر جب حفرت فاطمہ کو معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے آپ کے پاس میں پہنچوں گی تو اس وفت کا ایسا غلبہ ہوا کہ باو جود بقاء مقتضی غم کے ساراغم وھل گیا اور اس لا یعود الیہ اہمارے پاس واپس نہ آئیں گے پر نعود الیہ ہم ان کے پاس لوٹیس کے غالب آگیا۔ نیز ممکن ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاکر کہ آپ غم کو زائل کرنا چاہتے ہیں قصد آمسرت ظاہر کی ہوکیونکہ حضور نے یہ دوسری خبر اس واسطے سائی تھی تا کہ ان کاغم زائل ہواور خوش ہوں۔ پھر اس پر خوش کیوں کر ظاہر نہ کر تیں اور میان کے بڑے عاشق ہونے کی دلیل ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں محققین۔

چوں طمع خواہد زمن سلطان دیں خال برفرق قناعت بعد ازیں (اگر ہادشاہ دیں بی طمع کے خواہشمند ہوں تو پھر قناعت کے سریر خاک۔)

اوراس طرح دلیل ہے کہ باوجود طبیعت پرخبراول سے قم طاری ہوئے کے فورا ہی دوسری خبر کا بھی حق ادا کیااور پر سمجھا کہ حضور نے اس خبر سے مجھے مسرور کرنا عالم ہے تو مجھے مسرت ظاہر کرنا عالم تا کہ حضور کا مدعا حاصل ہوجائے اور آپ کواطمینان ہوجائے کہ لخت جگر کاغم ٹل گیا )

خلاعہ بیہ ہے مفارقت عارضہ بشکل مفارفت دائمہ کاطبعی مقتضی بیہ ہے کہ اس پر بچھ حزن ضرور ہو۔خدا تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک خاصیت رکھی ہے۔اس مفارقت دائمہ میں بہی خاصیت ہے کہ اس ہے آ دی ہے چین ہوجائے اور دو چار آنسونکل پڑیں۔پس عارف وہ ہے جواس کا بھی اثر لے اور عقل کا بھی بینی بواسط عقل کے تو راضی رہے اور طبیعت سے رتجیدہ ہو۔

# عارفین کی حالت

اس لئے کہتے ہیں کہ محقق جامع اضداد ہوتا ہے مطلب بہہے کہ اضداد صور بیہ کو جمع کر دیتا ہے۔اضداد هیقیہ مراذبیں ۔ای کو کہتے ہیں۔ مرک تا ہے دہشتاہ ہے دی کا بین ان عشق

برکھے جام شریعت برکھے سندان عشق ہر ہوسنا کے ندائد جام وسندان باختین (ایک ہاتھ میں شریعت کا دوسرے میں عشق کا جام ہو ہوسنا ک دونوں کے ساتھ بیک وقت نمٹنانہیں جانتا)
عارف کی حالت اس وقت ہے ہوتی ہے کہ آئکھرور ہی ہے اور قلب بنس رہاہے ۔ کوئی ہے جوابیا
کر سکے ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ابیا کر کے دکھا دیا اور آپ کے وارثوں نے بھی اس بڑمل کیا
ہے۔ جس وفت حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کا وصال ہونے لگا تو آپ کی

آ کھوسے آنسوجاری تنے اور زبان ہے بھی حزن کا ظہار فر مارہے تنے ۔ دل ٹمگین بھی تھااور ساتھ ہی راضی بقضااللہ بھی تنے ۔ چنانچہ حدیث میں حضور کے بیالفاظ وار دہیں ۔

العين تدمع والقلب يحزن و لانقول الامايرضي ربنا وانا بفراقك ياابراهيم لمحزونون (كنزالعمال: ٣٢٨٩٨ ٣٢٨٩٨ تلخيص الحبير لابن حجر ١٣٩:٢ الطبقات الكبرى لابن سعد ١:١:١٨)

یعنی گودل عمکین ہےاور آئکھ بہر ہی ہے مگر ہم کہیں گے وہی بات جوحق تعالیٰ کو پہند ہے۔اب بھی بعضےاللہ کے بندےا پیےموجود ہیں جو دونوں کاحق ادا کرتے ہیں۔

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہان کا مکان گر پڑا۔ رنج بھی ہوا۔ پھر قبقہہ مارکر انسے کہاب ہم کہال رہیں گے۔اس میں خدانعالی کے فعل پررضا کا ظہارتھا کہوہ پریشان کرکے تھوڑی دیر نجانا جا ہے ہیں تو ہم کواس پر بھی راضی رہنا جا ہے۔ بیتو اہل مقام حضرات ہیں اور بعضے اہل حال ایسے بھی ہوتے ہیں جواپیے کسی عزیز کی موت پرمطلق نہیں روئے بلکہ ہنس دیے مگروہ ہمارے مدرسے سلوک کے مڈل میاس ہیں۔ بی اے نہیں۔ گو پاتوشایدیمی کہیں کے کہ برا کامل ہے مگر حقیقت میں وہ برا کامل ہے کہ دویا بھی نہیں ۔ارے جب حق تعالی راد تا چاہتے ہیں تو دوآ نسو بہاتا چاہئیں تھے وہ حال کے زوال کے بعد بھی اپنی رائے ہے ہیے مجصة بين كدايك كانوحن اداكرين يعنى محبت حق كاكه خداك فعل برراضي رب-اب الرطبيعت كاحق بمى ادا کریں اور رونے لگیں تو اس سے دوسراحق فوت ہوجائے گا۔ حالانکہ پیلطی ہے دونوں کاحق ساتھ ساتھ ادا ہوسکتا ہے۔اس طرح کے طبعارنج کرواورعقلاً راضی رہو۔اس میں خدا تعالی کی محبت اور مخلوق کی محبت کہ اس محبت کاحق خدانعالیٰ ہی نے بنایا بھی ہے۔ دونوں کاحق ادا ہو گیا بیرحالت کامل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ عليه وسلم بھی ایسے واقعہ میں روئے ہیں اور حضرات صحابہ بھی روئے ہیں جوانبیاء کے بعد اکمل الناس ہیں۔ جب ثابت ہوگیا کہ بیار حزن وغیرہ مفارفت دائمہ بالنغیر السابق کا ہے تو یہاں سے اس اعتراض کے اس جواب کی تفصیل بھی ہوگئ جو ذرا اوپر مذکور ہوا تھا کہ اگر ولا دے صور پیموت ہے عالم ارواح کے اعتبارے توجا ہے جب کوئی روح دنیا میں آ و ہے تو عالم ارداح میں شوروشیون بریا ہوجاد ہے۔ وجہ جواب ظاہر ہے کسیمال کی موت کے وقت تو ہمارا بیادراک ہے کہلا یعودالینا۔ اور دہاں یعودالینا یعنی چرہمارے یاس آ جاوے گااس لئے ان کورنج نہیں ہوتا۔ مگر باوجوداس کے چونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ شاید ہمارے پاس ندا و اس احمال کے عم میں اتنااثر ہوتا ہے کہ جب کوئی روح بعد موت اس عالم میں بخیریت پہنچتی ہے تو ارواح بے حدمسرور ہوتی ہیں۔ چینانچیا حادیث میں وارد ہےتو پیفرحت بتلا رہی ہے کہاں کے قبل کچھ کلفت بھی۔ بیاثر تواخمال کا تھااورا گر بھی بیاحتمال واقع اور محقق ہوجا تا ہےتو پھر وہ کلفت ظاہر ہوجاتی ہے۔

چنانچے حدیثوں میں ہے کہ آنے والی روح ہے اگر کسی کامر ناسنتی ہیں جوان کے پائی ہیں پہنچا تو افسوس کرتی ہیں کے معلوم ہوتا ہے دوزخ میں گیا۔البتہ اس افسوس میں یہاں کا سارنج نہیں ہوتا یعنی عالم ارواح میں مفارقت کارنج اتنا نہیں ہوتا جتنا یہاں کی موت سے مفارقت کارنج ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں طبیعت حاکم نہیں یہاں طبیعت حاکم ہے اور یہ دوسرا جواب ہے اس شبرکا وجہ یہ ہے کہ جب کوئی روح دنیا میں آتی ہوگی تو شاید بیارواح بھی روتی ہوں گی ۔ اگر حیات موت ہے کسی روتی ہوں گی ۔ جسے یہاں سے کسی کے مرنے پرہم لوگ روح دنیا میں آتی ہوگی تو شاید بیارواح بھی روتی ہوں گی ۔ جسے یہاں سے کسی کے مرنے پرہم لوگ روتے ہیں ۔

بہرحال اس تقریر ہے۔ سب شبہات رفع ہو گئے اور مدعا ثابت ہوگیا کہ بید حیات دنیو میم مخی موت ہے تو پھر یہاں کی موت پر طبعًا حزن بھی ہوتا ہے اور کاملین کو بھی ہوتا ہے اور کو وہ حضرات اپنی قوت عقل ہے اس ہوتا ہے تو وہ مقتضا طبع کا ہے جیسا فرح مقتضا عقل کا ہے اور کو وہ حضرات اپنی قوت عقل ہے اس مقتضیات طبع کوروک بھی سکتے ہیں مگر اس حزن و بکا ہ میں وہ حکمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اس لئے وہ امر طبعی کوروکتے ہیں۔ چنا نچیاس حکمت کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبز اوہ کے واقعہ وفات میں میں ارشاد بھی فر مایا۔ انما ھذہ رحمہ النے بس اس کلیہ کی بنا پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر وفات میں بھی جہاں طبعًا حزن ہے وہاں عقلا حضور کی فرح سے فرح بھی ہونی جا ہے۔

رحمة للعالمين

میں وفات نے فرح کرنے کونہ کہوں گا بلکہ بچ میں ایک واسطہ بڑھا تا ہوں کہ حضور کی فرح سے عقلا فرح بھی ہونا چاہئے اور حضور کے لئے اس واقعہ کا موجب فرح ہونا حدیثوں سے معلوم فرآ ن سے معلوم اس میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ احادیث تو بعض گر رچکی ہیں۔ قرآ ن میں ہے۔ وللاخو قہ خیولک من الاولی اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ چہانچے نشر الطیب میں ہے کہ طبر انی نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ جب سورہ افذا ہے نہ نشر الله یازل کی گئ توجب رسول الله علی ہیں وجر الله ولی آئو گئی ہو جر تیل علیہ السلام نے جواب دیا و گذا خور ہونا الله ولی سوری الدولان ہوں وجر الله ولی اس موت کی خبر اشارہ سائی گئی ہے تو جر تیل علیہ السلام نے جواب دیا و گذا خور ہم کو بھی عقلا اس بر فرح ہونا آترین میں نہوگا تو ہم کو بھی عقلا اس بر فرح ہونا کیوں نہ ہوگا تو ہم کو بھی عقلا اس بر فرح ہونا علیہ ہو اور وائند تعالی نے اس واقعہ سے وہ برکات و درجات آخرت میں عطافر مائے جن کو آپ چاہئے ہیں ہونے کی ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی آپ جسم رحمت ہیں اور آپ کی ہر بات میں رحمت ہوادر ایک للموں ہونے کی ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی آپ جسم رحمت ہیں اور آپ کی ہر بات میں رحمت ہوادر ایک للموں ہونے کی ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی آپ جسم رحمت ہیں اور آپ کی ہر بات میں رحمت ہیں اور آپ کی ہر بات میں رحمت ہوادر ایک رحمت ہیں اور آپ کی ہر بات میں رحمت ہوا کہ خواصور کے کو واسط رحمت ہیں اور آپ کی ہر بات میں رحمت ہے لئے وارائی کے دور اسلام کی است کی اور جب احمت کے لئے واسط رحمت ہیں اور آپ کی ہر بات میں رحمت کے لئے واسط کی دور اسلام کے کہ کو واسط کی جو اسلام کی دور جب احمت کے لئے واسط کی دور جب احمت کے لئے واسلام کی دور جب احمت کے لئے واسلام کی دور جب احمت کے لئے وار کی دور جب احمت کے لئے واسط کی دور جب احمت کے لئے واسلام کی دور جب کی دور جب دور جب دور جب کی دور جب کی دور جب کی دور جب دور کی

رحمت ہوگیا۔ تو آپ کے لئے کیسا کچھ ہوگا۔ جس کا بیان عنقریب آتا ہے تکراس سے پہلے یہاں ایک طالب علماندا شکال ہے اس کومل کرتا چلوں۔

وہ بیر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمۃ للعالمین ہیں تو ابوجہل پر بھی بچھ رحمت ہونا جا ہے۔ کیونکہ عالمین میں تو وہ بھی داخل ہے اور کوئی قیدیہاں ہے نہیں' تو ابوجہل پر کمیار حمت ہوگی؟ کیا آخرت میں بخشا جائے گار تو نصوص کے خلاف ہے یا بچھ عذا ہے کم ہوگا تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔

ابوطالب کے لئے تو حدیث میں تخفیف عذاب کی خبر ہے گوید نہ ہوا کہ جیل خانہ سے بالکل اور کے گئے ہوں حالا نکہ حضور کے رشتہ دار تھے۔ جان نثار مددگار بھی تھے گرایمان نہ تھا۔ بس اتن رعایت کر دی گئی اور واقعی بڑی رعایت ہے کہ سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہے۔ گر ہاں رشتہ دار بوں اور خدمت گزار بوں سے کام نہیں چلتا وہاں تو ایمان سے کام چلتا ہے۔ اس سے حق تعالی نے گویہ بتلا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے ہیں رشتہ دار نہیں۔ اگر رشتہ دار ہوتے تو آپ کارشتہ دار خدا تعالی کارشتہ دار خدا تعالی کا بھی رشتہ دار ہوتا۔ خدا تعالی اپنے رشتہ دار کو تھوڑ آئی عذاب کرتے ضرور نجات کارشتہ دار خدا تعالی کو نعوذ ہاللہ بیقدرت نہیں ہے کہ بالکل نجات دے دیے گریہ بتلا دیا کہ ہم دیے تارہ دیا گئی پروائیس کرتے۔

سلاطین دنیاا یے موقع پر ضرور دب جاتے ہیں جب کہ وزیراعظم کا کوئی عزیز جرم کاارتکاب کرے تواس کوبے تکلف مز آنہیں دے سکتے کیونکہ وزیراعظم کے بگڑ جانے کااندیشہ ہوتا ہے جس سلطنت پر خطرہ ہوتا ہے مگر حق تعالیٰ کونہ کسی کا خطرہ ندان کے مقرب ایسے جومرضی حق کے خلاف کا قصد کریں ۔ تو اس سے بیہ بتلا دیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے اور رسول ہیں رشتہ وار نہیں ور ندان کا چچا ہمار ابھی چچا یا بھیتجا کچھ تو ہوتا۔ پھراس کا عذا ہ کرتا ہمل نہ ہوتا۔ وہ ضرور مقابلہ کرتا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدایا خدا کارشتہ دار نہ بناؤ بلکہ بندہ ہی مجھو گرا ہے بندہ ہیں جیسے ایک بزرگ کامقولہ ہے۔

بشولاكالبشوبل كاليا قوت بين الحجر

میعنی ہیں توبشر گراہے بشر ہیں۔جیسے پھروں میں یا قوت کہ وہ بھی پھر ہی ہوتا ہے گرسب سے ممتاز۔جن لوگوں نے حضور کوالو ہیت تک پہنچایا ہے۔اس واقعہ سے ان کی آ تکھیں کھلنی جاہئیں۔ غرض سوال بیہ ہے کہ ابوجہل پرآ پ کی رحمت کا کیا اثر ہوا۔

اس کا آیک جواب تو تکلف کا بھی ہے کے ممکن ہے کہ جسٹی سز اجہنم میں اس کواستحقا قاملی حضور کی برکت سے اس میں بیٹھ کی ہوگئی کے حوالب ہے۔ طالب حقیقت کوائی سے تسلی نہیں ہوگئی گومناظرہ میں خصم کو ہند کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ قواعد علمیہ میں معترض کے مقابلہ میں احتمالات تکال دینا کافی ہے جس کا حاصل منع ہے۔

الحمدالله! كل مهينے ہوئے اس الشكال كا ايك اور جواب مير حدل ميں آيا ہے۔وہ انشاء الله تعالى ہام بناء الشكال ہے۔ حاصل اس كابيہ كه يہال رحمت سے مرادر حمت تبليغ وارسال ہے نجات و آخرت كے اعتبار سے رحمت مراذبيں جس كى دليل بيہ كالارحمة اس جگدارسال كى غايت ہے۔ بياس كا قرينہ كه يہال رحمت سے جى مراد ہے جوارسال پرم تب ہوتی ہے۔ نيز اس سے پہلے ارشاد ہے۔

إِنَّ فِي هٰذَ الْيَلْعُكَا لِقَوْمٍ عَبِدِيْنَ

بے شک اس میں کافی مضمون ان لوگوں کے لئے جو بندگی کرنے والے ہیں۔

یہ بھی اس کا قریزے کہ یہاں تبلیغ کی برکات کا ذکر ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جوآپ فی بی بتا کر بھیجا ہے تو اس سے اہل عالم پر مہر بانی کرنامنظور ہے کہ آپ کے ذریعہ سے لوگوں کی طرف وی پہنچا کمیں اوران کوفلاح کے طریقے بتلا کئیں تاکہ ان کو ہدایت کے راستے معلوم ہوں۔خدا تک پہنچنے اور اس کوراضی کرنے کا طریقہ واضح ہو جائے۔ یہاں بین خاص مہر بانی ورحمت مراد ہے اور ظاہر ہے کہ یہ رحمت تمام عالم کو عام ہے کوئی فردیشر اس سے محروم نہیں رہا جا ہے کوئی ہدایت قبول کرے بانہ کرئے یہ اس کا فعل ہے مرحق تعالی کی طرف سے تو رحمت میں کی نہیں ہوئی۔

شاگر در پراستاد کی عمنایت بہی ہوتی ہے کہ دواس کوسبق پڑھادےاور شفقت ہے سمجھا دے۔ اب شاگر د توجہ نہ کرےاورسسراسمجھانے ہے بھی سمجھنے کا قصد نہ کرے تو استاد کی شفقت میں اس سے کیا کمی ہو عمق ہے پچھ بھی نہیں۔

پس یہاں بیرحت مراد ہے کہ ہم نے مکلفین کے حال پر دم کرکے قرب و نجات کے طریقے
کھول دیۓ ورندان کوخودا پی عقل سے خدا تعالی کے راضی کرنے کا طریقہ دریا فت کرنا پڑتا اوراس
میں جومصیبت تھی ظاہر ہے اورمصیبت جھیلنے کے بعد بھی اطمینان نہ ہوتا کہ خدا تعالی اس فعل سے واقع
میں راضی ہیں یانہیں اوراب کوئی خلجان نہیں وحی نے سب با تیس صاف صاف بیان کردیں۔اب ذرا
مہر بانی کر کے اس جواب پرتو کچھا درکال سے بحتے بحد اللہ تعالی اس پرکوئی اشکال وارد نہ ہوگا اور ثابت ہوگیا
کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے رحمت ہیں۔ یہ جواب ہے جس سے سارے اشکالات ک
جڑیں اکھڑ گئیں اور جواب کا لطف بھی ہے کہ سلیس بھی ہوا ورنفیس ہو۔ سواس جواب میں دونوں ہا تیں
موجود ہیں۔ یہ تو آ ہے کی شان رحمت عامدے متعلق کلام تھا۔

فتح مکه

ہاتی اگر رحمت خاصہ کے اعتبار ہے دیکھا جاد ہے تو اس کو مدلول اس آیت کا نہ کہیں گے۔اس لئے کوئی اشکال ہی متوجہ نہ ہوگا اور آپ کی ہر حالت اور ہر واقعہ کا موجب رحمت ہوناحتیٰ کہ واقعہ سفر آخرت كابھى \_خودآب كے لئے بھى اورآپ كى امت كے لئے بھى بلاغبار ابت رے گا۔

اب وقت آگیا کے حسب وعد وقر بیدان برکات کا بیان کیا جادے جن کاظہوراس واقعہ ہے ہوا۔
آپ کے لئے اولا وبالذات اورامت کے لئے ٹانیا وبالعرض ۔اوراس جلسہ ہے بہی بیان مقصود ہے۔
اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس واقعہ کے برکات ان برکات سے بہت زیادہ ہیں جن اک ظہور
ولا دت شریفہ سے ہوا ہے کیونکہ ولا دت شریفہ ان برکات کا افتتاح ہے اور بیوا قعدان کا کممل اورابتداء
اورانتہا میں فرق ظاہر ہے اس کو خاص کرنا اوراس کو چھوڑ نا کوئی معنی نہیں ۔اور برکات کے ساتھ لفظ ظہور
اس لئے کہا گیا کہ حصول تو پہلے سے تعاصر ف ظہور خاص وقت میں ہوگیا۔

جيے كى كوتح صيلدار بناديا جاوے تو عبده حاصل اى وقت ہو گيا تم ظهوراس وقت ہو گاجب كى

مخصيل كاكام سروكرويا جائے گا۔

اب سب سے اول ان برکات کا بیان کرتا ہوں جوسورت میں صراحۃ یا اشار تا فہ کور ہیں۔ اس
کے بعد بقیہ برکات کا احادیث سے بیان کیا جادے گا۔ اس لئے میں اس سورت کا ترجمہ کرتا ہوں
جس میں ان نعتوں کا ذکر ہے جوسفر آخرت کے متعلق آپ پرکی گئی ہیں۔ حاصل ترجمہ بیہ ہے کہ جب
خدا تعالیٰ کی نصرت سے نفتح مکہ ہو جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جوق در
جوق داخل ہورہ ہیں اس وقت نہیج میں حمد کے ساتھ مشغول ہو جئے اور استغفار کیجئے اور یوں بھکے
کہ ارسال کی جوغرض تھی وہ پوری ہو چکی اب دنیا میں رہنا ختم ہوا۔ آخرت کی تیاری کیجئے اور اللہ اللہ
کیونکہ تبلیغ کا کا مختم ہوا۔ اب خدا کے پاس جانے کی تیاری کیجئے۔

یق ترجمہ کا حاصل ہے اور بیاس وقت ہے جب کراس سورت کا نزول نئے کہ ہے پہلے مانا جاوے
کے بعد حضور دو برس اور زندہ رہنے نول کے وقت نہ کرنے ہوا تھانہ یک خُلُون فی فین الله اَفُولیگا ۔ الله
کے بعد حضور دو برس اور زندہ رہنے نول کے وقت نہ کرنے ہوا تھانہ یک خُلُون فی فین الله اَفُولیگا ۔ الله
کے دین میں فوج درفوج داخل ہوں کے کاظہور ہوا تھا۔ اس سروت میں ان آیات میں پیشین گوئی ہے کہ
ایسا ہونے والا ہے۔ اس وقت ہجھ لیجئے گا کہ تبلغ کامقصود ختم ہوگیا اور فتح کہ پراس مقصود کی تحیل اس لئے
موقوف تھی کہ عام لوگ اسلام لانے میں اہل مکہ کے اسلام کے منتظر تھے کہ دیکھئے نبی کی قوم بھی ان کی
اطاعت کرتی ہے انہیں۔ کیونکہ عوام کی بطبی بات ہے عقلاء کی تو نہیں کہ وہ کی شخص کے معتقد بنے میں یہ
دیکھا کرتے ہیں کہ اس شخص کے خاندان اور بستی والے کیا چھا جانے ہیں۔ وہ ایسے ویسے شخص کے معتقد
نہیں ہوا کرتے ہیں کہ اس شخص کے خاندان اور بستی والے کیا چھا جانے ہیں۔ وہ ایسے ویسے شخص کے معتقد نہوں گرینیس ہوسکتا کہ جھوٹے آ دمی کے
معتقد ہوجا کیں خصوصاً خاندان والے تو بہت دیر میں معتقد نہوں گرینیس ہوسکتا کہ جھوٹے آ دمی کے
معتقد ہوجا کیں خصوصاً خاندان والے تو بہت دیر میں معتقد نہوتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی تو اس خور کئی ہوتا ہے یا بزرگی کا۔ وہ اپنے سے کوئی ماموں ہے کوئی ہوتا ہے یا بزرگی کا۔ وہ اپنے سے کوئی ماموں ہے کوئی بھائی بھتیجا ہے جن کو مساوات کایا ناز کا دعوی ہوتا ہے یا بزرگی کا۔ وہ اپنے سے

چھوٹے یا برابر کی اطاعت جھی کر سکتے ہیں جبکہ تھلم کھلا کوئی ایسی بات دیکھ لیس جوان کی اطاعت پر مجبور کر دے۔ مگراس پر عوام ہی کی نظر ہوتی ہے کہ خاندان والوں کا کیا خیال ہے۔ باتی عقلاء کوکسی کے اعتقاداور عدم اعتقاد پر نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کمالات کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک شخص میں کمالات موجود ہوں جاہے خاندان اور ستی ہی کیا ساری دنیا بھی اس کی مخالفت کرتی ہو۔ تب بھی معتقد ہوجاتے ہیں۔

چنانج عقلاء صحابیے نے ایسا بی کیا کہ انہوں نے اہل مکہ یاحضور کے قرابتداور ں کی اطاعت کامطلق انتظار نہیں کیا۔ بعض توابیے وقت اسلام لائے تھے کہ حضور کے ساتھ کوئی بھی نہ تھااور بعض نے ایسے وقت اطاعت اختیار کی کهآپ کے ساتھ دو جارہی آ دی تھے البتہ عام لوگ اس کودیکھتے ہیں کہ خاص بستی والے اورخاندان والے کیابر تاؤ کرتے ہیں۔ کیونکہ عوام کی نظر کمالات تک نہیں پہنچتی۔اس لئے وہ ایسے ایسے قرائن کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ای قاعدہ کے مطابق عام طور پر اہل عرب کواہل مکہ کے اسلام کا انتظار تھا كيونكدو بان آپ كى برا درى تقى اوراى لئے كم لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ يہاں تك كد ٨ ه من مكر فتح ہوا اوررسول النتصلي التدعليدوسكم مكهيس غالب موكر داخل موئے تواس وقت بہت سے اہل مكه مسلمان موسكة اور بعض نےغورو تامل کے لئے مہلت مانگی تو ان کو چارمہنے بااس سے زائد کی مہلت دی گئی کہاس مدت میں یا اسلام لے آئیں یا مکہ سے نکل جائیں اس وقت مکہ دارالاسلام ہوگیا اور چندروز میں وہاں ایک بھی كافرندر باس وفت عام طور يرائل عرب جوق ورجوق اسلام مي داغل مونے لكے يہلے تو ايك دوآ دى بى روزانداسلام لاتے تصاور فتح كمد كے بعدويهات كے ديهات اورايك ايك دن ميں ايك ايك بزار دودد ہزاراسلام لانے لگےاور جب پیزراجھی طرح پھیل گئی کہ مکہ دالے مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر قبائل عرب ایک وم سے اٹر پڑے اور جولوگ بعد مسافت کی وجہ سے سب کے سب نہ آ سکتے تھے۔ انہوں نے ا پن طرف سے دفود بھیج کے حضور کو جا کر ہمارے اسلام کی اطلاع کر دواور وہاں سے احکام دریافت کر کے آؤ۔ چنانچای لئے 9 ھ کوسد الوفود کہتے ہیں اور ای لئے آپ 9 ھ میں عج کوتشر یف نہیں لے جاسکے حالاتكدفنج مكه كے بعد مج فرض ہوگیا تھا۔ كيونكه اس سال آپ وفو دى تبليغ ويحميل ميں مشغول تھے۔ پھر ١٠ هیں آپنے جے اوا کیاجس میں ایک لا کھے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔

ایک قول بیہ کہ جمہ الوداع میں اس کا فرول فتح مکہ کے بعد ہوااورایک روایت بیہ کہ جمہ الوداع میں اس کا فرول ہوا ہے۔ ان سب روایتوں میں جمع اس طرح ہوسکتا ہے کہ فرول قوفتح مکہ سے پہلے ہوا ہو گر حضور نے فتح مکہ کے بعد بیاجے وداع میں کثر ت بہتے وتحمید کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اس سورت کو تلاوت فرمایا ہو۔ رادی نے یہ مجھا کہ ابھی فرول ہوا ہے گرجن راویوں نے اس کا فرول فتح مکہ کے بعد متصل یا جمعی مانا ہے۔ ان پر بیا شکال وار دہوگا کہ اس میں لفظ اذا ہے جو مستقبل کے لئے آتا ہے۔ اس کا مقتضا بیہ ہے کہ فرول کے وقت فتح مکہ ودخول الناس افوا جا کا دقوع نہ ہوا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کداذا بھی ماضی کے واسطے بھی آتا ہے جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے حَتَّى إِذَا جَعَلَانَا الله حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ - تَوْ بَهِلَى تَقْدَرِ بِرَتُو ترجمه بيقا كه جب الله كى مدوآ جائے اور فتح مكه بوجائے اورآ پلوگوں كوجوق در جوق اسلام ميں داخل بوتا ہوا ؛ كلي لين تو تشبيح وتخميد مين مشغول ہوجئے اور دوسري تقدير برتر جمه يوں ہوگا كه جب الله كي مدوآ چكي ہواورلوگوں كو اسلام میں جوق درجوق داخل ہوتا ہوا آپ نے دیکھ لیا ہوتو اب آخرت کی تیاری سیجئے۔ بالكل شروع وعظ ميں بھی اس كا بچھ ذكر ہوا ہے۔ بيتو ترجمہاورتو جيتھی اقوال مفسرين کی۔اب ميں و پعتيں بتلاتا ہوں جوحضور کو یا بیعاً امت کو سفر آخرت کی وجہ سے عطا ہوئیں اوراس سورت میں ان پر ولا لت ہے۔

بشارت معميل دين

سواس پرتوسب مفسرین کا تفاق ہے کہ اس سورت کا نزول سفر آخرت کی تیاری کے لئے ہوا ہاور اس کومتعلق کیا گیا ہے چندعلامات پر جواس جگہ نہ کور ہیں یعنی نصروفتح مکہ درویت دخول الناس فی الدین آو ايك نعت توييهونى كرآب كاسفرآخرت سبب موكيا شيوع اسلام كاركوظا برمي تويمعلوم موتاب كرشيوع اسلام آپ کے سفر آخرت کا سبب ہوا کیونکہ سلاطین کی عادت بھی یہی ہے کہ کسی افسر کو کسی کام کی جمیل کے لئے بھیجے ہیں۔ کام پورا ہونے کے بعداس کوائیے پاس بلالیتے ہیں اور دلالت لفظ سے بھی یہی متبادر ہے۔چنانچہ یہاں لفظ اذا یمی بتلار ہاہے کیونکہ اذا تعلیق کے لئے ہے توجئی نصر فتح مکہ وغیر معلق علیہ ہے اور تیاری آخرت معلق۔اور ظاہر ہے کمعلق علیہ سبب ہوا کرتا ہے معلق کا لیکن اگر نظر کو گہرا کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہواقع میں یہال معلق سبب ہے معلق علیہ کا آ گے اس کی دلیل آتی ہے سواس بناء پر یہال معلق عليمحض علامات كودجه ميس بوكا-اس كومعلق كساته سبيت ياعليت كاتعلق نبيس بوكا-

بس اس کی مثال بالکل ایسی ہے (جیسے ہم کسی کو کہیں بھیج کراس سے کہددیں کہ جس وفت ہم جھنڈی ہلادیں اس وقت واپس چلے آنا تو ظاہر میں تو جھنڈی کے ملئے کوشل ہے اس محض کی واپسی میں مگر حقیقت میں اس کی واپسی کوجو کہ اصل مقصود ہے دخل ہے جھنڈی کے سلنے میں اور اس کی دوسری مثال بیہے ۱۲) جیسے کوئی بادشاہ ایک انجینئر کو جو کہ اس کامحبوب ومقرب ہے کی جگہ بھیجے کہ وہاں جا کرایک نہر کھدواؤجس سے تمام ملک کوسیرانی حاصل ہو۔وہ گیا اور وہاں جاکراس نے اپ عملہ کے ساتھ کھدائی کا کام شروع کردیا۔ چندروز کے بعد بادشاہ کواس کا پنے پاس جلدی بلاتامقصود ہوا۔اس لئے ایک بہت برداعملہ اس کام کی تحمیل میں اس کی امداد کے لئے اس کی ماتحق میں بھیج دیا جس نے تعور ب بی عرصہ میں نہر کو کھود کر اور انجینئر کے حکم اور نقشہ کے مطابق بناسنوار کر درست کر دیا اور اس نے باوشاہ

کواطلاع دی کے حضور کا کام پوراہو گیا وہاں سے حکم ہوا کہ اچھا ابتم ہمارے یاس چلے آؤ۔ تو ظاہر

میں تو جھیل نہر کی اس کے بلانے کا سبب ہوا مکر حقیقت میں بادشاہ کا اس کو بلانا بھیل نہر کا سبب ہوا۔ اگر وہ اس کوجلدی بلانا نہ جیا ہتا تو دوسراعملہ کیوں بھیجنا۔

اب اس کی تحقیق با تی ہے کہ جب تعلیق میں دونوں صور تیں ہوتی ہیں تو یہاں دونوں احتال ہوئے ایک کتعیین کی کیادلیل؟

(آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کمسل کر دیا اور تم پراپی تعمقوں کو پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔)

اور بیآ یت بھی آپ کی اخیر عمر ہی میں نازل ہوئی۔ پس بیسورت اور بیآ یت بشارت بھیل دین میں گویامترادف ہیں۔

ارتفاع حجاب

دوسری برکت حضور کی سفرآ خرت کی یہاں اور بھی مذکور ہے گوصراحۃ نہیں لیکن اشارۃ ہے وہ بیہ کہ حدیث میں آتا ہے۔

انه ليغان على قلبي و اني لاستغفر الله في اليوم سعين عدة وفارداء عام ١٣٦٠)

(الصحيح لمسلم كتاب الذكر: ١٣ سنن أبي داود: ١٥١٥ مسند الإمام أحمد ٢١١:١٢٢

٢٧٠ مشكوة المصابيع: ٢٣٢٣ الدر المنثور ٢: ٣٣ كنز العمال: ٢٠٠)

یعنی حضور فر ماتے ہیں کے بھی میرے دل پر بھی غین طاری ہوجاتا ہے جس کے معنی لغتا غبار کے ہیں ۔ لغوی ترجمہ بیہ ہوا کہ بھی میرے دل پر بھی غبار آجاتا ہے اور میں اس کے تدارگ کے لئے دن میں ستر دفعہ (یاسود فعہ ) استغفار کرتا ہوں۔

اس مدیث کی شرح میں علما چکرا گئے ہیں کیونکہ یہ کسی مجال ہے جوحضور کے دل پر غبارا آنا مان

اس مدیث کی شرح میں علما چکرا گئے ہیں کیونکہ یہ کسی مجال ہے جوحضور کے دل پر غبارا آسکتا ہے تو پھر ہماراتو کہاں ٹھکا ندہے گا۔ پھر

یہ کسی مجال ہے جواس مدیث کی حقیقت بیان کر سکے کہ حضور کی مرادغین سے کیا ہے۔ آخر کاربعض نے تو

نگ آکر یہ کہ دیا کہ یہ مدیث متشابہات میں سے ہے۔ اس کی تفییر کرنا اوراس میں غور کرتا نہیں چا ہے اور

واقعی بہت اچھا کہا۔ اوب کی بات بہی ہے کہ جس بات کی حقیقت معلوم نہ ہوو ہاں ذہن کے گھوڑے نہ

دوڑا ہے اور جس مقام برآدی بہنچ نہیں وہاں عقلی خیالات دوڑا نامحض فضول ہے۔

آیک عارف سے کی نے پوچھاتھا کہ معراج میں حضور کے ساتھ حق تعالی نے کیا ہاتھ کیں۔

انہوں نے جواب دیا۔

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد زباغباں بلبل چے گفت وگل چے شنید وصاچے کرد اب کس کادماغ ہے کہ باغبان سے پوچھے کہ بلبل نے کیا کہا پھول نے کیا سنااورصبانے کیا کیا۔ ای طرح ایک مجذوب سے کسی نے ایک واقعہ کی نسبت دریافت کیا کہاس کا کیاانجام ہوگا۔ تو وہ بہت خفا ہوئے۔ کہا مجھے کیا خبرانجام کیا ہوگا۔ کیا میں اللہ میاں کا سردشتہ دار ہوں یا ممبر کمیٹی ہوں کہ مجھ سے پوچھ پوچھ کروہ کام کرتے ہیں۔

واقعی آج کل تولوگ بجذو بوں کواللہ میاں کارشتہ دار ہی سجھتے ہیں کہ ان کوسب خبر ہے۔ سویہ تو غلط ہے ہاں میسجے ہے کہ بیلوگ تخمینے بہت لگاتے ہیں کوئی بات انہیں معلوم ہو جاتی ہے تو پہیٹ کے ملکے ایسے ہوتے ہیں کہ فورا بھانڈ انچھوڑ دیتے ہیں۔ای کوعارف شیرازی فرماتے ہیں۔

راز درون پرده زرندان مت پرس کیس حال نیست صوفی عالی مقام را

یردہ کے اندر کارازر ندوں ہے مت پوچھو بیاد نچام رتبہ صوفیوں پرروشن نہیں ہے۔ یہ طلب نہیں کو تحق کو بچھ معلوم نہیں بلکہ مطلب بیہ کو کمفق صاحب مقام ہوتا ہے صاحب حال نہیں ہوتا جس ہے مغلوب ہو جاوے اس لئے وہ بھی ان امور کو ظاہر نہ کرے گا پیتہ بھی نہ دے گا بہر حال بہت سوں نے اس حدیث کو متشابہ کہ دیا۔ مگر صوفیہ چونکہ بہ نبیت اور وں کے حقیقت شناس ہوتے ہیں اور ذوق سے مطمئن بھی ہوجاتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کو متشا نہیں کہا بلکہ مطلب بیان کیا ہے چونکہ قواعد شرعیہ کے خلاف نہیں اس لئے نہایت لطیف مضمون ہادرا گرکسی کواس سے قناعت ہوجائے تو علم عظیم ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ بیفین وہ نہیں جوعام فلوب پر گناہوں کی وجہ سے ہوجاتا ہے۔ اس سے تو رسول
الله صلی الله علیہ دسلم منز ہوار فع واعلیٰ ہیں بلکہ بات ہے ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کا اصلی غراق وجہ ال
الله بلاواسطہ ہے اور یہ غراق حضور کا طبعی ہے جی کہ قبل وجی اس کا ظہور غار حراکا خلوت سے ہوتا تھا۔ غرض
فراق تو یہ تھا اور آپ کے سپر دہوا کا م تبلیغ کا جس میں توجہ الی اللہ بواسطہ تھی اہل ظاہر تو اس کو توجہ الی الحلق
کہیں سے محرمحقق بھی ایسانہ کے گا بلکہ وہ اس کو توجہ الی الحق کہتا ہے مگر بواسطہ خلق۔

کہ بیناظراشیاء بواسط عینک ہے۔

ای طرح کوئی مختص آئینہ میں کی محبوب کی صورت دیچے رہاہے تو ناوا قف ہوں کے گا کہ آئینہ کو دیکھ رہاہے اور محقق جس کو معلوم ہے کہ آئینہ میں محبوب کی صورت کاعکس پڑر ہاہے یہ کے گا کہ ناظر محبوب بواسط آئینہ ہے۔اور عارفین کی خصوصاً انبیاء کیہم السلام کی حالت یہ ہے کہ

مارايت شيئا الارايت الله فيه بل رايت الله قبله

(کدوہ جس چیز کودیکھتے ہیں اس کے اندر بلکہ اس سے پہلے خدا کودیکھتے ہیں۔) یہاں سے ایک آیت کی ایک جدید تو جیہ بھے میں آجائے گی جو گو کہ تغییر نہیں ہے مگر لطیفہ تصوفیہ خوب ہے۔ وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ اثبات تو حید کے لئے جو گفتگو کی اس میں کواکب وقمر وغیرہ کی حذار بی فرمانا بھی ان آیات میں خدکور ہے۔

فَكَتَاجَنَّ عَكَيْهِ النَّكُورُ الْكُوْكِبُا قَالَ هَذَا رَبِنَّ فَكَتَا اَفَلَ قَالَ لَآنَ عِنْ الْإِفِلِيْنَ فَكَتَارُا الْقَيْرُ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَكَتَا اَفَلَ قَالَ لَمِنْ لَهُ يَهُ مِنْ الْفَوْرِ الْفَاكَ مِنَ الْقَوْرِ الضَّالِيْنَ \* فَكَتَارُ الشَّفْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّ هَٰذَا الثَّلَ اَفَلَتَ الْفَاكَ قَالَ لِفَوْمِ النِّ بَرِئَى مُوْمِنَا تُشْرِكُونَ

مشہورتفیرتو بیہ ہے کہ بیار خاءعنا ک بطورالزام ہے کہ ستاروں کود کیھر کرفر مایا 'ہاں بھائی ہاں' لو بیہ خدا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گئے تو ان کے نقائص کو ظاہر کر کے تو حید کو ثابت کیا کہ خدا بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بھی عالی بھی سافل۔

بمرہارے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کدابراہیم علیہ السلام کوکوکب میں اول ظاہر پر نظر پڑی۔اس کی نسبت فرمایا۔ ھذا ر بی (بیرمیرا رب ہے) پھرمظہر کی طرف النفات ہوا اس کی نسبت فرمایا لااحب الافلین ۔مطلب بی تھا کہ اس کوکب کے اندر جو مجھے نظر آ رہاہے وہ میراخدا ہے اورتم جوکوکب کی پرستش کرتے ہو ہیں اس سے بیزار ہوں۔ غرض عارفین مخلوق کومراہ سجھتے ہیں سو دوسر ہے لوگ تو اول مراہ کو دیکھتے ہیں اور عارفین اول مراہ کے اندرمحبوب کو دیکھتے ہیں جبعاً مراہ پر بھی نظر پڑ جاتی ہے اس لئے حضور کے لئے تبلیغ کوتوجہ الی الخلق نہیں کہدیکتے بلکہ وہ توجہ الی الحق ہی ہے مگر بواسط خلق ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔

دوسرامقدمہ بیہ کہ آپ کاطبعی نقاضا بی تفاکہ بلاداسط محبوب کودیکھوں چونکہ طبعی نداق بی تفاساس کے تبلیغ میں آوجہ بواسطہ سے طبعاً تنگی اور کدورت ہوتی تھی۔ای فی داسطہ کی مطلوبیت کو کہتے ہیں۔ غیرت ازچشم برم روئے تو دیدان زرہم گوش را نیز حدیث تو شنیدان ندہم (مجھ کو آئھوں پر رشک آتا ہے کہ مجبوب کے رخ انور کو نہ دیکھنے دوں اور نہ کانوں کواس کی

باتيں سننے دوں۔)

جس کواپنا تجاب بھی گراں ہواس کودوسری مخلوق کا واسطہ کیوں گراں نہ ہوگا۔اس کوآپ نے غین سے تعبیر فر مایا۔اور گوعقلا آپ اس میں بھی ہر طرح راضی اور خوش تھے۔ مگر ظاہر ہے کہ مجوب کو بہ جاب ہو کیمنے میں طبعا تو فرق ہوتا ہے اور امور طبعیہ اختیار سے باہر ہیں۔ بہ جاب ہے گئی خلاف رضا نہیں مگر طبعاً پھر بھی آپ اس سے استغفار فرماتے تھے باتی یہ کہ استغفار کیوں فرماتے تھے تاکہ اس سے توجہ بلا واسطہ سے توجہ بواسطہ کا تد ارک ہوجا و سے اور گویہ تد ارک ہر اس کے ایک خوق تعالی نے ذکر سے ہوسکتا تھا مگر بہ آپ کا ادب تھا کہ آپ نے سمجھا کہ رفع غین قلب کے لئے حق تعالی نے استغفار ہی کومشر وع فرمایا ہے اور یہ بھی غین ہے گودوسری نوع ہے تو اس کے لئے بھی تمام اذ کار میں سے استغفار ہی کومشر وع فرمایا ہے اور یہ بھی غین ہے گودوسری نوع ہے تو اس کے لئے بھی تمام اذ کار میں سے استغفار ہی مناسب ہے۔

جب بیہ بات بھی میں آئی تو اب بھی کہ اس سورت فسینے بھی کی کر انسٹی فیورہ اور اپ
رب کی تبیع و تمید سیج اور اس سے معفرت کی درخواست سیجے ) کے اندر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو اس
رویت بلا تجاب میں مشغول رہنے کی اجازت ہے اور مشغول بھی قراغ کے ساتھ۔ چونکہ تبلغ سے فراغ
ہوگیا ہائے! حضور تو اس کو من کر جی الحجے ہوں کے کہ الحمد اللہ اب راحت کا وقت آیا ساری عمر تو تبلغ
میں تجاب کے ساتھ رویت تھی اب تبلغ کا کام ختم ہوگیا اب بلا تجاب رویت میں مشغول ہوں گے۔
میں تجاب کے ساتھ رویت تھی اب تبلغ کا کام ختم ہوگیا اب بلا تجاب رویت میں مشغول ہوں گے۔
بے تجابانہ در آ از در کا شانہ ما کہ کے نیست بجر تو درد در خانہ ما
ر بے دھڑک اندر آجا میرے اس کا شانہ رولے تو دیدن مذہم
ر بے دھڑک اندر آجا میرے اس کا شانہ رولے تو دیدن مذہم
میں تیرے سوااور کوئی موجوز نیس ۔) اور
بیا تکھڑ تھی کہاں سے آگی۔ بھلا آ کھاور تجھے دیکھے۔ یہ تھی غیر ہے۔
میٹر شند نی ختم مرم روئے تو دیدن ختم میں روئے تو دیدن شراعہ شندن ختم میں مورد کے تو دیدن شراعہ شندن ختم میں مورد کے تو دیدن شراعہ سے گئی میں تیر ہے۔

(مجھ کو آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ انکومجوب کے زُخ انور کونہ دیکھنے دوں اور نہ کانوں کو اسکی با تنمن سننے دوں۔) بس اب مجوب ہوں گے اور ہم ہوں گے۔

چہ خوشو تعے و خرم روزگارے کہ یارے برخورد ازوصل یارے (کیااچھااس کاوفت ہےاورکیس اچھی زندگی ہے کہایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات سے لذت حاصل کرتے۔)اور

چہ خوش ست باتو بزے بنہ فدھ ساز کردن در خانہ بند کردن سرشیشہ باز کردن (کیسالڈیڈے تیرے ساتھ تنہائی میں ساتھ رہنا 'تمام تعلقات سے یکسوہ وجانا ادر تی میں سرشار رہنا۔) آپ کے تو بال بال میں اس کوئن کرجان آگئی ہوگی کہ اب رویت بلا تجاب کی اجازت ہوگئی۔ جیسے ایک بزرگ مرتے ہوئے نہ ماتے ہیں۔

وقت آں آمد کہ من عربیاں شوم جسم مجمدارم سراسر جال شوم (وقت اس آمد کہ من عربیاں شوم (وقت اس اس موہ اوقت اس اس م الموریاں ہے مراد ہے تجاب ہو جانا ہے مگر وہی تجابات جو ہماری استعداد کے اعتبار ہے مرتفع ہو سے جی نہ کہ کا تجابات ہوگی مگر ہیں جہاں سب سے زیادہ ہے تجابی ہوگی مگر اس ہے تجابی ہوگی مگر اس ہے تابات میں مورج ہے البتہ وہ رویت اس ہے تابات ہوگی مگر سے تابی ہوگی مگر ہے بالبتہ وہ رویت سے مانع نہ ہوگا گوا دراک کہ نہ ہے مانع ہو

ببرحال اس جملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوار تفاع تجاب کی بشارت دی گئی ہے کہ دویت ہوا۔ طفہ خلق کا زمانہ ختم ہوا۔ اب ہم کو بلاوا۔ طدد کی صور سب حجابات رفع کردیۓ گئے۔ صرف ایک حجاب ناسوتی باتی رہ گیا ہے۔ وہ وہ ایک ججاب ناسوتی باتی رہ گیا ہے۔ وہ وہ ایک ججاب ناسوتی باتی رہ گیا ہے۔ وہ وہ ایک جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ عالبًا بوعلی قلندر ہیں۔ گر بیا ید ملک الموت کہ جانم ہبرو تانہ بینم روح تو روح رمیدن ندہ م (اگر میری جان ثال لئے کیلئے ملک الموت آ جائے تو جب تک تیرا پر تو ندد کھولوں جان ند نکا لئے دوں)
اس سے معلوم ہوا کہ یہ جلی روح رمیدن میں دخیل ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ جلی روح رمیدن میں دخیل ہے۔

عدیث میں آیا ہے کہ آپ اخر عمر میں ان کلمات کی بہت کثرت فرماتے تھے۔ سبحانک اللهم اغفولی (اے اللہ قوم عیب سے پاک ہے اے اللہ مجھے بخش دے) اور یہ بھی آیا ہے بتاویل القرآن یعنی فکہ بخت کے بھی آیا ہے بتاویل القرآن یعنی فکہ بخت کے بھی آیا ہے بتاویل القرآن یعنی فکہ بخت کے بھی آیا ہے بتاویل القرآن یعنی فکہ بخت کے بھی کا استعفار کیجئے ) میں جوامر ہاس کی تعمیل میں بیالفاظ بمثرت بڑھا کرتے تھے۔ یہاں ایک لطیفہ ہے بچی علیه السلام کے قرب ولادت کی علامت شبیع زکر یا علیه السلام کی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیج کی تعلیم فرمائی گئی۔ جس سے استارہ ہے کہ آپ کی ولادت (یعنی ملکوتیہ) قریب ہے۔

پھر مقصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو کفار ہے انجلس بھی فر ملا ہے کہ جلس سے اٹھنے کے وقت ان کو کہہ لیا کر ہے تو اس مجلس میں جولغویات اور فضولیات اور غفلت ہوگئی تھی

اس کا کفارہ ہوجاتا ہے۔ یعنی ان کلمات میں بیخاصیت ہے کیان سے تجاب مرتفع ہوجاتے ہیں۔

پس جن تعالی نے تو یہ کلمات حضور کے لئے تبویز فرمائے اور حضور نے اپنے فیق بی امت کو بھی شرکی فرمائیا اور ان کے لئے بھی یہ فیض چھوڑ دیا کہ اس کو کفارہ مجلس بنا دیا ۔ تو دوسری ہیہ برکت ہے حضور کے اس سفر آخرت کی ۔ جواس سورت میں فہ کور ہے۔ یعنی مشاہدہ بلا جاب اور آپ کے لئے تو اس کا موجب برکت بھی ۔ وہ واسطہ یہ کہ آپ کواس موجب برکت بھی ۔ وہ واسطہ یہ کہ آپ کواس تاری کا تھی برکت تھی ۔ وہ واسطہ یہ کہ آپ کواس تاری کا تھی برکت تھی ۔ وہ واسطہ یہ کہ آپ کواس تاری کا تھی برکت تھی۔ اور آپ کا بلانا سبب ہے تھیل اسلام کا۔ جیسا او پر فہ کور ہوا تھی ہی برکت تھی۔ تھیل اسلام کا۔ جیسا او پر فہ کور ہوا

اور پیمیل اسلام کاامت کے لئے موجب برکات ہوتا ظاہر ہے۔ (المستدر کی للحاکم ا : ۲ - ۵)

ایک نعمت اس واقعہ میں آپ کی امت کے لئے اور ہے جومقرع ہے نعمت پیمیل وین پر پے چونکہ طروم کا ذکر لازم کا ذکر ہے اس اعتبار سے گویا وہ بھی اس سورت میں ذکور ہے اور اس طرح آپ اکٹیو کمر آگر گذات کی ذکر ہے اس اعتبار سے گویا وہ بھی اس سورت میں ذکور ہے اور اس طرح آپ النے میں اس نعمت کو فذکور قر اردیا جائے گا اور وہ نعمت بیہ ہے کہ اس میں امت کواج تباد کی اجازت ہوگی تقریراں کی بیہ ہے کہ بھی امت کواج تباد کی اجازت ہوگی تقریراں کی بیہ ہے کہ بھی اس میں اور پی اصورہ نفر اور آپ اس میں امت کواج تباد کی ہوئے اور ظاہر صریحاً نہ کو دی ہیں اور پی اور پی اصول ہیں جن سے فروع حادثہ کا تھی مستبط ہوسکتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کے سامت اجتہا دکون کرتا اور ضرورت ہی کیا ہوتی ۔ پھر اجتہا دے ذریعہ سے ایک جمہد میں کے حصور کے خلفاء اور دار تان رسول ہیں جو درجات بلند ہوے وہ کہاں ہوتے اور عام امت کواختلافات جو کہ حضور کے خلفاء اور دار تان رسول ہیں جو درجات بلند ہوے وہ کہاں ہوتے اور عام امت کواختلافات جو کہ حضور کے خلفاء اور دار تان رسول ہیں جو درجات بلند ہوے وہ کہاں ہوتے اور عام امت کواختلافات جو کہ حضور کے خلفاء اور دار تان رسول ہیں جو درجات بلند ہوئے وہ کہاں ہوتے اور عام امت کواختلافات ہو کہ تارہ سیب ہیں۔

## بركات سفرآ خرت

یہ تو وہ ہیں جوسورت کے مدلول ہیں صراحناً یا اشار تا۔ اب اس کے بعد حسب وعدہ بقیہ برکا ت کا بلاکسی تر تیب کے احادیث سے بیان کرتا ہوں جوحضور کے سفر آخرت کے متعلق ہیں۔ آپ کے لئے بھی اورامت کے لئے بھی۔اول مختصراً حدیث لاتا ہوں پھراس کے ذیل میں وہ برکات وفضائل جواس حدیث کا مدلول ہیں۔

پہلی حدیث:۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت فر مانا چاہتے ہیں تو اس امت کے پیغبر کوامت سے پہلے وفات دے دیتے ہیں اوراس پیغبر کواس امت کے لئے بطور سامان میراورسلف کے آگے بھی دیتے ہیں اور جب کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پیغبر کے زندہ رہے میراورسلف کے آگے بین اور جب کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پیغبر کے زندہ رہے ہوئے اس کو مزاویے ہیں اور ہلاک کردیے ہیں اور وہ پیغبر دیکھتا ہوتا ہے (رواہ مسلم ) اس سے آپ کے سفر آخرت کا امت کے حق میں علامت رحمت ہونا معلوم ہوا۔

دوسری حدیث: آپان اوگوں کا تواب بیان فرمارہے ہیں جن کی اولاد بجین میں مرجاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے بوچھا کہ جس کا کوئی بچہآ گےتہ گیا ہو۔ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لئے میں آگے جاتا ہوں کیونکہ میری وفات کے برابران پرکوئی مصیبت نہ ہوئی ہوگ۔ (رواہ سلم) امت کے لئے آپ کی وفات کی ایک حکمت معلوم ہوئی کہ اس برصبر کرنے سے تواب عظیم کے مستحق ہوئے۔

تیسری حدیث: حضور نے فر مایا کہ جس پرکوئی مصیبت پڑے وہ میر سے فات کے واقعہ مصیبت کو یا دکر کے تسلی حاصل کرے (رواہ این ماجہ)اس میں ثواب کے علاوہ حکمت تسلی کی معلوم ہوئی۔ (الکامل فی

الضعفاء لابن عدى:٢:٢٩٩٠)

چوتھی حدیث: ۔ تیس بن سعد نے آپ کے سامنے بجدہ کرنے کی آپ سے اجازت چاہی آپ نے فر مایا اچھا اگرتم میری قبر پرگزروتو کیا اس کو بھی بجدہ کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا نہیں ۔ آپ نے فر مایا تو بس ایسامت کرو (رواہ البوداؤد) اس سے بھی ایک حکمت وفات کی مستنبط ہوئی کہ آپ بمیشہ ظاہر میں زندہ رہتے تو عجب نہیں ہزاروں نادانوں کو آپ پر شبدالوہیت کا ہو جاتا اور حفاظت ایمان امت کے لئے یہ بردی رحمت ہے۔

پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں حدیثیں (یہاں سے پچیسویں حدیث تک سب روایات نشر الطیب سے لی ہیں )جن سے برزخ میں آپ کے بیفضائل ثابت ہوتے ہیں۔ در اعدال دیسے مراد ہوتا فر اواسہ اس مغرب تا اسٹ سے اتر ہوتا

۵۔اعمال امت کاملاحظ فر مانا بیحیات میں استیعاب کے ساتھ نہ تھا۔

۲۔ آپ کے جسد مبارک کا زمین پرحرام ہونا حیات میں اسباب طبعیہ سے تاثر ہوتا تھا۔ ۷۔ قبر میں نماز پڑھنا ہے حیات میں ہروفت نہ تھا۔

٨ ـ درود پڑھنے والوں كا آپ كودرود پہنچانا بہ حیات میں غائبین کے لئے نہ تھا۔

9۔خاص قبرشریف کادرودخودسنا۔حیات میں تعض مشاغل ساع قریب سے مانع بھی ہوجاتے ہیں۔

۱۰۔ آپ کے مزارشریف پرستر ہزارفرشتوں کاروزانہ حاضر ہونا۔ بیحیات میں منقول ہیں۔ گ

گیار ہویں حدیث: قیامت میں آپ کی سیادت عامہ اور شفاعت اولیاء ظاہر ہوگی۔ (رواہ سلم) بارھویں حدیث: آپ کی امت کی کثر ت کا قیامت میں ظاہر ہونا اور سب سے اول جنت کا

دروازه کھلوانا (رواہسلم)

تیرہویں حدیث: قیامت میں بالتخصیص آپ کابراق پرسوارہونا (رواہ ابن رنجویہ) چودھویں حدیث: شفاعت کبری آپ کوعطاہونا (رواہ الشیخان) پندرھویں حدیث: لواء الحمد کا قیامت کے روز آپ کے ہاتھ میں ہونا۔ (رواہ الترندی) سولہویں حدیث: سب سے پہلے قبرشریف سے مبعوث ہونا اور اس وقت ستر ہزار فرشتوں کا آپ کے جلومیں ہونا (رواہ الترندی والداری) سترہویں حدیث: ۔بعدانشقاق قبر کے سب سے اول آپ کو جوڑا پہنایا جانا (رواہ التریزی) اٹھار ہویں حدیث: ۔بل صراط پراپنی امت کو لے کر سب سے پہلے گز رنا (رواہ الشخان) انیسویں حدیث: ۔سب سے زیادہ آپ کی امت کا حوض کوڑ پر مجتمع ہونا (رواہ التریزی) بیسویں حدیث: ۔شفاعت کے مضمون میں آپ کے ذہن میں ایسے مضامین وار دہونا جواب تک کی کے ذہن میں نہیں آئے۔

> اکیسویں حدیث اور ہائیسویں: \_مقام محموداوروسیلی آپ کوعطا ہونا \_ تینیسویں حدیث: \_ آپ کو جنت میں ایک ہزار کل ملنا \_

چوبیسویں اور پچیسویں حدیث: آپ کی امت میں سے ابو بکر وعمر رضی الله عنصما کا بعد انبیاء کے تمام کہول اہل جنت کاسر دار ہونا اور حضرت فاطمہ کاسب بیبیوں کاسر دار ہونا اور حسنین کاسب جوانوں کاسر دار ہونا اور حسنین کاسب جوانوں کاسر دار ہونا اور حاب کی یہ فضیلت ظاہر ہوئی۔ ہونا (رواہ التر فدی) یہ بھی آپ کی فضیلت مختصہ ہے کہ آپ کے قاہر ہوئے اس مختصر فہرست برکات سے کہ سب ظاہر ہے کہ بیسب برکات بعد و فات ہی کے ظاہر ہوئے اس مختصر فہرست برکات سے کہ سب کامقد مہو فات شریف ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی توجہ ملاء اعلیٰ کی نعمت ہوئے کے وجوہ فاہر ہوئے ہیں۔ کے وجوہ اور نیز امت کے حق میں اس کی رحمت ہوئے کے وجوہ فاہر ہوئے ہیں۔

جان گزاری و دلنوازی

لیکن اس کے بیم معنی ہرگزنہیں کہ بیدواقعہ کی حیثیت سے بھی مصیبت نہیں۔اول تو خودروایات بالا میں بعض حکمتیں خودمصیبت ہونے ہی پرمتفرع ہیں۔دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بعدا نہیاء علیہم السلام کے انگمل البشر ہیں ۔علما بھی عملاً بھی حالاً بھی ان سے اضطراب کے اقوال وافعال صادر نہ ہوتے اور وہ تو بشر تھے ملائکہ تک سے تاسف اور اِکاء ثابت ہے۔

چنانچ پہنی کی روایت میں ہے کہ آپ کے اخیروقت میں جرئیل علیہ السلام نے کہا۔ ھذا اخر موظمی فی الارض۔ یعنی بیمیرا آخری آنا ہے زمین پر یعنی وی لے کر۔ اس کے سیاق سے تاسف ظاہر ہے اور ابولغیم نے دھنرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ کی روح قبض ہو کی تو ملک الموت روتے ہوئے آسان کو چڑھے اور میں نے آسان سے آوازی ۔ واہ محماہ اس سے بکاء عزرا ٹیل علیہ السلام کا فابت ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت انس سے آپ کی وفات کے بعد حضرت خصر علیہ السلام کا تعزیت کے لئے اصحاب کے پاس آنا اور ان کا رونا روایت کیا ہے۔ اگر خصر علیہ السلام تی فیمبر ہوں اور انال حق کے نزد یک پینیمبر ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں تو ان کا رونا ملائکہ کے رونے سے بھی زیادہ مجیب ہور ویل ہے اور کے نزد یک پینیمبر ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں تو ان کا رونا ملائکہ کے رونے سے بھی زیادہ مجیب ہو اور کے نزد یک پینیمبر ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں تو ان کا رونا ملائکہ کے رونے سے بھی زیادہ مجیب ہو اور کے نزد یک پینیمبر ملائکہ سے افضل ہونے گی۔

تیسر بروایات میں مصیبت ہونے کی وجوہ کی تصریح ہے بھی۔ چنانچے مرفوع حدیث میں مسلم نے ابوموی اشعری سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ میں اپنے اصحاب کے لئے سبب امن ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گاتو موجودہ بلا میں (حروب وفتن) ان پرآ ویں گی اور میریک اصحاب میلے جا میں گےتو موجودہ بلا میں (بدعات و اسحاب میلے جا میں گےتو موجودہ بلا میں (بدعات و شرور) امت پرآ ویں گے۔ اوپر کی ایک روایت میں ام ایمن کا قول کرآ سان سے وحی منقطع ہوگئی۔ جس نے حضرت ابو بکر وعمر کو بھی رلایا۔ آچکا ہے۔ تینوں امراس کے مصیبت ہونے پرصرت کو کیل ہیں۔

ایک واقعہ کا مختلف حیثیتوں سے مختلف اوصاف سے موصوف ہونا کوئی امرغریب نہیں۔ پس مصیبت ہونے کی حیثیت سے ولگداز ہے اور رحت ہونے کی حیثیت سے جال نواز ہے۔ اس کی مصیبت ہونے کی حیثیت سے جال نواز ہے۔ اس کی مثال حیات میں عروس کا رخصت کرتا ہے کہ متعلقین کے قلب میں دوحیثیتوں سے سرور اور قلق کس طرح جمع ہوتا ہے۔ عشاق غیر محققین نے وصف اول (یعنی ولگذازی پرنظر کر کے مولد میں اس واقعہ کے بیان کرنے سے اس وصف کو مانع قرار دیا اور محققین نے وصف ٹائی (یعنی جال نوازی) پرنظر کر کے مولد میں اس کے بیان کرنے سے اس وصف کو مانع قرار دیا اور محققین نے وصف ٹائی (یعنی جال نوازی) پرنظر کر کے مولد میں بھی بجائے مولد کے اس کو بیان کرنے کے لئے اس وصف کو مقتضی قرار دیا۔ چنا نچہ میں نے اس وقت محققین ہی کی تقلید کی ہے۔

اب اس میں دومر ہے اور رہ گئے تیمیما للفائدہ ان کا حکم بھی معلوم کرنا جا ہے۔ آیک مرتبہ سے کہ بیان تو کیا جادے وصف اول کی حیثیت سے مکر مقصود صرف آپ کی یا دہو۔ یہاں نہ وصف اول مانع ہے نہ وصف ٹانی مقتضی کیونکہ وصف ٹانی پرنظر ہی نہیں۔

دوسرامرتبہ یہ کہ بیان تو کیا جاوے وصف اول کی حیثیت سے اور مقصود بھی جلب غم ہو۔ یہاں وصف اول بانضام اس قصد کے مطلقا مانع ہو جاوے گا۔خواہ ذکر مولد کے ساتھ ہوخواہ مشقلاً ۔ کیونکہ قصد اُکسی واقعہ کو یا دکر کے جلب غم کرنا شریعت میں ماتم ہے جوشی عندہے جیساایا مجم میں یا دوسرے زمانہ میں شہادت حضرات حسنین کا اس قصد ہے تذکرہ کرنا بنفر کے فقہاء بدعت و نا جائز ہے ۔ جیسا عوام میں وفات نامہ کے نام سے رسالے مروج ہیں اور اس میں قصداً اس واقعہ پرحزن و بکاء کے فضائل خدکور ہیں اور عیس میں مقصداً اس واقعہ پرحزن و بکاء کے فضائل خدکور ہیں اور عیس مقصداً اس کے معتقد اور عائل ہیں مجھ کوایک وفات نامہ کا ایک شعر یا داتا ہا۔

محر کے غم میں جو آنسو چلیں وہ آنکھیں نہ دوزخ میں ہرگزجلیں سویچن غلط ہےاور تصداغم کے لئے روناتو کیا تواب ہوتا بلاقصدغم میں رونا بھی محض مباح ہی ہے نصلیت اس کی بھی نہیں البتہ حق تعالیٰ کی محبت یا خثیت سے رونا خواہ قصداً جوتبا کی کہلاتا ہے خواہ بلاقصد جو بگاء کہلاتا ہے۔اس کی فضیلت البتہ وارد ہے۔

بہر حال اس وقت وصف ٹانی پر نظر کر کے اس ذکر شریف کو اختیار کیا گیا ہے اور الحمد للہ بوجہ

احسن بتقریر ابین بیان ہو گیا۔اس اس لئے اب اس کوختم کرتا ہوں مگر اس وقت اثنائے وعظ کے دو مضمون کے متعلق ایک تنمہ یاد آیا جوموقعہ پر ذہن سے نکل گیا تفاختم سے پہلے ان کو بیان کرتا ہوں۔ رفع اشکالات

ایک مضمون تو بہ ہے کہ میں نے یہاں کی موت کوولا دت ثابت کیا تھا۔ دوسرامضمون بیہ ہے کہ یہاں کی ولا دت کوموت ثابت کیا تھااور یہی دومضمون گویاروح ہیں تمام بیان کی۔

مغمون اول کا تمتہ یہ ہے کہ اس کی مزید تا ئیدا یک صدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو عیم ترخی کے خصرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ و نیا ہے انتقال کرنے کوبس اس مثال کے مشابہ پا تا ہوں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے یعنی اس تنگی و تاریکی سے دنیا کی کشادگی میں آتا ہے آھیے تی آنے کے قبل اس کو بڑی راحت کی جگہ جھتا تھا مگر و نیا کی داحت و لئے کر پھر رحم میں جانا نہیں چا ہتا۔ اس طرح و نیا میں رہ کرآ خرت سے گھرا تا ہے مگر و ہاں جاکر گھر یہاں آتا بہتد نوو عالیہ اس تا بہتد اس دعوی کی فاہر ہے کہ سفر آخرت بھی والا دت ہے اور واقعی اگر زیرگی فطرت یعنی شرع کے موافق ہو کہ دین تو فطری ہے پھر تو مرنا و لی ہی حیات ہے جیسا والا دت کہ وہ بھی فطرت پر ہوتی ہے ورنہ پھر وہ زیرگی حیات ہے جیسا والا دت کہ وہ بھی فطرت پر ہوتی ہے ورنہ پھر وہ زیرگی حیات کہنے کے قابل نہیں وہ تو موت سے بدتر ہے کی بڑ دگ کا اس کے متعلق خوب لطیف ہے فرماتے ہیں۔

یاد اداری که وقت زادن تو جمه خندال بدعدو تو گریال (مختجه اپنی پیدائش کامنظر معلوم ہے تیرے دشتہ دار بنس رہے تتے اور تو روتا تھا۔) پیدائش کے وقت سب تو بنس رہے تتے اور تم رور ہے تتے۔ تو یہ لوگ بڑے بے درو تتے جو تمہارے روٹے کے وقت بنس رہے تتے۔ابتم بھی ان سے اس طرح بدلہ لوکہ۔

آنچناں زی کہ وقت مردن تو ہمہ گریاں بودئد و تو خنداں (دنیامیں تواس طرح رہ کہ تیری موت پرسب رو نمیں اور تو ہنتا ہوا جائے۔) تم اس طرح جیو کہ مرتے ہوئے اور تو رو نمیں اور تم ہنسو کہ باولے کیوں رورہے ہیں جس تو اب

م، ن سرن بیو ته سرے ہوئے اور دورو یں اور م، عور ہاوے پیور پہلے سے زیادہ دراحت میں جار ہا ہوں ۔ بیرتو تقدیقا مضمون اول کا۔

دوسرے مضمون کا تقدید ہے کہ میں نے اس میں بدکہا تھا کہ یہاں کی ولا دت اس عالم سے انتقال ہے انتقال ہے انتقال ہے اس میں بدکہا تھا کہ یہاں کی موت عالم ارواح میں ہے تو اس اعتبار سے وہاں کی موت ہوئی۔ پھر اس پرسوال کیا تھا کہ پھر جا ہے کہاں وقت عالم ارواح میں موروشیون ہوجائے۔ اس کا ایک جواب بیدیا تھا کہ وہاں کے ادرا کات اور ہیں یہاں کے اور۔ وہ ارواح

جانے ہیں اوران کومشاہدہ بھی ہواہے کہ دنیا میں جا کر پھرعود کر آ وے گا۔اس لئے ان کوخم نہیں ہوتا۔

بخلاف دنیا والوں کے کہ ان کا بیادراک ہے کہ بیخض پھرعود نہ کرے گااس لئے رہن ہوتا ہے اور یہ بھی

بتلادیا گیا تھا کہ اگرارواح کو کی روح کا عدم موقایا مو بدا معلوم ہوجا تا ہے بینی جبتم میں کی مرد و کا چلا جانا

تو وہ اس وقت غم کرتی ہیں کیونکہ اب ان کا ادراک خاص اعتبار سے اہل و نیا کے ادراک کے مثل ہوگا اور

اگر ان کے ادراک کے موافق وقوع ہوگیا بینی روح ان کے پاس آگی تو وہ خوش ہوتے ہیں۔اس کا تتبہ

اگر ان کے ادراک کے موافق وقوع ہوگیا بینی روح ان کے پاس آگی تو وہ خوش ہوتے ہیں۔اس کا تتبہ

وغم کا جو کہ امورطبعیہ ہیں موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب کوئی خض مرتا ہے تو ارداح اس کی روح کا استقبال کرتی ہیں اورائی خوش ہوتی ہیں جیسے تم اپ عزیز کے سفر سے والیتی پرخوش ہوا کرتے ہو۔اور

پھر سیجی ابن الی الدنیا اور طبر انی نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ زندوں کے اعمال مردوں پر پیش کئے جاتے ہیں۔ اگر اچھی بات معلوم ہوتی ہے تو خوش ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اورائی کے لئے بھیل عمل کی دعا کرتے ہیں اور کربات معلوم ہوتی ہوتی اب تو خوش ہوتی ہوتی ہوتی کی دعا کرتے ہیں۔ بیز صدیث میں ان کا فرح اور ہوتی ان کا لملہ و افدا الیہ داجعوں۔ کہنا جو کہ دلیل حزن ہے وارد ہوتی پھراس میں کیا شہر ہا کہان میں ہی کا دورائی میں کیا شہر ہا کہان میں بھی مادو فرح وکم کا ہوتو ان میں طبحیت کا ان کہا وہ فرح وقو کا کہا تو ان میں طبعیت کا افرائی ویا ہوتی ہوتی کیا تو ہوتی ہوتی کہنیں۔

نیز قرآن مجید میں شہداء کی نسبت احیاء منتظرین کے متعلق کینٹینٹیڈوُون (وہ خوش ہوتے ہیں) دارد ہے۔ نیز مومن کی شان میں کہ کھؤدی علیقے تھ وگڑ ہی کے نیز مومن کی شان میں کہ کھؤدی علیقے تھ وگڑ ہی کھٹر کوف ہوگا اور نہ وہ ممکن ہوں گے ) اور خوف و جزن کا عدم مجملہ اعدام ملکات ہے۔ نیز کفار کا خوف وجزن مصرح ہے نہائیوں خوف ہوگا اور نہ وہ ممکنین ہوں گے اور یہ سب ارواح ہی کے لئے ثابت ہیں۔ عابت ہیں۔ ثابت ہیں۔ ثابت ہیں۔ ثابت ہیں۔ ثابت ہیں۔

یہاں سے آیک لطیفہ کی تائیہ ہوگئی جو حضرت استاد علیہ الرحمۃ نے آ دم علیہ السلام کے اکل شجرہ و نزول من الجنہ کے متعلق بیان قرمایا تھا اور اس سے معلوم ہوگا کہ مولا نا کے علوم کیے لطیف تھے فرمایا کہ یہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوئی کہ انہوں نے اس درخت منہی عنہا کو کھالیا اور جنت سے زمین برآ ميئ -اگرة دم عليه السلام صبط كريست اور نه كهاتے تو سارى اولا دمصيبت ہوتى كيونكه مثل آ دم عليه السلام کے ظاہر اُامجنسد ومکلّف امرونمی کے وہ بھی ہوتے ہیں اور جذبہ طبعیہ کے غلبہ سے ضبط نہ ہوسکتا اس لئے بیلوگ ضرور کھاتے پھر جنت سے نکالے جاتے کیونکہ اس درخت کی خاصیت ہے کہ اس کے کھانے والا جنت میں نہیں رہ سکتایا تو اس لئے کہا ہے کھا کر قضاو حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اور جنت میں بم پس نہیں ہےجیسا کہ بعض عارفین نے یہی وجہ بیان کی ہے پاکوئی اوروجہ ہو۔ بہر حال جواہے کھا تا وہ جنت ے نکالا جا تا اور اس وقت اس حال میں نکلتے کہ جنت میں کسی کی ماں ہے کسی کاباب ہے کسی کی بہن ہے سمى كى اولا دے توايك كے نكلنے ہے جنت میں كہرام مج جاتا تو دوزخ بن جاتى كيونكه ارواح میں تلبس الاجساد كے اثرے مادہ حزن وغم كاموجود بى تھا۔ پھرايك كے نكلنے كے بعد ہردم ہرخض پر بھى احتال رہتا توعیش منغص ہوجاتا۔اوراب آ دم علیدالسلام کے اتر نے میں ہمارا توبیافائدہ ہوگیا کہاس مفارقت اہل و اولا د کے تم سے بیچے رہے (اور گو دنیا میں اس مفارقت کا صدمہ پنچتا ہے تکریم اس صدمہ ہے کم ہے يهال محض طبعي رنج موتا بحزن عقل نبيس موتا كيونك جانة بي كديير في والا داراكحن عدارالنعيم مين جار ہاہے اور وہاں مفارقت سے حزن طبعی بھی ہوتا عقلی بھی کیونکہ جنت سے دنیا میں آنا راحت سے تكليف مين آنا بوتا پھر يې خطره لگار ہتا كەدىكھئے يېخض جاكر جنت ميں واپس آتا ہے ياجہنم ميں جاتا ہے۔اس سے جزن عقلی کواور ترقی ہوتی اور دنیا ہے جب کوئی جاتا ہے تو چونکہ آخرت کا حال ہم کومعلوم نہیں اس لئے برخفی اپنی میت کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھتا ہے اس لئے یہاں حزن عقلی ہیں ہوتا کیونکہ ایں وقت کوئی بدحالی قطعی نہیں اس لئے عودانی الجنة کا احتمال غالب رہتا ہے اور جنت سے نکلناقطعی بدحالی تقى اى كا اثر غالب ربتا اورعود الى الجنه كا احتال مغلوب ١٢) اور آ دم عليه السلام كالميجه نقصان نهيس موا کیونکہ وہ تو مرتے ہی راحت میں پہنچ گئے ہیں اور جنت برزحیہ میں تو فی الحال ہی واخل ہو گئے اور آیک دن جنت معبودہ میں بھی پہنچ ہی جا کیں گےان کی تو بچھڑی ہوئی جنت جلد ہی ل جائے گی اوراس چندروز یعنی مدت بقاء فی الدنیا میں مفارفت جنت ہے گوان کوطبیعار نج ہوا مگرعقلا رنج نہیں ہوا کیونکہان کو بوجہ عطانبوت وقبول توبياس مفارفت كاعارضي هونامعيقن تفاردوسر بيدنيا بيسآ ناان كي لئير موجب ترقى باطني ہوا جيسا ابھي مذكور ہوتا ہے تو ان كے نز ديك بيابيا تفاجيسا كه آپ اپني اولا دكوبھي لندن يا جامعه

از ہر بھیے دیتے ہیں کیوں؟ ترتی درجات کے لئے تو کیاائں مفاردت سے رنج عقلی ہوتا ہے۔
ہاتی یہ کہ بیزول ترتی کیسے تھااس کو حضرت حاجی صاحب نے اس طرح تحقیق فر بایا کہ آ دم
علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی معرفت جنت میں بھی حاصل تو تھی مگر ایسی کامل نہ تھی جیسی دنیا میں آ کر
کامل ہوگئی کیونکہ پہلے تو وہ حق تعالیٰ کی صفات منعم معطی محن وامثالہا کو تو عین البقین سے جانے
تھے کیونکہ ان صفات کے آثار ان پروارد تھے ۔ مگرصفات غفورو تو اب وہ بھتم کو صرف علی البقین کے
درجہ میں جانے ہوئے تھے عین البقین کے درجہ میں ان کا پورا انکشاف نہ ہوا تھا اکل تجرہ و خروج

گناہ من ارنا مدے در شار ترا نام کے بودے آمرزگار (اگرمیرے گناہ کنتی میں نہ آتے تو آپ کانام غفور کیے ہوتا۔)

یعنی کے ظہوراو بودے۔اس سے ثابت ہوگیا کہ جنت ہے آدم علیہ السلام ہی کا اتر نااس کئے اچھا ہوا کہ ان کا بچھنقصان نہیں ہوااور ہمارا فائدہ ہوگیا۔ یہاں بچماللددونوں تتے بھی ختم ہوئے جس مضمون مقصود ختم ہوا۔

نعمت موت

اباس مضمون پرایک تفریع اور باقی ہے کہ اس میں اقتداء ہے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اس واقعہ ولادت ملکوت میں بس پھر بالکل آخر براس کی بیہ ہے کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد ہے۔ لگاڑ نگائ لگڑے فی کوٹسٹول اللہ اِلْسُولُ اللّٰہ اِلْسُولُ اللّٰہ اِلْسُولُ اللّٰہ الل

(تمہارے لئے رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیبہ بہترین شمونہ ہے۔)

اور بہاں کوئی قید ہے ہیں تو بیائے اطلاق سے اس پردال ہے کے حضور کی ہرحالت قابل اقتداء ہے اور ایک حالت آپ کی ہے جس کا اس وقت مفصل بیان ہوا یعنی مقرآ خرت کا آپ کے لئے نعمت ورحمت ہونا۔ تو اس میں بھی ہم کو اقتداء کرنا چاہئے اور وہ اقتداء بیہ ہے کہ ہم اپنی حالت الی درست کریں کہ موت ہمارے لئے بھی نعمت ورحمت ہو جاوے اور اس لئے وہ ہم کو حیات سے زیادہ مرغوب و محبوب راحت ولذت ہو جائے اور اس کی کراہت و وحشت عقلیہ باتی ندرہ اور اس کا طریق مرکب ہے دو ہرزو ہے۔ ایک جزوا عمال وعقا کد کا درست کرنا ہے دو مراجزواس بیان کئے ہوئے مضمون کا بار بار محضر کرنا اور اس کا مراقبہ کرنا ہے تا کہ دنیا میں جو ہمارا دل لگا ہوا ہے اس میں پچھ کی ہواور موت سے وحشت کم ہو۔ کیونکہ میں نے بتلا دیا کہ مسلمان کو موت کے بعد جو حیات حاصل ہوتی ہو وہ اس حیات سے بدر جہا افضل وا کمل واقوی وادوم ہے اور جس کوتم موت کہتے ہو حقیقت میں وہ بھی ایک قتم کی ولا دت ہے جو اس ولا دت نا سوتیہ سے بہتر ہے۔

لوگ پیجھتے ہیں کہ ذمی جب مرجاتا ہے تو بس ایک گڑھے میں اس کوفن کردیتے ہیں اوروہ وہیں پڑار ہتا ہے اور چندروز میں گل مرم کرخاک ہوجاتا ہے ای خیال نے لوگوں کوموت سے متوحش کررکھا ہے۔ صاحبوا انسان جسم کا نام نہیں ہے۔ بید حال جوتم بیان کرتے ہوجسم کا ہوتا ہے روح کا بید حال نہیں ہوتا۔ وہ تو عالم ارواح میں اور دارالنعیم میں پہنچتی ہے اور انسان اسی روح سے انسان ہے وہی اصل چیز ہے ای سے انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس جسر کا جواحتر ام کیا جاتا ہے حیات میں بھی اور بعد موت کے حسین گفن وتو سیج قبر واستعمال حنوط وحمل علی الاعماق وصلو ہ جناز ہ سے بھی بیسب روح کی ہی وجہ سے ہے۔ اگر روح قابل احترام ہے تو جد بھی قابل احترام ہے درنے ہے تھی بیسب روح کی ہی وجہ سے ہیں۔

گشتن و مردن که برنقش تن ست چول انار و سیب رابشکستن ست (قل کرنااورمرنا جونقش جم پرطاری بوتا ہے اناروسیب کوتو ڑنے کی طرح ہے۔)
( پچھاوراشعار بھی ہیں جو وقت تبیش کے کھوادول گا۔ چنا نچیاب کھے جاتے ہیں)
آنچہ شیریں ست آل شد یار دانگ وانچہ پوشیدہ ست نبود غیر بانگ آنچہ پرمغزست جول مشکست پاک وانچہ پوشید ست بنود غیر خاک آنچہ بامعنی ست خود رسوا شود آنچہ بامعنی ست خود رسوا شود تاغلاف اندر بود باقیت است جول برول شدسونقن رآ الت است تاغلاف اندر بود باقیت است حود رسوا شود تاغلاف اندر بود باقیت است حول برول شدسونقن رآ الت است

(جومیٹھاہےوہ قیت کےلائق ہےاورجس کا حال معلوم نہیں وہ آ واز کی آ واز ہے جو پرمغز ہے وہ مشک کی طرح پاک ہےاور جو پوشیدہ ہے وہ خاک جیسا ہے۔

جوبامعنی ہے وہ اچھامعلوم ہوگا اور جو بے معنی ہے وہ خودرسوا ہوگا اس جسم میں بے معنی جان بے اختلاف ایسی ہے جیسے ککڑی کی تلوارغلاف میں جب تک غلاف میں ہے یا قیمت ہے اور باہر آتے ہی جلانے کے قابل ہے۔

اور بہال سے بیجی معلوم ہوگیا کہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے کقیر کے تختے او نیچ رکھے جا کیں کہ آ دی قبر میں بیٹھے تو تختے سرکوندگیس تا کہ بیٹھنے میں میت کوتگی نہ ہو۔ بیہ بے اصل بات ہے کیونکہ مردہ کا جلوں وقعود جواحادیث میں وارد ہے وہ اور تیم کا ہے۔ یعنی برزخی ہاس کے لئے بیہ تختے ہانع نہیں ہو سکتے بلکہ بیہ تو سبع وغیرہ جیسا کہ بیان کیا گیا اگرام ہے جسد مسلم کااس کی روح کے سبب سے۔ بس اصل چیز انسان میں کہیں روح ہے۔ سوہم کواس کی درتی کی کوشش کرنا چا ہئے۔ جس کا طریقہ اوپر بتلا چکا ہوں یعنی اعمال صالحہ و عقا کہ صحیحہ واستحضار منافع موت اگر میدرتی ہم نے کرلی تو یہ موت ہمارے لئے حیات طیبہ کا مقدمہ ہاں گئے موت اگر میدرتی نہ کی تو گھر یہاں کی حیات جی ہمارے لئے موت ہمارے لئے حیات طیبہ کا مقدمہ ہاں گئے حدیث میں عافل عن الذکر کومیت سے تشبید دی ہے۔ انعم ما قبل صدیث میں عافل عن الذکر کومیت سے تشبید دی ہے۔ انعم ما قبل

لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء جس نے مرکرآ رام پالیاوہ مردہ نہیں ہے مردہ وہ ہے جوزندوں میں مردہ ہو۔

یقی وہ تفریع جواس وعظ کے مضمون پر مقصود تھی۔اب میں بالکل ختم کرتا ہوں اوراس وعظ کانا م المورد الفرخی فی المولد البرزخی رکھتا ہوں۔اصل میں میں نے اس کانا م المولد البرزخی رکھتا ہوا ہوں۔اصل میں میں نے اس کانا م المولد البرزخی رکھتا ہوا ہے تو مولد کا قافیہ تو صلی اللہ علیہ دسلم کی ولا دت برزحیہ کا ذکر ہوا ہے۔ پھر جی جا با کہ اس کا کوئی قافیہ بھی ل جائے تو مولد کا قافیہ تو مورد ملا جو ملاعلی قاری کے مولد کے نام سے اخذ کیا۔ انہوں نے اپنے مولد کانا م المولد الروی فی المولد المعنوی رکھا ہے۔ اس سے میں نے مورد ومولد اول کے دولفظ اخذ کر لئے۔ پھر مضمون کے انتہار سے مولد کے ساتھ برزخی کے کوئی قافیہ وہ بن کے دزن پرکوئی لفظ برد ھایا جاوے اس کے لئے جھے قاموں د کھنا پڑی کوئکہ برزخی کا کوئی قافیہ وہ بن

میں نہ تھا۔ قاموس میں لفظ فرسخ کے حاصل معنے وسیع لکھے ہیں اور یہ بیان بھی خلاف امیدوسیع ہو گیا۔ دوسرے جس عالم کی ولادت کا اس میں بیان کیا ہے یعنی برزخی وہ بھی وسیع ہے۔اس لئے اس کا نام المورد الفرسخی فی المولد البرزخی مناسب معلوم ہوا (والیاءالاولی للمبالغدوا ٹی نیلنسہ)

اب دعا کیجئے حضور کے واسطے تو دعا کرنا خلاف ادب ہے گرنہیں درود شریف پڑھنا مشروع ہے اور وہ بھی دعا ہے۔ حضور کی شان کے مناسب یہی دعا ہے کہ آپ پر درود سلام بھیجا جائے۔ تو آپ کے لئے تو اس طرح دعا سیجئے کہ وق تعالی بیہ برکات ہم کوعطا فرمائے جو حضور کے سفر آخرت میں امت کے واسطے رکھی ہوئی ہیں اور اس واقعہ خاصہ میں ہم کو آپ کی افتداء کی جس کی میں نے ابھی تقریر کی ہے تو فیق بخشے اور قبر میں اور قیا مت میں ہم کو حضور اقد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ومعیت نصیب فر ماوے۔ آمین۔

و الحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا ومولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعين ابدالابدين و دهر الداهرين ثم و الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات

# راس الربيعين

ماه رئیج الاول ورئیج الثانی کے متعلق بیدوعظ بروز جمعه ۱۳۳۰ الاول ۱۳۳۳ کوجامع مسجد تقانه بھون میں بیٹھ کرار شادفر مایا جو۲ گھنشہ ۴۰ منٹ میں ختم ہوا حاضری قریباً ۱۰۰ کی تھی حضرت مولا ناظفر احمد صاحب عثانی نے قلمبند کیا۔

# خطبه مانؤره

#### إسم الله الرفائة الرفية

جس رُوز قیامت قائم ہوگی اس روز سب لوگ جدا جدا ہوجا ئیں گے ۔ گر جولوگ ایمان والے اورانہوں نے اچھے کام کئے تھے وہ تو باغ میں مسر ور ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیوں کواور آخزت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھاوہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

#### مهيد

یہ آیتیں جومیں نے پڑھی ہیں ان میں الفاظ کا مدلول تو صرف اعمال صالحہ وعقا کد صالحہ کا شمرہ اللہ کا شرہ مونا ہے اور عب نہیں کہ سننے والے اس فاہری مدلول سے یہی سمجھے ہوں گے کہ اس وقت مقصوداعمال صالحہ کی ترغیب اور اعمال غیر صالحہ سے تربیب کا بیان کرنا ہے۔ ایک صدتک بیہ بات سمجھے ہے مگر جھے اس وقت اس پراکتفا کرنا مقصود نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور دوسری با تیں اور بعضے خاص مسائل بھی بیان کرنا مدنظر ہیں جن کی وجہ خصوصیت ایام ہے۔ کے ساتھ اور دوسری با تیں اور بعضے خاص مسائل بھی بیان کرنا مدنظر ہیں جن کی وجہ خصوصیت ایام ہے۔ یہ بات اکثر احباب کو معلوم ہے کہ ان ہی ایام رہیج الاول سے پہلے اور بھی خاص اس مہینے میں بیا بیا اور سے پہلے اور بھی خاص اس مہینے میں

چندسالوں سے میرایہ معمول ہو گیا ہے کہ اعمال وعقائد کی بابت کچھ بیان کیا کرتا ہوں جوان ایام میں اکثر لوگ آج کل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مقصد میں چند وعظ النورالطہور وغیرہ شائع بھی ہو پچکے ہیں۔ پارسال بھی ایک مضمون السرور کے نام سے بیان ہوا تھا۔اس وقت آئندہ سال نے لئے رہے نیت تھی کہ اس مضمون کو بعنوان دیگر بیان کردیا جاوے گا مگر بزرگوں کا مقولہ ہے۔

عوفت رہی بفسخ العزائم (میں نے اپنے رب کوارادوں کے ٹوٹے سے پہچانا)

یزنیت بعد میں بدل کی چونکہ مضامین جدیدہ ؤئن میں تھے نہیں اوراعادہ کو جی نہ جا ہااس لئے
ارادہ امسال فنح ہو چکا تھا۔ چنا نچ مہینہ ختم ہونے کو بھی آگیا اور اب تک اس لئے کہ مضمون جدید ؤئن
میں نہ تھا کوئی بیان ان امور مروجہ کے متعلق نہیں ہوا۔ مگر حق تعالی کی قدرت ہے کہ اس ارادہ کا پھروہی
حشر ہوا چونکہ وہ ارادہ پہلے موجود ہوا تھا پھر فنا ہوگیا۔ پھر اب موجود ہے اس لئے یہ گویا اس کاحشر ہوا۔
حشر کے معنی ہیں مردہ کا زندہ ہو جانا۔ یہ ضمون اگر چہ پہلے ہفتہ میں ذہن میں آچکا تھا مگر اس وقت
ایک دوسرے مضمون کومقدم کرنا مناسب معلوم ہوا۔

وہ یہ کداس وقت قط سالی کی عام طور پر شکایت ہور ہی ہے تو اس میں بتلایا گیا تھا کہ اس کا اصلی سبب کیا ہے پھر بید خیال ہوا کہ جس طرح اس ارض ظاہری کی حیات کا سبب بیان کیا گیا ہے تو ارض باطنی جو کہ قلب ہے اس کی حیات کا طریقہ اور راز بھی کیوں نہ بیان کیا جائے ان دونوں مضمون و پہلے ہفتہ میں الگ الگ بیان کر کے مجموعہ کا نام اساس الربیعین رکھ دیا گیا اور چونکہ وہ دونوں مضمون الگ الگ طور پر مستقل تھے اس کے ہرا یک کا علیحہ و علیحہ و لقب حیات الجد وب وحیات القلوب بھی مقرر کر دیا۔ لفظ جدوب کے معنی میں نے لغت میں تلاش کے تو جدب کی جمع معلوم ہوئی جس کے معنی میں خطے کے ہیں جیسے کہ قلوب قلب کی جمع ہوئی جس کے معنی میں ہے تھا کہ جی جس کے معلوم ہوئی جس کے معنی میں جیسے کہ قلوب قلب کی جمع ہوئی جس کے معنی میں جیسے کہ قلوب قلب کی جمع ہوئی جس کے معنی میں جیسے کہ قلوب قلب کی جمع ہوئی جس کے معنی میں جس کے جی جیسے کہ قلوب قلب کی جمع ہے۔

اب چونکہ وہ مضمون جس کا مقدم کرنا مناسب تھا بیان ہو چکا تو اس ہفتہ میں اس معمول کو پورا کرنے کا خیال پیدا ہوا کیونکہ مانع بھی مرتفع ہو گیا اس لئے اس سال بھی اس معمول کو پورا کیا گیا اور اس کانام یارسال ہی ذہن میں الحورآ چکا تھا۔

اس میں سے بیان کیا جاوے گا کہ ایمان اور اعمال صالحہ آپ کی بعثت کی اصل عابت ہے جس کا تمرہ اجنت کی راحت ہے لہذا حضور کی بعثت قابل فرح دراصل اس لئے ہے کہ آپ کی بدولت اعمال صالحہ اور ایمان کی نعمت ہم کونصیب ہموئی بیضعمون تو گذشتہ مضامین کی مانند ہے جو آیت کے دوجملوں ہے بچھ بیس آگیا ہوگا۔ اگر چواس کی تفصیل بہت بچھ کی جاسمتی ہے گراس وقت کا بیان زیادہ اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ ایک دوسر امضمون بھی ذہن میں آگیا جو زیادہ تر اس وعظ میں ندگورہوگا اور پہلا ضمون کو اس کے ساتھ ایک دوسر امضمون بھی ذہن میں آگیا جو زیادہ تر اس وعظ میں ندگورہوگا اور پہلا ضمون بھی آتا تھا آگر

بیان سےرہ جاتا تھا کیونکہ ہمیشہ بعد وفت گزرجانے کے اس کاخیال آتا تھا اب بھی وہ مضمون وفت کے بعد ہی ذہن میں آیا کیونکہ مہینہ بالکل قریب ختم آگیا ہے اور اس ضرورت کا موقع اوائل ماہ ہے مگر اس سال پھر بھی اس کو بیان کرنا ضروری معلوم ہوا تا کہ رہ نہ جاوے اور آئندہ ایسے ہی موقع پر کام آوے۔

وہ صعمون تیرکات کا ہے جس کوحضور کی ذات سے اس لئے تعلق ظاہر ہے کہ آ ب تمام تیرکات کے سرداراورسب کی اصل ہیں اور اس لئے اس وفت صرف ان بی تیرکات کا بیان نہ ہوگا جن کوحضور کی ذات ت تعلق ہے بلکہ عموماً تمام تمرکات کے متعلق بیان کیا جاوے گاخواہ وہ تبرکات انبیاء کے ہوں یا تیرکات اولیاء کے خصوصیت وقت دمقام بیہ ہے کہ ہمارے قصبہ کے قریب ایک تبرک بھی موجود ہے اور وہ جبہے رسول الشسلى الشعليه وسلم كاجس كى سندمثل احاديث كے تومتصل نہيں مكر جارے برز ركوں في اس كا انكار نہیں کیااور جی کو بھی یہ بات لگتی ہے کہ وہ صحیح ہےاور اس کی زیارت ای ماہ رہے الاول میں ہوتی ہے۔اس لئے اس ماہ سے بھی اس مضمون کوتعلق ہے تگر چونکہ ہم لوگ عرس وغیر ہ کرتے نہیں اس لئے مثل اہل عرس کے بھی وقت پر بیمضمون خیال میں نیآ تا۔ کیونکہ آج کل ایک جماعت درویشوں کی ہے جو صرف عرسوں بی میں شریک ہونے کے لئے بیدا ہوئے ہیں۔جس وقت دیکھئے ان کابستر کسی نے کسی عرس کے لئے بندھا ر ہتا ہے۔اور بیان کے نز دیک براسر مابیآ خرت ہے۔بیاللہ کے بندے تھبراتے بھی تونہیں نہ معلوم روز کے روزان سے سفر کیسے ہوتا ہے ہمیں تو ذرا سے دور کے سفر سے بھی پریشانی ہوتی ہے۔اب یا تواس کی ب وجہ ہے کہ وہ لوگ بڑے باہمت ہیں اور ہم لوگ کم ہمت ہیں یا بید کہ وہ لوگ تکھے ہیں اور ہم لوگ کام کے میں۔ خبروہ اپنے آپ کو ہاہمت بچھتے رہیں اور ہم لوگ اپنے کو با کار بچھتے رہیں \_غرض ایسے لوگوں کوعرسوں کی تاریخیں خوب یا درہتی ہیں مگرہم لوگوں کواس واسطے یا ذہیں رہتیں کہاس کا ہمارے یہاں کی تتم کا چرچا تہیں ہوتا۔ نیز زیادہ چرچاان باتوں کا بچوں میں بھی ہوا کرتا ہے ہمارے بہاں ان باتوں کے لئے مدر۔ میں بچوں کو تعطیل ہی نہیں ہوتی اور نہ طلباء کواس میں شریک ہونے کی اجازت ہے بلکہ بخت ممانعت ہے۔ ان وجوه سے اس مرتبہ بھی میضمون وفت پر ذہن میں نہیں آیا بلکہ اس وقت اس کا خیال آیا تکر احکام شرعیہ کے لئے وقت ہی کیا جب یا د آ جاوے وہی وقت ہے اور چونکہ بیمضمون اخیر وقت میں ذ بن میں آیااس لئے ایک دوسرامضمون بھی اس کے ساتھ بیان کرنا مناسب ہوگیا۔ بیدن چونکہ رہیج الاول ورئيج الثاني كے وسط ميں ہے كہ يا تو آج رئيج الاول كى ٣٠ تاريخ ہے يار بيج الثاني كى پہلى ہے۔اس کئےرہے الثانی معلق گیارہویں کامضمون بھی ذہن میں آ گیا۔

تواب اس وعظ کے بھی دو جز ہوجا ئیں گے۔ایک جزو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قدم مرارک کے متعلق جو کہ اصل ہے اور دوسرا گیار ہویں اور تیرکات کے متعلق بیسب مضامین الگ الگ بیان مرارک کے متعلق جو کہ اصل ہے اور دوسرا گیار ہویں اور تیرکات کے متعلق بیسب مضامین الگ الگ بیان کروں گا۔ جرچند کیان تینوں جزووں کے متعلق جو مضمون ہے اس کے لئے ایک حدیث ذہن میں ہے جس

کاتعلق اس مضمون سے بے تکلف واضح طور پر ہے اور سارا بیان قریب قریب ای حدیث پر متفرع ہوگا چونکہ آیت شریفہ اول ذہن میں آ چکی تھی۔ اس لئے اس کے چھوڑنے کو جی نہ چاہا۔ نیز وہ حدیث اس آیت کی شرح ہے۔ اس لئے آیت کو حدیث کا اصل قرار دیا گیا اور حدیث کوتمام وعظ کی اصل ۔ پس حدیث آیت پر متفرع ہے اور وعظ حدیث کی فرع ہے۔ اس طرح اس بیان کو حدیث اور آیت دونوں سے تعلق ہوگا۔

# ایک قدیم مرض

اول آپ آیت کا مطلب سنے جن تعالی شانداس مقام پر قیامت کا ذکر فرمار ہے ہیں۔ وَ يَوْمُرَتُقُوْمُ التَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَهُ يَكُنْ لَهُ مُرِقِيْنَ ثُمْرُكَا إِنْهِ مُ شُفَعَةُ ا وَكَانُوا بِشُرِكَا إِنْهِ مُرَكِنِي فِي مُنْ وَيُوْمُرَتَقُوْمُ السّاعَةُ يَوْمَ بِدِي يَتَفَرَّقُونَ ﴾

جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم ناامید ہوں گے۔ پھراس آیت کے بعد یوم تقوم الساعة کا اعادہ فرماتے ہیں وکیو کھر تنگؤ کھرالسّا عکہ یکو کھینے ڈیٹھکڑ کھُون جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہوجا نمیں گے۔اس لفظ کے اعادہ میں نکتہ زیادت تہویل ہے۔ چنانچہار دو محاورہ میں بھی ایسے موقع پرای طرح کلام کیا جاتا ہے کہ فلاں روزیوں واقعہ ہوا۔اس روزاس طرح حادثہ پیش آیا۔اس روز کے لفظ کو ہار ہاراعادہ کرتے ہیں۔

نیزاس طرز کلام سے حق تعالی شانہ کی رحمت صاف صاف کی ہے کہ جس روز کے ساتھ قیامت کے متعلق کفار کا حال اہلاس بیان فر ملیا عین اسی بیان اہلاس میں جو کہ ظاہراً اس کے مقابل کی طرف توجہ کے صحت کا سبب متوجم ہوتا تھا اسی روز کے ساتھ مومنوں کی حالت بھی بیان فر مائی اورا گراییا نہ ہوتا تو بہت لوگ رحمت خداوندی سے مایوں ہوجاتے کیونکہ جن کوحق تعالیٰ نے اپنے کلام کافہم اور انر عطا فر مایا ہے جب وہ نہایت بلاغت وفصاحت اور شدو مد کے ساتھ بیمضامین وعید و تہدید کے کفار کی بابت سنتے تو ان پر جب وہ نہایت بلاغت وفصاحت اور شدو مد کے ساتھ بیمضامین وعید و تہدید کے کفار کی بابت سنتے تو ان پر خب فیلے خوف کی وجہ سے وہی حالت طاری ہوجاتی جوحق تعالیٰ شانہ نے قرآن کے انر میں بیان فر مائی ہے۔

انر کردور کی ان میں مالے میں اس ساری ہوجاتی جوحق تعالیٰ شانہ نے قرآن کے انر میں بیان فر مائی ہے۔

لُوْ اَنْزُلْنَا هٰذَ الْقُرُانَ عَلَى جَبِيلِ لَرَايَتُهُ خَاشِعًا أَمُتَصَدِّعًا مِّنَ خَثِيرَةِ اللَّهِ كَاكُرَهُمُ اللَّرَانَ الْوَكِي بِهَارُ بِهَازِلِ كَرِيتَ تَوْتُمُ اللَّهِ كَاللَّهُ كَخُوفْ سے بِست اور بَصِنْ والاو يَصِيفَ الرَّ قرآن مِن وعيد كے ساتھ ساتھ بشارت نہ وتی تو بہت سے قلوب مارے خوف كے شكستہ وجاتے۔ قرآن مِن وعيد كے ساتھ ساتھ بشارت نہ وتی تو بہت سے قلوب مارے خوف كے شكستہ وجاتے۔

سوال طرز سے ق تعالی شاند نے بیظا ہر فرمادیا کہ ہم کواپنے اوپر قیاس نہ کرد کے غصہ کے وقت رحمت نہ ہو سکے جیسا کیانسان اپنے آپ کود مجھا ہے کہ غصہ کے وقت اگر کوئی دوست سما منے آ جائے تو اس سے بھی ای تخق کے لہجہ میں گفتگو کی جاتی ہے انسان سے بیہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ بین شدت غضب میں اگر کوئی دوست سما منے آ جائے تو ابجہ بالکل بدل جائے اورول بین سکون ہوجائے۔ چہرہ کی حالت بالکل بدل جائے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور ک کہ ہمارے اور جب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تہ ہم اسے مغلوب ہوجائے ہیں اگراس وقت دوسری حالت کے اسباب پیدا بھی ہوجا تیں آو دفعہ خالت کا بدلنا قریب محال ہے ۔ تو شاید کوئی شخص آیات وعید کوشد و مدکے ساتھ قر آن ہیں دیکھ کرخدا تعالی کواپنے اور قیاس کرنے لگنا کہا ایسے غصہ کے وقت اگر کسی کو مطبع بندے کا خیال آ

کے خداکو ہمارے بہت سے اعمال کی بھی خبر نہیں توان اللّٰہ کا یَعُلُمُ طَائِقَتُمُ کے بخت میں داخل ہے جب ان نیم ملاصاحب کی جیرت ختم ہوئی اور سمجھے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی کشتنتم برخیال ندکیا۔

دوسرے اس بھلے مانس کو بیہ بھی خیال نہ ہوا کہ اُن الله کا یک کُھ کُٹ کُٹ کُٹ کُٹ ایستہ انتخاب کُؤن میں کثیرا کی قید کے کیامعنے ہوں گے۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالی تمہارے بہت اعمال کو جانے ہیں۔ یعنی سب کوئیں جانے مگر خیر چونکہ بچارے کی قدر ذی علم تھے اس لئے تعبیہ ہے بچھ گئے شاید کوئی بیہ کہ کئیم ملاہونا تو براہے پھراسے اچھا کیوں کہا گیا کہ ذی علم تھے۔ بات بیہ کہ نیم ملاہونا اس وقت براہے جب کہ وہ اپنے کومنتقل سمجھاور جو نیم ملاحقق کا تابع ہوکر رہے تو ایسانیم ملاتو اچھا ہے۔ یہ اُن الله کا یک خواہ اُنے کہ مشتقل سمجھاور جو نیم ملاحقت کا تابع ہوکر رہے تو ایسانیم ملاتو اچھا ہے۔ یہ اُن الله کا یک خواہ اُنے کہ کُون کے متعلق ایک لطیفہ تھا۔

میں بیبیان کردہاتھا کہ لوگ خداتھائی کواپے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ چنانچا کے واقد آو حدیث کابیان
کیا گیا ہے جس معلوم ہوا کہ پیمرض لوگوں میں قدیم ہے ہا آن کل بھی ایسے واقاعت سننے میں آتے
ہیں خود ہمارے ای قصبہ میں ہمارے تحلّہ کی ایک بوڑھی خورت میرے پاس آ کیس اب آواس بیچاری کا انقال
ہو چکا مگران کی اولا دموجود ہے آ کر کہنے گئی کہ مولوی بی ایس پوچھوں کہ اللہ میاں زندہ ہیں ان کی اس بات پر
گھر میں جو مستورات تعیس سب ہنے لگیس میں نے منع کیا کہ ہنسومت اس کواس کی ہم کے مطابق جواب دو
تاکہ رہی جو جائے فنیمت ہوا کہ اس نے بیاء تقاوقائم ہیں کیا تھا کہ معاذاللہ حق تعالی زندہ ہیں بلکہ کم ہمی کی وجہ
تاکہ رہی جو جائے فنیمت ہوا کہ اس نے بیاء تقاوقائم ہیں کیا تھا کہ کہا گیا کہ اللہ میاں ہیں ہے کہا
ہوگی بیدا ہواتے ہیں مرتے ہیں دنیا میں اولا وہوتی ہو ہی کیا جب بیسارے کام بی تعالی کرتے ہیں اور
کراچھا بارش کون برساتا ہے ۔ کہنے گئی کہ اللہ میاں ۔ میں نے کہا جب بیسارے کام بی تعالی کرتے ہیں اور
سیس کام بدستور جاری ہیں تو اس سے تو خود معلوم ہوگیا کہ حق تعالی زندہ ہیں زندہ نہ ہوتے تو بیکام کیسے
موتے کہنے گئیس کہ اب مجھ میں آگیا تو اس بے چاری بردھیا نے بھی حق تعالی کواپے اوپر قیاس کیا کہ اسے زمانہ طویل سے موجود ہیں۔ معاذاللہ بوڑھے ہوگیا کہن تعالی زندہ بھی ہیں بانہیں۔
موتے کہنے گئیس کہ اب مجھ میں آگیا تو اس بے چاری بردھیا نے بھی حق تعالی کواپے اوپر قیاس کیا کہ اسے زمانہ طویل سے موجود ہیں۔ معاذاللہ بوڑھے ہوں گے ہوں گے نہ معلوم زندہ بھی ہیں بانہیں۔

میہ حکایت تو محلہ محات کی ہے ایک قصہ محلہ نوگا نوے کا ہے کہ وہاں سے آیک بڑی بی آئیں اور مجھ سے بچھا ہے نقر و فاقہ کی شکایت کی پھر کہنے لگیں کہ مولوی تی میں زیادہ کہتی بھی نہیں کہیں اللہ میاں خفا ہوں کہ میرے عیب کھولتی پھرتی ہے۔

ایک قصہ بنت کا ہے کہ وہاں ایک بڑی بی کہنے لگیں کہیں بوں کہوں جب قیامت ہیں سب مرجا کمیں گے تو اللہ میاں کا اکیلے جی نہ گھبرائے گا اب اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہر چیز کواپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔خدا کو بھی لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ ایک قصہ کا نبود میں چیش آیا۔وہاں ایک صاحب یو چھنے آئے تھے کہ تو بہتو بہتی تعالیٰ کے والدین کس جزیرہ میں رہے ہیں؟ میں نے اس وال کون کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے سائل طالب ہے مگر جائل ہے بے چارہ کو حق تعالیٰ کے والدین کی سکوت دریافت کرنے کا خیال اس لئے پیدا ہوا کہ اللہ میاں کے دربار میں مغفرت کے لئے ان کاوسیلہ پکڑے جب کرتی تعالیٰ نے بندوں کووالدین کی اطاعت کا تھم دیا ہے تو خود بھی ضروراس پر عمل کریں گے ان کا منشاء تو محف محبت ہے مگر بوجہ عمل کریں گے والدین سے باک ہے۔ حافظ عبداللہ جہالت کے حق تعالیٰ کواپ اور بیانہ سمجھا کہ حق تعالیٰ والدین سے باک ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب مہتم مدرسے اس سوال کے جواب میں سورہ اخلاص کا ترجمہ سنا دیا۔ مگر بیا تیں ان جاہلوں کی اس الئے بری نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ معلوم ہوتی ہیں۔ مجبت کے ساتھ سب با تمی پیاری معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچے شان مولی علیہ السلام کی سب با تیں حق تعالیٰ کو بسند ہوئیں کے وزیر تیاس کر نا ہے تو شاید آیات وعید کود کھ اپنے اوپر تیاس کر تا ہے تو شاید آیات وعید کود کھ کر جہلاء حق تعالیٰ کے غصہ کو ایس کے خصہ کر جہلاء حق تعالیٰ کے غصہ کو ایس کے خصہ کو تیاس کر جہلاء حق تعالیٰ کے غصہ کو ایس کے خصہ کو تیاس کر جہلاء حق تعالیٰ کے خصہ کو ایس کے خصہ کو تیاس کر تا ہے تو شاید آیات وعید کود کھ

### عظمت مشينت اور قدرت

اس لئے حق تعالیٰ نے بؤکر تفوٰ کُوالتَائی کُیلِسُ الْجُنْدِمُونَ فرما کرساتھ ہی ہے بھی فرما دیا و بوم بُوکُرتَفُونُ کُوالتَاعَکُ یُوکُونِ نِیْکُوکُونُ کَی کُوجِس دن قیامت ہوگی اس دن بجرم ناامید ہوجا کیں گے مگرسب کا بیساں حال نہ ہوگا جس دن قیامت آئے گی اس دن لوگ جدا جدا ہوجا کیں گے جولوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے الجھے مل کئے ہیں وہ ایک بڑے باغ میں خوش کئے جا کیں گے۔

یوفر تفوفر الساعة کے بعد بوسند پھرزیادت ہویل کے لئے مکردلایا گیا فی کوف ہے میں ہوئی التعالیٰ کا تعظیم کے لئے ہے بعنی بڑے باغ میں خوش کئے جا کیں گے۔ یُحیُرُ وَنَ احبارے ہے جو باب افعال کا مصدر ہے بمعنی مرجس کے بہتکلف معنی اردو محاورہ کے موافق بیہوئے کیوہ پڑے باغ میں سرورہوں گے کیونکہ سربھی لازی نہیں متعدی ہے ویکھے حق تعالیٰ نے اس مقام پر یفرحون نہیں فر مایا کیونکہ فرح لازم ہے اس کے معنی بیہوئے کہ ایمان والے جنت میں خوش ہوں گے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جس قد رطبعی خوشی انسان کو ہو سکتی ہے اس قدران کوخوشی حاصل ہوگی سویفرحون سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جس قدراف کوخوش کے اس نے بیات بتلادی گئی کہ ان کو خوش کے اس ان کو خوش کے سے بیات بتلادی گئی کہ ان کو خوش کرنے والا ان کوخوش کے حاصل ہوگی ہونگہ ان کوخوش کیا جائے گا یعنی ان کوخوش کرنے کا اہتمام ہوگا۔ گوخوش کرنے والا ان کوخوش کرے گا۔

جیسا کہ علماء نے بھی نکتہ مطہرۃ میں بیان فرمایا ہے کہ از دائ مطہرہ کے معنی سے ہیں کہ ہم نے ان کو پاک کیا ہے صرف بہی نہیں کہ وہ خود بخو د پاک ہیں کیونکہ جو پا کی خود بخو دحاصل ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے دیکھئے اگرایک کپڑے کو دن رات نہر میں ڈالے رکھیں تو وہ خود بخو د پاک ہوجائے گا مگر جو خو بیااس ونت حاصل ہوگی کہاس کو کمی شخص کے سپر دکیا جائے اور وہ پانی میں ڈال کر تختہ پرا ہے کوٹ پیٹ کرصاف کرے وہ صرف نہر میں ڈالے رکھنے ہے حاصل نہیں ہوسکتی ۔

حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب نے الا ماشاء ربک کی تفییر بھی یہی تھی ہے کہ خلود اہل جنت و
اہل تارداخل تحت القدرت ہے۔ اگر چہ منقطع کوئی بھی نہ ہوگا۔ ورنہ بدوں اس توجیہ کے بظاہراس استثناء پر
شبہ بیدوارد ہوتا ہے کہ اہل جنت واہل جہنم کے خلود کے ساتھ ماشاء اللہ ربک کیا معنی؟ کیونکہ بظاہراس کا بہ
ترجمہ ہے کہ وہ لوگ بمیشہ جنت اوردوز ن میں رہیں گے گرجب کہ چاہیں جن تعالی تو اس سے بہ شبہ ہوتا
ہے کہ شاید بھی تکا لے بھی جا کیں گے سومولا نا شاہ عبدالقا درصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب تفییر فر مائی ہے
کہ شاید بھی تک کہ وہ بھی جا کیں گے سومولا نا شاہ عبدالقا درصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب تفییر فر مائی ہے
کہ مطلب بیہ ہے کہ وہ بھیشدای حال میں رہیں گے گر خدا جب چاہتو ان کوئکا لئے پر بھی قادر ہے گرا ایس اس کے مطلب بیہ ہے کہ وہ بھی نہ جائے گا۔ تو مطلب آ یت کا یہ ہے کہ اہل جنت بمیشہ جنت میں رہیں گے مگر خدا تعالی اس پر
مجور نہیں بلکہ یہ سب اس کی مشیعت سے ہوگا وعلی ہذا اہل بار بھی۔

پس جس طرح کراہل جنت واہل نار کا خلود بوجہ داخل تحت القدرت ہونے کے غیر متاہی ہمعنی

دا تقض عبد صد ہے ای طرح اہل جنت کی خوتی بھی غیر متاہی ای معنی کے لحاظ ہے ہے۔ حضرت شاہ صاحب
نے اس دقیق مضمون کواپئی تفسیر میں نہایت ہی سلیس الفاظ میں بیان فر مایا ہے جس سے ہر شخص کا ذہن اس
معنی کی طرف نتنائی بھی نہیں ہوتا اور ظاہر میں پہیں معلوم ہوتا کہ یہ کی بڑے اشکال کا جواب ہے البتہ جولوگ
مدرس ہیں اور مواقع اشکالات سے واقف ہیں وہ اس کی قدر کر سکتے ہیں اور پیشاہ صاحب کا اور بھی بڑا کمال
ہوکہ ایسے دقیق مضمون کو معمولی لفظوں سے تعبیر فر مادیتے ہیں۔ اس کی قدر بھی پڑھائے والے ہی جانے
ہیں کہ کم نہم لوگوں کے لئے مضمون کے جل کرنے میں کی قدر تحب برداشت کرنا پڑتا ہے۔

فضل ورحمت

غرض اس تقریرے بیمعلوم ہوگیا کہ اس آیت میں ایمان واعمال صالحہ کا تمرہ فذکورے کہ ایمان

و تولا فعصل اللوعديا جدود ورحمت لا تبعث السيكن إلا توبيات (اورا گرالله تعالی (حضور سلی الله عليه وسلم کی بعثت سے) سے اپنا فضل ورحمت نه فرماتے تو تم شيطان کا اتباع کرنے لگتے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔)

دوسری جگدارشاد ہے۔

وَلُوْلَا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ تُحْرِِّنَ الْخَيرِيْنَ

(اورا كرتم يراللد تعالى كافضل ورحم نه موتا تو ضرورتم يباه موجاتے-)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان مواقع میں فضل اللہ ورحمتہ کی تفسیر بعثت محمدیہ سے کی ہے تو معنی آ بت کے بیہوئے کہا گرمجھ صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فر ما کرخدا تعالی تم پر اپنافضل ورحمۃ نہ فر ماتے تو تم ناکام اور محروم رہجے ۔ اورا گراللہ تعالی بعثت محمدیہ سے تم پر رحم وکرم نے فر ماتے تو تم شیطان کا اتباع کرنے لگتے سوائے تھوڑے سے آ دمیوں کے۔

۔ اس جگہا کیکا شکال طالب علمی ہوسکتا ہے کہالاقلیلا کے بڑھا دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بدوں بعثت محمد میر کے بھی را وستقیم پالیتے ہیں۔

جواب یہ ہوئے کہ اتباع سے سرا دانتاع مطلق ہے نہ کہ مطلق اتباع لیں معنی یہ ہوئے کہ تم شیطان کے پورے تنبیع ہوا کرتے مسرف بعضالوگ جن کوخدا تعالی نے عقل کا مل وسلیم عطافر مائی ہے وہ البت کا مل اتباع شیطان کا نہ کرتے یعنی ایسے امور میں جن میں عقل کام دے سمتی ہے صرف ان میں اتباع شیطان کا خاص ایسے لوگ نہ کرتے گومطلق اتباع شیطان سے یہ بھی نہ بچتے کیونکہ جن میں عقل کام شیطان کا خاص ایسے لوگ نہ کرتے گومطلق اتباع شیطان سے یہ بھی نہ بچتے کیونکہ جن میں عقل کام نہیں ویتی ان میں کوئی مانع اتباع شیطان سے نہ تھی۔

یں میں میں اور در کورہ کی ہے ہے کہ بعض احکام شریعت کے بدیمی اور ظاہر بھی ہیں جن کاحسن و فتح تفصیل امور ذرکورہ کی ہے ہے کہ بعض احکام شریعت کے بدیمی اور ظاہر بھی ہیں جن کاحسن و فتح عقل ہے بھی معلوم ہوسکتا ہے تو الی باتوں میں عقل سلیم سے راہ راست معلوم ہوسکتی ہے مثلاً ظلم کا فتیج ہونا انساف کا لیندیدہ ہونا زنا کی برائی عفت و پارسائی کی خوبی ان باتوں میں بعض لوگ راہ متنقیم پر چل کتے اور شیطان کے اتباع سے نکے کتے تھے گونصیلی احکام بدوں نبوت کے ان کو بھی نصیب نہ ہوتے مگر خیر کسی قد را تباع شیطان سے ان باتوں میں محفوظ رہ کتے تھے کر چونکہ الی باتیں بہت تھوڑی ہوتے مگر خونکہ الی باتیں بہت تھوڑی ہیں ان کے معلوم کر لینے ہی سے کیا کام چلنا بہت ہی باتیں عبادت اللی کے متعلق الی ہیں جن کو عقل مجمی دریافت نہیں کر سکتی تھی بالحضوص صفات و ذات باری تعالی وامور معاد کا تو بدوں بعث مجمد یہ کے بھی دریافت نہیں کر سکتی تھی بالحضوص صفات و ذات باری تعالی وامور معاد کا تو بدوں بعث مجمد یہ کے بھی جو دو وہ قال بھی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عطام ہوئی کیونکہ حضور واسط ہیں تمام کا نئات کے بس آ پ کے وجود کو اس و فت بھی سلوک صراط عقل میں دخل رہتا۔

بہر حال اصل فعل ورحمت جوقابل مسرت وخوثی ہے وہ بیامرہ کہتم کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہاجود کی برکت سے ایمان واعمال صالحہ کی تو نیق ہوئی اور بیعظیم نعمت حاصل ہوئی جس سے ہماری دنیا و آخرت سنورگئی اور انشاء اللہ اس کی برکت سے ہم جنت میں خوشیاں منائیں گے۔اب ہماری دنیا و آخرت سنورگئی اور انشاء اللہ اس کی برکت سے ہم جنت میں خوشیاں منائیں گے۔اب آ ب کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ اس آ بیت کے مضمون کومقصود کے ساتھ یوراتعلق ہے۔

## بركات نورحضور صلى الله عليه وسلم

اس آیت میں ایمان اوراعمال کاثمر ہ فدگورہے اورایمان واعمال صالحہ و جود باجود محدی کے ثمر ات بیں ۔ تو بیثمر ات بھی جواس آیت میں فدگور ہیں حقیقت میں حضور ہی کے وجود باجود و نور مزبور السرور کے ثمر ات ہیں ۔ تو بیثمر ات تو ان کو دوسرے دلائل کے ساتھ منضم کرنے ہے حضور کے نور مبارک کی برکات دوشم برمعلوم ہو کیں ایک صوری جو کہ اشیاء کے وجود وظہور کے متعلق ہیں ۔

دوسرے معنوی جوان اشیاء میں سے خاص اہل ایمان کے صدور کے متعلق ہیں۔

ظہور کے متعلق تو آپ کے نور مبارک کی برکت بیہ ہے کہ تمام عالم کا وجود آپ کے نور ہے ہوا اور لوگ ای کو آج کل زیادہ بیان کرتے ہیں۔ صدور کے متعلق آپ کی برکات بیہ ہیں کہ ایمان و معرفت اللی سب کو حضور ہی کے واسطہ ہے حاصل ہوئی ان برکات کو لوگ آج کل بیان ہی نہیں کرتے بالک ہی چھوڑ دیتے ہیں حالا نکہ زیادہ ضرورت آپ کے بیان کرنے کی ہے کیونکہ جواٹر آپ کے نور کا ظہور کے متعلق ہے اس کے آٹار تو محسوں ہیں اور جواٹر صدور کے متعلق ہے اس کے آٹار تو محسوں ہیں اور جواٹر صدور کے متعلق ہے اس کے آٹار تو بی قاص شمرات مقصودہ وہ قیامت و جنت ہیں معلوم ہوں کے اور یہاں ان سے ذہول ہے نیز وہ رتبہ ہیں بھی اعظم ہیں ای لئے زیادہ ضرورت اس کے بیان کرنے کی ہے اور اعظم ہونے کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ ظہور پر تو صرف ای قدر ریادہ ضرورت اس کے بیان کرنے کی ہے اور اعظم ہونے کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ ظہور پر تو صرف ای قدر

اڑ ہوا کہ ہم موجود ہو گئے مگر صرف موجود ہو جانے سے پچھ زیادہ فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی۔ پوری فضیلت ایمان ومعرفت اللی سے حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کوجیوانات پر شرف ہے۔

تیسرے یہ جواثرات نورمبارک کے ظہور پر ہوئے وہ متابی اور محدود ہیں کیونکہ موجودات اپنی فاات کے اعتبارے متابی ہیں اور صدور پر جواثر ہواوہ غیر متابی ہے کیونکہ معرفت اللی کے مراتب اور ان کے شرات غیر متنابی ہیں جوہم کو جنت میں نصیب ہوں گے۔ بس آپ کے نورمبارک کے وہ برکات زیادہ بیان کرنے کے قابل ہیں جو صدور پر مجلی ہیں۔ اس آبت شریفہ میں آئیس شرات کا ذکر ہے گریہ شرات اس آبت کے ترکات متعلقہ صدور کا اس آبت کے شرات اس آبت کے تربی میں مذکور ہیں۔ اور ایک شمر وا آپ کے تیم کات متعلقہ صدور کا اس آبت کے شروع ہی میں مذکور ہے جو بجیب شمر و ہے وہ یہ کرتی تعالی شانہ فرماتے ہیں۔

وَيُوْمُ تِتَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَبِ ذِينَتَفَرَّقُونَ

قیامت جب قائم ہوگاتو لوگ جدا جدا ہوجا کیں گے۔ بیجدا جدا ہوتا بھی حضورہی کے نورمبارک کا ایک ٹمرہ ہے کیونکہ ایمان ومعرفت واعمال صالحہ کا حصول آپ کی برکت ہے ہوااورایمان واعمال صالحہ ہی کی وجہ ہے گاوت کے دوفر قے ہو گئے بعض موئن بعض کا فرتو اس تفریق کا اصل منشاء بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہائی تقریق کے دوفر نے کے لئے قیامت قائم ہوگئ تو دراصل حقیقی قیامت آپ ہی کی ذات ہے اور عرفی قیامت اس کا ایک اثر اور ٹمرہ ای کو مولانا نے مشنوی میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے۔

صد قیامت بود احم در جہاں (احمر سلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا میں سوقیامت کا باعث ہے)

قرآن شریف کالقب بھی فرقان ای دجہ ہے کہ ہ فارق ہے۔ غرض قیامت قائم ہونیکا سبب بھی تفریق ہونیکا سبب بھی تفریق ہونیکا سبب بھی تفریق ہونیکا سبب بھی تفریق ہے اور بیقفریق قیامت قائم کی جائے گئے۔ ای کے اظہار کے لئے قیامت قائم کی جائے گئے۔ خرض اصل مروران برکات محمد بیہ ہے ہے کہ ہم اطاعت ومعرفت الٰہی کی دولت حاصل کریں جس کے شمرات قیامت و جنت میں حاصل ہوں گے نبدہ ہا تمیں جوآج کل ہم لوگ خود بخود گھڑتے ہیں۔

#### بدعت وصلالت

بعنی عیدمیلا دوغیرہ کیونکہ حضور نے ہم کوان باتوں کی تعلیم نہیں دی بلکہ صراحۃ منع فر مایا ہے اور عید میلا دے متعلق گوبہت دفعہ بیان ہو چکا ہے اور اصول شریعت سے بتلا دیا گیا ہے کہ بیغل بالکل ناجائز اور بدعت صلالت ہے مگراس وفعہ مجھے ایک حدیث اس کے متعلق بہت صریح ملی ہے جس سے صاف صاف اس کی ممانعت ثابت ہوتی ہے وہ حدیث ہے۔ لائت خدو اقبری عیدا (میری قبر کوعید نہ بناؤ) اس حدیث سے عیدمیلا دکی فعی نہایت واضح ہے اور میرے لئے بیحدیث بالکل تسلی بخش ہوگئی میں دوسروں کے لئے بھی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث سے عیدمیلا والنبی کی ففی کیونکر ہوگئی۔

صدیث کار جمہ بیہ کے میری قبر کوعید نہ بناؤاول بطور مقدمہ کے جائے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی قبر مبارک کے لئے بہت کچھ شرف حاصل ہے کیونکہ جمداطہراس کے اندر موجود ہے بلکہ حضور خود

یعنی جمد مع تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں قریب قریب تمام
اہل جن اس پر شفق ہیں صحابہ کا بھی بھی اعتقاد ہے حدیث میں بھی نص ہے۔ ان نبی اللہ حی فی
قبرہ یوزق۔ کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کورزق بھی پہنچا ہے گریہ یا درہ اس حیات سے
مرادنا سوتی نہیں ہے وہ دومری قتم کی حیات ہے جس کو حیات برز حیہ کہتے ہیں۔

درجات حيات برزنحيه

باتی یہ کہ برزحیہ تو سب کوحاصل ہے پھراس میں نبی کی کیا تخصیص ہے تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے مختلف مراتب ہیں۔ایک مرتبہ تو تمام جماعت مومنین کوحاصل ہے جس کے ذریعہ سے فیم قبر کی ہرمسلمان کوحس ہوگی۔

دوسری حیات شہدا وی ہے ہے عام مؤنین کی حیات برزحیہ ہے اتو ی ہوگ۔ عام مؤنین کی حیات برزحیہ بنسبت شہید کے کمزورہ وتی ہے آگر چاس حیات ناسوتیہ ہے وہ بدر جہااعلیٰ ہو۔ پس بی کو گی نہ سمجھ کہ عام مؤنین کی حیات برزحیہ اس حیات و نیوی ہونے کا کہ عام مؤنین کی حیات برزحیہ اس حیات و نیوی ہے بھی کمزورہ وگی اور حیات شہید کے اتو ی ہونے کا شمرہ میہ ہوتا ہے کہ زمین اس کی الاش کوئیں کھاتی ۔ اور بینہ کھانا ایک اثر ہے حیات کا پس شہید میں اس اثر کا ظاہر ہونا اور عام مونین کا ہونا ہے دلیل ہے شہید کی حیات کے اتو ی ہونے کی بنسبت عام کی حیات کے۔ بعض لوگوں نے اس کا افکار بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہدہ اس کے خلاف ہوا ہے مگر بیکوئی انکار کی وجیتیں بن علی کیونکہ جس طرح اس کے خلاف مشاہدہ ہوا ہے جب دونوں طرح مشاہدہ موجود ہے تو سرے سے اس کا افکار کے وکر کیا جاسکتا ہے کہ یہ خلرح مشاہدہ موجود ہے تو سرے سے اس کا افکار کے وکر کیا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ کی نہیں اکثری ہے اور نصوص کا مجمل بھی اس کو کہا جاوے گا۔ باتی مطلقاً افکار تو ضیح نہیں ہوسکتا۔ قاعدہ کی نہیں اکثری ہے اور نصوص کا مجمل بھی اس کو کہا جاوے گا۔ باتی مطلقاً افکار تو ضیح نہیں ہوسکتا۔

یہ توجواب میسی ہے اس تقدیر پر جب کہ ہم مان لیس کہ جہاں تم نے اس کے خلاف مشاہر کیا ہے وہ شہید ہی تھا مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ شہید ہی نہ ہو کیونکہ شہادت صرف اس کانا م بیس کہ معرکہ میں قبل ہو جائے بلکہ تقیقی شہادت کے لئے بچھ باطنی شرائط بھی ہیں مشلا نیت کا خالص ہونا لوجہاللہ جس کی خبر سوائے خداکے کی کوئیں ہو سکتی تو ہم کہ سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے اس کے خلاف مشاہدہ کیا ہے وہ شہید حقیق نہ تعاصرف شہید احکام تعااور یہ حیات کا تو کی درجہ صرف شہید حقیق کے ساتھ خاص ہوگا اور اگر مان بھی لیا جائے کہ حقیق شہید تھا تو ممکن ہے کہ کی عارض کی وجہ سے ایسا ہوگیا ہے کہ اس کی الاش گل گئی۔ مثلاً اس جگہ کی مثل تیز ہو۔ ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ شہید کی حیات الی ہوتی ہے کہ اگر جلا و بھی تو اس کی لاش نہ جلے بلکہ دعویٰ ہے ہے کہ اگر شہید کوموافق عادت کے فن کر دیا جائے جیسا کہ عموماً مردے فن ہوتے ہیں کہ اس کی قبر میں کوئی خاص عارض دوسروں سے زیادہ شل شوریت زمین وغیرہ کی نہ ہوتو اس کی الاش مثل دوسر سے مردول کے نہیں گلے گی۔ بعید محفوظ رہے گی۔

تیسرا درجہ جوسب سے قوی ہے وہ انبیاء کیہم السلام کی حیات پر زنجیہ کا ہے کہ وہ شہید کی حیات سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے چنانچیاس کا ایک اثر تو محسوس ہے اور وہ وہ ی ہے جو شہید کے لئے ہے کہ ان کےجسم مبارک کوز میں نہیں کھا تھی۔حدیث میں ہے۔

حرم الله اجساد الانبياء على الارض (١-تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر١٥٤:٣)

(الله تعالی نے حضرات انبیاء میہم السلام کے اجساد کو کھانا حرام کر دیاہے)۔

اور دوسرا اڑمحسوں تو نہیں مگر منصوص ہے اور وہ حرمت نکاح اُزواج اُنبیاء علیہم السلام ہے کہ انبیاء معھم السلام کی ازواج مطہرات سے بعدان کے وصال کے کسی امتی کو نکاح جائز نہیں۔ نیز انبیاء علیہم السلام کی میراث ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتی۔

نحن معاشر الانبياء لانورث ماتر كنا صدقة (٢-فتح الباري لابن حجر٢ ا : ٨٠ تفسير زادالمسير لابن الجوزي٤ : ٩ - ٢٠)

(ہم حضرات انبیاء کیہم السلام کی جماعت کا کوئی وارٹ نہیں ہوتا ہے ہمارا ساراتر کے صدقہ ہے۔)

انبیاء کیہم السلام کا تمام تر کے صدقہ ہوتا ہے ہی ہی شہید کے لئے شریعت نے شروع نہیں کیں۔

تواگر چیشر ایعت نے اس کا خاص کوئی راز نہیں بیان کیا۔ گرعام بحققین بھی کہتے ہیں اس کا راز قوت حیات انبیاء کیہم السلام ہے کہ جیات مانع ہے ان دونوں امروں سے اور گواز دان نبی سے بعدوفات نبی کے نکاح حرام ہونا تمام انبیاء کے بارہ میں منقول نہیں ہواصرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ خصوصیت قرآن میں ذکری گئی ہے گرعاماء تھم میراث پرقیاس کر کے اس تھم کو تھی عام جملہ انبیاء کیہم السلام کی از وان کے لئے میں اور میراث کی تقصیم نہ ہونا حدیث ہے جملہ انبیاء کیہم السلام کے لئے عام طور پر معلوم ہوچکا ہے تو ان امتیاز ات سے حیات برزحیہ انبیاء کا شہداء اور عام مونین سے قوی ہونا ٹابت ہوا۔ بہر حال خاص بات

با تفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء میں ہم السلام قبر میں زندہ رہتے ہیں اور خاص ہمارے حضور کے بارہ میں تو مخافین بھی حیات کے معتقد ہیں ۔ان کو بھی حضور کی حیات کا قرار ہے۔

چنا نچاس واقع سے ان کا قرار معلوم ہوجائے گا۔ تاریخ مدینہ میں یہ واقعہ لکھا ہے اور میں نے خود
اس تاریخ میں ویکھا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد (یاد نہیں رہا کس بادشاہ کے
وفت میں) دو مختص مدینہ میں حضور کے جسد اطہر کو نکا لئے کے لئے آئے تھے مجد نبوی کے پاس ایک
مکان کرایہ پر لے لیا تھا اور دن بحر نماز و تبیع میں مشغول رہجے تھے ۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہوگئے تھے۔
زاہد مشہور ہوگئے تھے۔ وہ کم بخت رات کے وقت اس مکان سے قبر شریف کی طرف سرنگ کھودتے تھے
اور جس قدر سرنگ کھود لیتے تھے راتوں رات می مدینہ سے باہر بھینک آئے تھے اور جگہ برابر کردیتے تھے
تاکہ کی کو پید نہ چلے۔ کئی ہفتہ تک وہ لوگ سرنگ کھود نے میں مشغول رہے۔
تاکہ کی کو پید نہ چلے۔ کئی ہفتہ تک وہ لوگ سرنگ کھود نے میں مشغول رہے۔

جب ادھران لوگوں نے بیکام شروع کیا حق تعالیٰ نے اس زمانہ کے سلطان کو (نام یا ذہیں رہا) بذر بعد خواب کے متغبہ کر دیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چرہ مبارک پر حزن دغم کے آٹار بیں اور آپ اس بادشاہ کا نام لے کرفر مارہ بیں کہ جھےان دو مخصوں نے بہت ایڈا دے رکھی ہے جلد مجھے ان سے نجات دو۔ خواب میں دونوں مخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلا دی گئی۔ خواب سے بیدار ہوکر بادشاہ نے وزیر سے اس کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حادثہ بیش آیا ہے۔ آپ جلد مدینہ تشریف لے جادیں۔ بادشاہ نے فوراً فوج لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف مفرشروع کیا اور بہت جلد مدینہ بی گیا۔

اس عرصہ میں وہ لوگ بہت سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسداطہر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ایک
دن کی بادشاہ کو اور تا خیر ہوجاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے بادشاہ نے مدینہ پہنچ کرتمام لوگوں کی مدینہ
سے باہر دعوت کی اور سب کو مدینہ ہے ایک خاص درواز ہے ہے باہر نکا لئے کا تھم کیا اور خود دروازہ پر
کھڑ ہے ہوکر ہر خفس کو خوب خورے دیکھتا جاتا تھا یہاں تک کسدینہ کے سب سروشہر ہے باہر نکل آئے
مگر ان دو شخصوں کی صورت نظر نہ پڑی جن کو خواب میں دیکھتا تھا اس لئے بادشاہ کو تخت جمرت ہوئی اور
لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آگئے لوگوں نے کہا اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا 'یہ ہر گرنہیں
ہوسکتا ضرور کوئی اندر رہا ہے لوگوں نے کہا کہ دوز اہداندر رہ گئے ہیں وہ کسی کی دعوت میں جایا نہیں کرتے
اور نہ کسی ہے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھےان ہی سے کام ہے۔

چنانچہ جب وہ پکڑ کرلائے گئے تو وہ بعینہ وہ دوصور تین نظر پڑیں جوخواب میں دکھلائی گئے تھیں۔ان کو فوراً قید کرلیا گیا اور پوچھا گیا کتم نے حضور کو کیا ایڈ اوی ہے چنانچہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے جسد اطہر کونکا لئے کے لئے سرنگ کھودی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے بادشاہ نے قدم مبارک کو بوسے دے کرسرنگ بند کرادی اور زمین کو پانی کی تذکک کھدوا کرقبرمبارک کے حیاور ل طرف سیسے پلادیا تا کیآ تندہ کوئی سرنگ ندلگا سکے۔

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ بخالفین کو بھی جسداطہر کے بیچے وساکم ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے کہ گئ مو برس کے بعد بھی اس کے نکالنے کی کوشش کی۔اگران کو جسداطہر کے محفوظ نہ ہونے کا یقین ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے محض وہم وشبہ پراتنا بڑا خطرہ کا کام کوئی نہیں کرتا وہ لوگ اہل کتاب ہیں وہ بھی خوب بچھتے ہیں کہ نبی کے جسم کوڑ مین نہیں کھا سکتی۔

عرش وفرش

وہ خوب جانتے ہیں کہ حضور نمی برحق تنے مگر بوجہ عناد کے اقر ارتبیں کرتے۔ جب حضور کا جسداطہر موافقین وی الفین سب کے زدیک بالا تفاق محفوظ ہے اور مع روح ہے جیسا کہ بیان کیا گیا تو ظاہر ہے اور علماء نے بھی تضریح کی ہے کہ وہ بقعہ جس سے جسم مبارک خصوص مع الروح مس کئے ہوئے ہے عرش سے بھی افضل ہے کیونکہ عرش پر معاذ اللہ حق تعالی شانہ بیتھے ہوئے ہوتے تو بے شک وہ جگہ سب سے افضل ہوتی یکرخدا تعالی مکان سے یاک ہیں اس لئے عرش کوستنقر خداوندی نہیں کہا جا سکتا۔

اس سے یہ بھی ہم پھر میں آگیا ہوگا کہ المنتوای علی العریق کے معنی استقرار کے ہیں ہو گئے ۔

کیونکہ بیٹھنے کی جگہ وہ ہو بھتی ہے جو بیٹھنے والے سے زیادہ یا کم سے کم اس کے برابر تو ہو۔ مثلاً اگر ہم تحت یا کری پر بیٹھیں اوراس کے اوپرا کی تنکا پڑا ہوا ہوتو نہیں کہا جاسکتا کہ ہم شکے پر مستقر ہوئے کیونکہ اس کو ہم سے کہتے بھی نبیت نہیں اس لئے وہ ہمارا مکان نہیں بن سکتا۔ پس اس طرح عرش خدا تعالی کا مکان نہیں بن سکتا۔ پس اس طرح عرش خدا تعالی کا مکان نہیں بن سکتا۔ پس اس طرح عرش خدا تعالی کا مکان نہیں بن سکتا۔ پس اس طرح عرش خدا تعالی کا مکان نہیں بن سکتا۔ پس اس طور پر سکتا ہے وہ ہمارا مکان نہیں جورائی کے دانہ کو ہم سے ہے۔ اس دلیل سے واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ ایک تول علی آنگونی کے گئی العربی علی العربیش کے مرکز یہاں نہیں ہو سکتے۔

ابسوال ہوگا کہ پھر کیا معنی مراد ہیں۔اس میں سلف کا مسلک تو یہ ہے کہ سکوت کرواورواقعی سلامتی اسی میں ہے گرمتا خرین نے بمصلحت وقت کسی مناسب تاویل کر دینے کی اجازت وے دی ہے۔ ہے۔ جب مصلحت کی بناء پر باب تاویل مفتوح ہوگیا تو ہرخص کومناسب تاویل کر دینے کاحق ہے۔ ایک تاویل میرے ذہن میں اس آیت کی آئی ہے جو دوسری تاویلوں کی بہ نسبت اقرب اور بہت صاف ہے اگر چہ میرا فراق طبعی اس بارہ میں سلف کے موافق ہے کیکن جولوگ بھر ورت تاویل بہت صاف ہے اگر چہ میرا فراق طبعی اس بارہ میں سلف کے موافق ہے کیکن جولوگ بھر ورت تاویل کرنا ہی پہند کرتے ہیں وہ میری اس تاویل کو بھی ان ہی تاویلوں میں جگدوے دیں۔

میرے زئین میں اس استوای علی العیریش کے متعلق میہ بات آئی ہے کہ بعض آیات میں استوای علی العیریش کے بعد ید برالامر بھی آیاہے جس کو انستوای علی العیریش کابیان قراروں بائے توبیحادرہ ابیا ہوجائے گا کہ ہماری زبان میں بولاجا تا ہے کہ ولی عہد تخت تشین ہوگیا۔ عرف میں تخت تشین ہونے کے معنی تند بیر حکمرانی کے معنی تذہیر حکمرانی فی محمران ہونے کے ہیں خاص تخت پر بیٹھنا ضروری نہیں۔ ای طرح استویٰ علی العرش کے معنی تذہیر حکمرانی فرمانے کے ہیں بیعنی زمین و آسان کو پیدا فر ماکر حق تعالی شاندان آسان وزمین میں حکمرانی و تذہر و تصرف کرنے کے بیس اگر تاویل کی جاد سے توبیتا ویل بھی عمدہ اور لطیف تاویل ہے۔ پس بیر کنایہ وگا۔

غرض حق تعالی شانہ پر بوجہ مانعات عقلیہ کے استوی متعارف کا حکم نہیں کہا جا سکتا۔ تو عرش کوکل استفر ارحق کی وجہ سے نفسیلت نہیں ہے کہ بقعہ شریعہ سے وہ افضل ہوتا بلکہ اس کو صرف اس وجہ سے اور اما کن پر فضیلت ہے کہ وہ ایک جنی گاہ ہے اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جنی گاہ اللہ ہوگا۔ پس اس حسیت کے اثر سے بھی بقعہ شریفہ خالی ندر ہا۔ اس لئے ہر طرح وہ جگہ جہال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ماہیں سب سے زیادہ اشرف ہوئی کیونکہ تجلیات حق بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تمام اماکن سے نیادہ اشرف ہوئی سے مطرح مسلم مسئلہ میں تمام علماء کا اتفاق ہے۔ یہ تو ایک مقدمہ تھا کہ بقعہ شریفہ وقیر شریف تمام اماکن سے افضل ہے۔

#### عذاب فسادعقائد

اباس مقدمہ کے بعدیہ بھی ماجائے کقیرشریف تو بلااختلاف یعینہ باتی ہاس میں کہی کی کوچی شہیں ہوسکتا اور یوم الولادت و یوم المعراج و یوم المعشق وغیرہ یقیناً باتی نہیں کیونکہ زمانہ غیر قار ہے۔ اور دن جس میں حضور کی ولادت ہو گئی ۔ اب یقینا نہیں لوشا بلکہ اس کامشل عود کرتا ہے۔ ایک مقدمہ یہ ہوا۔

اس کے بعد ہے جھو کہ جب حضور نے قبر کوعید بنانے سے منع فرمادیا اور اس کا عبید بنانا حرام ہو گیا جو کہ یقیناً باتی ہے تو اب پیروں کوعید بنانا جو کہ بعینہ باتی نہیں کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ میرے نزو یک تو اس حدیث سے عید میلاد کی صراحة نفی ہوتی ہے اب بھی کسی کواس کی حرمت میں شک ہوتو وہ جائے اس حدیث سے عید میلادی صراحة نفی ہوتی ہے اب بھی کسی کواس کی حرمت میں شک ہوتو وہ جائے اور اس کا کام جائے۔

اس تقریر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت اور کلام کی جامعیت بھی واضح ہوگئی ہوگی کے حضور نے خاص طور پر قبرہی کی عید بناتے ہے کیوں منع فر مایا ۔ سواس لئے منع فر مایا کہ اس کی فضیلت وشرافت تو بوجہ معین اور بقیتی ہونے کے سب کو مسلم ہوگی ۔ جب الی چیز کی بابت کوئی تھم بیان کر و یا جائے گااس پرادنی کو قیاس کر کے بقیہ سب چیز وں کا تھم معلوم ہوجائے گا۔ جب ان چیز وں کا عید بنانا معلوم ہوگیا کہ حرام ہو اور قرآن میں تعیم جنت کا ایمان وعمل صالح پر تر تب صاف صاف مذکور ہے اور عمل صالح بر تر تب صاف صاف مذکور ہے اور عمل صالح ہے تو ان غیر مشروع کا موں کو چھوڑ نا جا ہے گیونکہ نہا تھی بغیر اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہو تھی۔ ہے تو ان غیر مشروع کا موں کو چھوڑ نا جا ہے کیونکہ نجات کلی بغیر اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہو تھی۔

قرآن میں جا بجاآمنو ا کے بعد عملو الصله لحت ضرور ندکور ہے۔اگر بدرجہ اتم واکمل نجات چاہیں تو ان چیزوں کوترگ کریں۔ بدرجہ اتم واکمل اس لئے کہا کہ کی نہ کی وقت تو اہل بدعت بھی نجات پاہی لیس گے۔اگر چہ وہ ہمیں کافر کہیں تکرہم ان کو کافرنہیں کہتے کہ محروم عن النجاق سمجھیں۔

اس پرایک طالب علانہ شبہ ہے جس کو میں دفع کر دینا جا ہتا ہوں۔ شبہ یہ ہے کہ حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے ہتر فرقے ہوں گے جن میں بجز ایک فرقہ کے سب ناری ہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ ناجیہ ہی ہے۔ باتی ناجی ہیں کیونکہ اگر باتی فرقے بھی پچھ عذا ب بھگت کرنجات باجا کیں آوان فرقوں میں اور فرقہ ناجیہ میں کیا فرق ہوگا کیونکہ ناجیہ جو کہ اہل جن ہیں ان کے لئے بیقو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کے سب بدوں حساب کتاب اور بدوں کسی قدر مواخذہ کے جنت میں جا کیں گے جیسا اہل جن میں بھی عصاۃ کو بھی نجات اولی حاصل نہیں آو دونوں میں فرق کیا ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہوگا کہ ان میں نا جی صرف ایک فرقہ ہے معلوم ہوا کے فرقہ ناجیہ کو تو بھی نہ بھی نجات حاصل ہو جائے گی اور باقی بہتر فوقس کو بھی نجات حاصل نہ ہوگی تو یہ اہل بدعت کیونکر نجات یا سکتے ہیں۔ حاصل ہو جائے گی اور باقی بہتر فوقس کو بھی نجات حاصل نہ ہوگی تو یہ اہل بدعت کیونکر نجات یا سکتے ہیں۔ حاصل ہو جائے گی اور باقی بہتر فوقس کو بھی نجات حاصل نہ ہوگی تو یہ اہل بدعت کیونکر نجات یا سکتے ہیں۔ اگر اس کا التر نام کیا جاو سے تو اہل بدعت کی عدم تکھیز کے کیا معنی ؟

جواب یہ ہے کہ مراد حدیث میں یہ ہے کہ وہ بہتر پوجہ فساد عقیدہ کے جہنم میں جا کیں گاور
اہل جق جو کہ فرقہ ناجیہ ہے فساد عقیدہ کی وجہ سے جہنم میں نہ جا کیں گے دونوں میں مابعہ الفرق دخول الفساد و العقائد ہے۔ باقی دخول العمل یہ دونوں میں مشترک ہے ہیں اس تقریر کے بعد اہل بدعت کا خلود ثابت نہ ہوا۔ اور اس تقریر کی ضرورت اس وجہ ہے ہے کہ نص قطعی فکن یعنیک میٹھال دُرُکَةِ شکراً کیکھی ہے کہ نص قطعی فکن یعنیک میٹھال دُرکَةِ شکراً کیکھی ہے کہ اور جوکوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گاس کو بھی دیکھی گاور جوکوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گاس کو بھی دیکھی گاور جوکوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گاس کو بھی دیکھی دیکھی گاور جوکوئی ذرہ برابر بھلائی کرے گاس کو بھی دیکھی کے گاتو جس خص میں بھی ایمان ہے آگر چونساد عقیدہ بی کے ساتھ ہے تو آگر وہ بھی ناجی نہ بہوتو وہ اس کی جزا کب پائے گا۔ آیا قبل دخول ناریا بعد دخول ناریق میں جاوے اور نصوص ہوتو وہ اس کی جزا کب پائے گا۔ آیا قبل دخول ناریا بودر نہ کی دخول ناریق ہوئے ہیں جاوے اور نصوص ہوتو وہ اس کی جزا کہ بائے گائے ہیں جاد سے اور کہیں آؤاب پاوے تو بعد دخول جنت میں جاد سے اور کہیں جو است کے موااور کہیں آؤاب پاوے تو بعد دخول ناریا ہی کہ جاتا ہے کہ وہ اسے ایمان قبل کی جزا کے دخت میں داخل ہو دور نہ اگر کہن ہو اس کی بیا تھی تو لازم آسے گا کہ بعد دخول ناریا گائی کہ جاتا ہے کہ وہ اس کے نیوں کہا جا سائی کہ با اس لئے نیوں کہا جا سائی کہا جا سائی کہا تا ہی بہا عذا ہے ہی میں مقات اور کو خوات نہ ہوگی یکہ بھی نہ بھی تو نجات ضرور ہو کوئی علیہ تھی نہ بھی تو نجات ضرور ہو جائے گی۔گواس سے پہلے عذا ہے بہلے عذا ہو بہی بھائیا پر ہے۔

البتہ بیضرورے کہ جوعذاب فسادعقا کدے ہووہ اشدے اس عذاب سے جوفسادگل سے ہو۔ چنانچہا حادیث اور برزرگوں کے اقوال سے ایسانی معلوم ہوتا ہے کہ اہل بدعت کودوس نے فساق سے زیادہ تخت عذاب ہوگا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک جگہ مرا گزرہوا تو بچھ ایسا معلوم ہوا کہ اہل قبور کوعذاب ہور ہاہے ہم نے ان کے لئے دعا کی تو معلوم ہوا کہ اہل بدعت کے سواسب کی اس وقت مغفرت ہوگئی۔

اس لئے یوں تو سب گناہوں ہے مسلمان کو بچنا چاہئے کیونکہ مقصوداعلیٰ نجات اکمل ہی ہے اوروہ بدول گناہوں سے بیچے حاصل نہیں ہو سکی مگر بدعت سے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے کیونکہ بدعت حق تعالیٰ شانہ کو بہت مبغوض ہے۔ اس لئے کہ دیگرا عمال تو لوگ حرام اور گناہ بحدہ کرکرتے ہیں اورا فعال بدعت کو فیکی بچھ کرکرتے ہیں۔ اس سے تو بہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی ۔ ان ہی میں سے مسکرات متعلقہ رسم مولد بھی کو فیکی بچھ کرکرتے ہیں۔ اس سے تو بہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی ۔ ان ہی میں سے مسکرات متعلقہ رسم مولد بھی ہیں۔ یہاں تک تو پہلامضمون تھا جس کا ہمیشہ بیان کرنے کامعمول ہے۔ یعنی رسم میلاد کا جو کہ ختم ہو چکا۔ اس جز دکانام الحور لنورالصدور ہونا چاہئے کیونکہ جونور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاصدور یعنی تلوب میں ہوادرہ ہی ہے اور دو قیامت میں معلوم ہوگا اور اس سے جنتیوں میں خوشی حاصل ہوگی بیاس کا تذکرہ تھا۔

#### تبركات نبوبيه

اب دوسرامضمون جو بعد میں منضم ہوا ہے بعنی تبرکات نبویہ کا بھی جو کہ رہیج الاول کے متعلق ہےاور گیار ہویں کابیان بھی جو کہ رہیج الثانی کے متعلق ہے شروع کرتا ہوں لوگوں سےان دونوں میں کوتا ہی زیادہ ہور ہی ہے۔ میں ہرا یک کوالگ الگ بیان کروں گا۔

تبرکات نبوی میں ایک تو وہی زیادتی ہورہی ہے جواور بدعات میں ہے کہ اس کولوگوں نے عید بنارکھا ہے۔اس ہاب میں اکثر لوگ یہاں تک کہ بعض طلباء بھی شک میں ہیں یوں سجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے جبہ نبوی کی زیارت ہا عث برکت ہے۔اگر کوئی صرف زیارت کی نیت سے جائے تو مضا کقہ نہیں معلوم ہوتا۔

بچھ سے ایک طالب علم نے جن کا مکان جلال آبادیں ہے اور جبر ٹریف کے مکان کے پاس
ان کی دکان ہے۔ سوال کیا کہ میں دوکان میں بیٹھ کر جبر کی زیارت کرلوں گا گر میں نے اس کی
اجازت نہیں دی کیونکہ وہ مجتمع بالکل میلوں عرسوں کی طرح ہوتا ہے۔ تاریخ کی تعیین ہوتی ہے۔ دعوت
ہوتی ہے دور ہے آدمی آتے ہیں۔ عورتوں کا اجتماع بھی ہوتا ہے ایسے لوگ جونماز بھی نہیں پڑھتے
زیارت کرنے آتے ہیں حالا تکہ زیارت جبر کی نمازروزہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔

حدیث الانتخذو افہوی عیدا (میری قبر کوعیدنہ بناؤ) ہے اس کی بھی نفی ہوگئ کیونکہ جبہ شریف کی نضیات قبرشریف کے برابرنہیں ہوسکتی گواس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ شل یوم ولادت وغیرہ کے اس میں بھی تبدل ہو گیا۔اگر چے عدم تبدل کا یقین بھی نہیں گر خیر جو بات دل میں نہیں اس کو زبان پر بھی نہ لا نا چاہئے۔گرا کیک دوسری بات مابدالا متیاز یہاں بھی موجود ہے کہ اس وقت وہ ملبوں جسداطہر سے مماس نہیں اور قبر شریف کومماس حاصل ہے ای لئے جہ نبوی کو کسی نے عرش سے افضل نہیں کہا۔ پس جب قبر کاعید بنا تا حرام ہے تو ملبوس شریف کوعید بنا نا کس طرح جائز ہوگا۔

کہیں کہیں جسوصلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اس وقت تک موجود ہیں عید بنانان کا بھی جا رُنہیں کیونکہ اگر چہ بظاہر یہ خیال کر کے کہ موئے مبارک جزوبدن ہے قبر سے افضل معلوم ہوتا ہے گر قبر اتصال اور مماس کی الی فضیلت موجود ہے جوموئے مبارک کو بالفعل حاصل نہیں۔ اس لئے دونوں خیر مساوی ہوئے موارک جزو ہے گراب مماس نہیں اور قبر نثر یف جزونہیں گرمماس ہوتو دونوں برابر ہوئے اور ایک مساوی سے دوسرے مساوی کا تھم معلوم ہوسکتا ہے۔ یس حدیث لاتت خذوا دونوں برابر ہوئے اور ایک مساوی سے دوسرے مساوی کا تھم معلوم ہوسکتا ہے۔ یس حدیث لاتت خذوا قبری عبدا سے موئے مبارک کو عید بنانا حرام ہوگیا یہ حضور کی غایت بلاغت ہے کہ آ ب نے قبر کو ذکر میں اختیار فر مایا جس سے ملوی وشعر وغیر ہ سب کے احکام خود بخو دمعلوم ہوگئے۔

علادہ ازیں سحابہا درسلف صالحین نے یعید کو بھی اختیار نہیں گیا حالا تکہان کے پاس ہم سے زیادہ تیر کات نبویہ موجود تھے اوران کوہم سے زیادہ تواب کے کاموں میں سبقت تھی۔اگریہ کوئی خیر ہوتی تو سلف میں اس کی کچھڑ اصل ہوتی۔

اب صرف بیسوال رہ گیا کہ صحابہ میں عید کی طرح اجتماع نہ نقاتو آخر تبرکات کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا۔ نواس کے لئے میں نے چندا حادیث ایک پر چیہ پرلکھ کی ہیں۔ کیونکہ ان کوبلفظ ہما یا در کھنا دشوار تھااس وقت ان کونقل کئے دیتا ہوں۔

عن عثمان بن عبدالله بن وهب قال فارسلنی اهلی الی ام سلمة بقدح من ماء و کان اذا اصاب الانسان عین اوشئی بعث الیها مخضبه لهافاخرجت من شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم و کانت تمسکه فی جلجل من فضته فحضحضته فشرب منه قال فاطلعت فی الجلجل فرائیت شعرات حمراء رواه البخاری (مسند الامام احمد ۳۲۵٬۳۲۵ المصنف لابن ابی شینة ۳۳۵٬۳۲۵ مجمع الزوائد ۳۳۳)

عثان بن عبداللہ بن وهب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المونین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پیالہ پانی کا دے کر بھیجا اور یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی انسان کونظرو غیرہ کی تکلیف ہوتی تو حضرت ام سلمہؓ کے پاس پانی کا بیالہ بھیج دیتا۔ان کے پاس حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے بچھ بال متھے جن کوانہوں نے جاندی کی تکلی میں رکھا ہوا تھا۔ پانی میں

ان بالوں کو ہلا دیا کرتی تھیں اور وہ پانی بیمار کو بلا دیا جاتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کے بین کے جو جھک کرنگلی کودیکھا تو اس میں چندسرخ بال تھے۔

اس حدیث ہے معلوم ہوگیا کہ ایک صحابیہ کے پاس نکی میں بال رکھے ہوئے تھے جس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا تا تھا کہ بیاروں کی شفا کے لئے اس کا غسالہ بلادیا جا تا تھا۔حضور صلی الڈعلیہ سلم کے خضاب کے بارہ میں اختلاف ہوا ہے جیجے بیہ ہے کہ حضور کے بال پکنے لگے تھے جس سے دیکھنے دانوں کو خضاب کا شبہ وتا تھا ورنہ حضور نے خضاب بھی نہیں کیا کیونکہ حضور کے کل سفید بال قریب ہیں کے تھے یا پچھذا تکہ۔

نگلی پر مجھے آیک واقعہ یاد آگیا کہ آیک تھانید ارکے یہاں ایک شخص نے رہف لکھوائی کہ میری فاتحہ چوری ہوگئی۔ دار دغہ صاحب کو بڑی جیرت ہوئی کہ یا اللہ فاتحہ کیا اور اس کا چوری ہونا کیما! پوچھا توقصہ بیان کیا کہ ہمار اایک پیر ہے جب وہ آیا کرے ہے تو ہمارے کھانا کی فاتحہ دیا کرے ہے اور جب جاوے ہے ایک نگلی میں فاتحہ بند کردے ہے کہ سال بھر تک اس سے کام لیتے رہیو۔ پھر میں آ کرد دہارہ پڑھ دوں گا۔ تو نگلی چوری ہوگئی ہے۔

عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله تعالىٰ عنهما انها اخرجت جبة طيالسية كسروانيته لهالينته ديباج دفرجيها مكفوفين بالديباج كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها وكان النبى صلى الله عليه وسلم يلبسها نحن نغسلها للمرضى نستشفى بها (الصحيح لمسلم كتاب الحج:٣٢٢سن الترمذي: ٩١٣ السنن الكبرى لليهقى ١٣٣٠)

حضرت اسابنت ابی بکررضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جبطیلسانی سروی نکالا جس کے گریبان اور دونوں جاک پرریشم کی سنجاف گئی ہوئی تھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تفاان کی وفات کے بعد میں نے اسے لے لیا حضور اس کو پہنا کرتے تھے۔ہم اس کو یانی میں دھوکروہ یانی بیاروں کو بلاد ہے ہیں شفاء حاصل کرنے کے لئے۔

اس حدیث پرشاید بادی النظر میں کئی کو بیشبہ ہو کہ یہ جبہ حضرت عائشہ ورحضرت اساء کے یاس کیونکرر ہااور جب تک تر کہ نبوی تقلیم نہ ہوجائے ان کواس کے استعال کا کیاحق تھا۔

توبات رہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث جاری نہیں ہوگی بلکہ آپ کے مال میں میراث جاری نہیں ہوگی بلکہ آپ کے مال میں تمام سلمانوں کاحق تھاتو آپ کاتر کہ وقف تھا اور بیر حضر ت اس کے متولی تھے اور ان کے اذن سے سب مسلمانوں کو بطریق برکت اس کے استعمال کاحق حاصل ہے۔ اور باذن متولی کی قیداس لئے بردھا دی کہ شاید کسی کو بیس کر کہ حضور کا مال وقف ہے اس جبہ متعارفہ کے لینے کی فکر ہوئی ہو۔ سویا در کھنا عیا ہے کہ اگر چرحضور کا تا کہ وقف ہے اس جبہ متعارفہ کے لینے کی فکر ہوئی ہو۔ سویا در کھنا عیا ہے کہ اگر چرحضور کا ترکہ وقف ہے گروقف میں بدول اذن متولی کی کو قصرف کرنا جائز نہیں۔ پس

جبہ شریف کواس کے خدام سے چھینا یا بلاا جازت استعال کرنا کسی کو جائز نہیں اوراس فتم کی باتوں کی ضرورت ہی کیا پڑتی ہے وہ خدام تو بیچارے خود ہی اپنے سر پررکھ کر ہر مخص کے گھر لے جا کرزیارت کرا و سے جی کیا پہنے ہی جبہ و ہے اس کے دیا ہوئی ہے کہ بیس کے دیا ہوئی جبہ شریف کی برکت کھلی ہوئی ہے کہاس کے خدام بے طمع ہیں۔
شریف کی برکت کھلی ہوئی ہے کہاس کے خدام بے طمع ہیں۔

#### احتياط درباره تبركات

(خواب ہابت جیشریف)احقر نے ایک ہارید دیکھا کہ کوئی فخض اس کے چرانے کی فکر میں ہے۔ میں نے خدام سے کہلا بھیجا کہ گومیراخواب کوئی چیز نہیں 'گراحتیاط کا مقتضایہ ہے کہ جیشریف کی زیادہ حفاظت کی جاوے۔

وعن انس قال ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماهاثم اتى منزله بمنى و نحر نسكه ثم دعا بالحلاق و ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعااباطلحة الا نصارى فاعطاه ثم ناول الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه اباطلحة فقال اقسمه بين الناس.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ججۃ الوواع میں عرفات ہے منی میں تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کو ذرئے کیا۔ پھر حلاق کو بلایا اور اس کوسر کا داہنا حصہ اول دیا اس نے داہنے حصہ کومونڈ اپھر حضور نے ابوطلحہ انصاری کو بلایا وہ بال ان کوعطا کئے پھرنائی کوسر کا بایاں حصہ دیا اور فر مایا مونڈ واس نے بائیس حصہ کوبھی مونڈ ا۔ آپ نے وہ بال بھی ابوطلحہ انصاری کو دیئے اور فر مایا کہاں کواوگوں میں تقسیم کرو۔

یہاں سے ایک بات پر متنبہ کردینا مناسب ہے وہ یہ کہنائی کوآج کل جام کہتے ہیں بیلفظ غلط ہے۔ جام اصل میں تجھنے لگانے والے کو کہا جاتا ہے۔ نائی کوعربی میں حلاق کہتے ہیں مکرمکن ہے کہ کی زمانہ میں بیٹھنے لگانے کا پیشہ بھی کرتی ہواس وجہ سے اس وقت اس کام کی مناسبت سے تجام لفنب پڑ گیا ہوگا چراس بیشہ کے چھوڑ وینے کے بعد بھی لقب باقی رہا۔

۔ ایک شاعر نے تجام گوخوب دھمکایا ہے کہ تو بڑا ہے ادب ہے خطر پروردگار میں اصلاح کر دیتا ہے۔ بینی داڑھی وغیر ہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں تو ان میں اصلاح کر دیتا ہے تو خطر پروردگار کو درست کرتا ہے۔ بیشاعر بھی کی کونہیں چھوڑتے شعر ہیہے۔

جام ہر دو دست تراقطع واجب است اصلاح مید ہی خط پروردگار را جام تیرے دونوں ہاتھ کا انے شروری ہیں کیونکہ پروردگارکے پیدا کئے ہوئے خط کی اصلاح کرتاہے) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بہت مقدار میں اپنے موے مبارک صحابہ میں تقتیم فرمائے ہیں اور ظاہر ہے کہ صحابہ شرقاً وغرباً منتشر ہوئے تھے۔ تو اگر کہیں موئے مبارک پایا جائے تو جلدی سے اس کا افکار نہ کر دیا جائے بلکہ اگر سند صحیح سے اس کا پیتہ معلوم ہو جائے تو اس کی تعظیم کی جائے ورنہ اگریقینی ولیل افتراء واختراع کی نہ ہوتو سکوت کیا جائے بعنی نہ تقد یق کی جاوے نہ تکمذیب۔ مضتبہ امر میں شریعت نے ہمیں بہی تعلیم دی ہے۔

قال عليه السلام التصدقوا اهل الكتب والاتكذبوهم وقولواامنا بالله وما انزل الينا رواه البخارى قال في المرقاة فيه اشارة الى التوقف فيما استشكل من الامور والعلوم (الصحيح للبخارى ٢٣٤:٣ ١٩٣٠ ١٣٣:٩ ١٩٣٠ السنن الكبرى للبيهقي ١٤٣٠ مشكوة المصابيح: ١٥٥ شرح السنة للبغوى ٢٩:١ البداية والنهاية البن كثير ١٣٣:٢)

(حضورصلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں کہ اہل کتاب کی نہ نقیدیق کرونہ تکذیب کرو بلکہ کہو کہ ہم اللہ پراوراس کی کتاب پر جو کہ ہماری طرف نازل ہوئی ایمان لاتے ہیں۔)

ملاعلی قاری مرقاۃ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جوام اور جو مضمون علمی مشتبہ ہواس میں تو تف کرنا جا ہے۔ جرات کر کے ایک جانب کو بلاتیقن معین نہ کرنا جا ہے۔ الل کتاب کے اقوال میں تو تف اس لئے واجب ہے کہ قرآن سے تورات وانجیل کا کتاب اللہ ہونا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اس میں تحریف بھی کی ہے۔ اب جو ضمون وہ بیان معلوم ہوتا ہے کہ کام الہی ہواور یہ بھی خدشہ کے کہا ہل کتاب کے مرفات میں سے ہو۔ پس کریں اس میں یہ بھی شبہ ہے کہ کہا م الہی ہواور یہ بھی خدشہ کے کہا ہل کتاب کے محرفات میں سے ہو۔ پس کریں اس میں یہ بھی شبہ ہے کہ کہا م الہی ہواور یہ بھی خدشہ کے کہا ہل کتاب کے محرفات میں سے ہو۔ پس بلادلیل مستقل کی ایک جانب کی تعیین دشوار ہاس لئے تو تف واجب ہے۔

یمی حال موئے مبارک کا ہے کہ حضور نے بہت سے بال صحابہ کو تقسیم فرمائے ہیں اور ظاہر ہے کہ حضور کا بال جہاں بھی ہوگا اس کی حفاظت کی گئی ہے اس لئے عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس میں سے پچھ بقایا ضرور موجود ہوں گے مگر آج کل جھوٹ کا بھی بازار گرم ہے بیجی شبہ ہے کہ طمع دئیا ہے کہیں جھوٹ موٹ دعویٰ نہ کیا گیا ہواس لئے اس کے بارہ میں بھی تو قف واجب ہے نہ تقد این کی جائے نہ تکذیب مگرسنا ہے مدینہ میں موئے مبارک دسند معتبر موجود ہیں۔

شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ موئے مبارک کے بارے بیں تریز فرماتے ہیں کہ اگر چہ ہم نے موئے مبارک پایانہیں مگراتی خبری ہے کہ دنیا ہیں موجود ہے سوتسلی کے لئے ہمیں اتنا بھی کانی ہے۔ پھراس پریشعرفر ماتے ہیں۔

مرا از زلف تو موئے پند است

ہوں را راہ مدہ بوئے پند است

بیخ عبدالحق رحمة الله علیه اشعار خوب موقع سے لاتے ہیں۔ ایک مقام پر جہال حدیث میں حضور سلی الله علیہ وسلم کے مرض وفات کا حال آیا ہے کہ ایک دن حضور نے ججرہ شریف کا پر دہ اٹھا کر صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز اداکرتے ہوئے دیکھا۔ اور آپ مسرور ہوئے ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر قریب نفاکہ ہم نمازیں توڑ دیں کہ حضور نے اشارہ سب کوسکون کا حکم فرمایا۔ اس جگہ شیخ رحمة اللہ علیہ نے ایک شعر بہت اچھا کہ حاکھا ہے۔

در نمازخم ابروئے تو چوں یاد آمہ عالنے رفت کہ محراب بفریاد آمہ

#### بركات تبركات

وعن ام عطية في قصته غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و تكفينها انها قالت فالقي حقوه فقال اشعرنها اياه قال الشيخ في اللمعات و هذا الحديث اصل في البركة باثار صالحين ولباسهم (الصحيح للبخارى عدا الحديث اصل في البركة باثار صالحين ولباسهم (الصحيح للبخارى عدا) من من الصحيح للبخارى البخائز ٣٠٠ ٣٠٠ من ابي داود كتاب البخائز به ٣٠٠ سن ابي داود كتاب البخائز به ٣٠٠ سن ابي داود كتاب البخائز به ٣٠٠ سن النسائي ٣٠٠ ٢٠١ المعام ٢٠١ المعام ٣٠٠ من المنافية و هذا المعام ٣٠٠ سن النسائي ٣٠٠ المعام ١٠٠ المعام ٣٠٠ من النسائي ٣٠٠ المعام ١٠٠ المعام ٣٠٠ من النسائي ٣٠٠ المعام ١٠٠ المعام ٣٠٠ من النسائي ٣٠٠ المعام ١٠٠ المعام ٣٠٠ المعام ١٠٠ ا

حضرت ام عطیہ حضرت زینب بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عسل و کفن کے واقعہ میں روایت کرتی ہیں کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے اپناتہ بند ہمارے پاس ڈال دیا کہاس کومرحومہ کے بدن ہے مماس کرکے پہنا ؤ یعنی سب سے بنچے اس کورکھو ( تا کہاس کی برکت بدن سے متصل رہے )

ے ہیں رہے پہورہ کی سب سیپ کے دورہ کا کہتا ہے۔ کہت کے دورہ کا کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ عات شرح مشکلوۃ میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث آٹارو ملبوسات صالحین سے برکت لینے میں اصل ہے۔ معلوم ہوا کہ تبرکات سے برکت حاصل کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ بعد موت کے اس کو گفن میں رکھ دیا جائے۔ مگراس سے قرآن اور دعاؤں کی کتابوں کا گفن میں رکھنا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں ان کا احترام باطل ہوجاتا ہے کیونکہ قرآن کے ساتھ تا پاکی نجاست قرآن کو بھی گئے گی۔ اس طرح وہ کتابیں جن میں دعا ئیں ہیں اور اللہ رسول کا نام جا بجا ہے قابل احترام بلکہ الفاظ وحروف مطلقاً قابل احترام ہیں بلکہ سادہ کا غذ بھی بوجالہ میں ہوجالہ میں بلکہ سادہ کا غذ بھی بوجالہ میں میں ایک سے بھی بوجالہ میں ہوئے کے قابل احترام ہے۔

بعض لوگ فرعون و ہامان کا نام ککھ کراس پر جوتے مارتے ہیں۔ یہ بالکل لغوہ مہمل حرکت ہے۔ اس پرتو بس نہ چلا الفاظ ہی کی بے حرمتی پر بہادری دکھلائی۔ یہ لوگ و ہتھے جوفرعون کے لفظ کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ان کے مقابل بعض لوگ و ہیں جواس لفظ کی ایسی حرمت کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے احسان و انعام کے تذکرہ کا ایک صنعت ہے اس کوعنوان بتاتے ہیں چنانچیمٹنوی کے ایک محضی نے موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے قصہ کوان الفاظ سے بیان کیا ہے۔لفرعون اللی فرعون بدریائے نیل غرق شدہ۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کے فرعون اللی میرتر کیب کتنی قصیح ہے تکر مقصود تو بیقا کے فرعون کے قصہ میں خدا کی مدد کا بیان بھی ای کے نام سے ہوا۔استغفر اللہ العظیم۔ بیخت واہیات ہے۔

ای طرح آج کل بید دستورشائع ہو گیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے احسانات وانعا بات کاعنوان پیر کے نام سے قرار دیا جاتا ہے مثلاً شاہ فضل الرحمٰن صاحب کے مریدین اپنے اوپرفضل واحسان خداوندی کے تذکرہ کریں گے تو سارے الفاظ چھوڑ کریوں تکھیں گے کہ بفضل رحمان ۔

ای طرح ہمارے سلسلہ میں بعض اوگ خطوط میں بامداد اللہ لکھتے ہیں مجھے تواس سے خت نفرت ہے اوراس میں شرک کی ہوا تی ہے۔ اسپاؤ صرف بیعادت ہے گریادر کھوکہ چندروز کے بعد عبادت ہوجائے گی۔ غرض اس حدیث سے تبرکات وغیرہ کا قبر میں رکھنا جائز معلوم ہوا کیونکہ حضور نے اپنا ملبوس شریف تبرکا کفن میں رکھنے کے عطافر مایا ہے گرہم کوتیرک کی نیت سے کسی کوکوئی چیز اپنا ملبوس وغیرہ دینا جائز نہیں کیونکہ حضور نبی تھے اورا پڑی ہرکت کو آپ وہی سے جانے تھے۔ ہمارے او پر کوئی وہی انری ہے کہ ہم بھی ہزرگ اور صاحب ہرکت ہیں۔ خاتمہ ایمان پر ہوجائے تو بساغنیمت ہے۔ میں نے ایک ہارائی تا دانی کی کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ اپنے بچھ حالات بطور سوائح بارائی تا دانی کی کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ اپنے بچھ حالات بطور سوائح کی سے دورخواست کی کہ اپنے بچھ حالات بطور سوائح کی سے ہوسکتا ہے اور تبرک ہوتا ہے ہزرگوں کا پس اپنا تبرک کیسے دیا جائے۔

یہاں پر بیاشکال نہ کیا جائے کہ مشاکُے سے ثابت ہے کہ انہوں نے بعض دفعہ خود بخو دبدوں درخواست کے اپنے متعلقین کواپنے تیمر کات دیئے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرات تبرکا نہیں دیتے تھے بلکہ مرید کا بی خوش کرنے کے لئے دیتے تھے کہ مرید کا بی خوش کرنے کے لئے دیتے تھے کہ مرید کو یہ معلوم ہوجائے کہ شخ کی میر ہے حال پر توجہ بہت ہے یااس خیال ہے دیتے ہیں کہ لینے والے کواس میں برکت کا گمان ہوگا تو اس کواس خیال ہے نفع ہوگا۔ چنانچہ واقعی نفع ہوتا ہے ایک نفع تو میں نے خود محسوں کیا ہے۔

کیرانہ میں ایک گوجر تھے جا جی عبداللہ بڑے بزرگ آ دمی تھے۔انہوں نے بھے ایک چھینٹ کا جبد دیا تھا جس کا بیاثر تھا کہ جب تک میں اسے پہنے رہتا تھا معاصی کا خیال نہ آتا تھا بلکہ معاصی سے نفرت رہتی تھی۔

شاید پیروں کے کوئی معتقد میں وال کریں کہ شخ کے تمرک کو پہن کریا تخانہ میں جانا جائز ہے یانہیں؟ جواب میہ ہے کہ جائز ہے البتہ اگر غلبہ ادب ہوتو واجب بھی نہیں اور ہر جائز کام کا کرنا ضروری ہی کیا ہے۔خود میری میہ حالت ہے کہ جب جبرشریف تھانہ بھون میں آتا ہے تو اگر چہاس مکان کی طرف جہاں وہ رکھا جاتا ہے پیرکرنا جائز ہے۔ گرغلبہ اوب کی وجہ سے مجھ سے اس طرف نہیں کیا جاسکتا ہے۔ پیسب کچھ ہے گراس سے احکام نہیں بدل سکتے بھم شرعی وہی ہے کہ پیرکرنا اس کی طرف جائز ہے اور تیرکا سے کو پہن کر پائخانہ میں بھی جانا جائز ہے۔ اور یوں کسی کوغلبہ اوب ہوؤہ الیانہ کرے گرتھم یہی ہے شرع تھم کے سامنے نہ الہام کوئی چیز ہے اور نہ خواب وکشف کچھ ہے۔

ر پیدوں کے اسلامی بھی ہے۔ کے احکام کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت منامیہ کے وقت کی سنی ہوئی ہا تمیں بھی ججت نہ ہوں گی۔ کیونکہ احکام شرعیہ حضور سے اس طرح منقول ہیں۔ جن میں ذرا شبہ کو گنجائش نہیں اور خواب یا کشف کی زیارت میں غلطی کا احتمال ہے۔

## احرّ امتركات

عن كبشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من ماء فى قربت معلقه قائما فقت الى فيها فقطعتها (حفرت كبعه صحابية فرماتى بي كرايك وفعد رسول الدُّصلى الله عليه وسلم ميرك كرتشريف لائة اورايك لظره ويعمشكيزه مده الكاكر كرفز كرفز على بيا ميل كورى مولى اورو باند مثك لائة اورايك لظره ويم مشكيزه مده الكاكر كور كور عدال بيان بيا ميل كورى مولى اورو باند مثك كوكات كرتبر كااسية باس ركاليا -)

قال القاضى عياض رحمة الله عليه في الشفاء و من اعظامه صلى الله عليه وسلم اعظام جميع اسبابه واكرام مشاهده و امكنته من مكة والمدينة و معاهده و ملامسة عليه الصلو والسلام وايضا قال كانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره صلى الله عليه

وسلم فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدته انكسرعليه الصحابة لكثرة من قتل فقال لم افعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لئلااسلب بركتها وتقع في ايدى المشركين. الخ

قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ شفاء میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ حضور کے تمام متعلقات کی تعظیم کی جائے اور جس جگہ آ بتشریف لے گئے ہیں اس کا اگرام کیا جاو ساور مکہ مدینہ میں جن مکانات کو حضور سے کی تشم کا انتساب ہان کا احترام کیا جاد سے ویسے ہی جن چیزوں کو آ ب نے لمس کیا ہے۔ نیز شفاء میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کا واقعہ کھھا ہے کہ بعض اڑا ئیوں میں ان کی کلاہ سر پرسے گریڑی آو اس کے لئے آمہوں نے ایسا ہنے تحملہ کیا جوان کے ساتھیوں کو غیر معمولی معلوم ہوا کی کلاہ سر پرسے گریڑی آو اس کے لئے آمہوں نے ایسا ہنے تحملہ کیا جوان کے ساتھیوں کو غیر معمولی معلوم ہوا کیونکہ اس جملہ میں بہت آ دی قبل ہوئے۔ حضرت خالدرضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں نے بیتملہ ٹو پی کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ اس میں حضور کے موئے مبارک تھاس کی وجہ سے کیا تھا کہ مبادا کہیں میں ان کی برکت سے مرد میں اور یہ مبارک باتھ میں گئے جا تیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ چند تھجوریں حضور نے ان کودم کر کے دی تھیں جس کو انہوں نے ایک توشہ میں رکھ لیا تھا اور ان میں ایسی برکت ہوئی کہ ہمیشہ ان میں سے کھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت میں وہ ان کے پاس سے کھوئی گئیں جس کا ان کو بہت صدمہ ہوا۔ چنانچہ ان کا شعر بھی اس بارہ میں مشہور ہے۔

للناس هم و فی الیوم لی همان فقد الجراب و فتل الشیخ عشمان کیلوگول کوایک ہی غم ہے اور مجھے آج دوغم ہیں۔توشددان کے کھوئے جانے کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا حضرت ابو ہر رہ کواس بر کت نبوی کے فوت ہوجانے کاغم تھا جوان چھواروں میں تھی عشاق کی بہی حالت ہوتی ہے کمجوب کی ذرا ذراس چیز پر جان دیدیے ہیں۔

در منز کے کہ جانال روز ہے رسیدہ باشد باخاک آستانش داریم مرحبائے عشاق کوتو ای حب منزل محبوب کی بناء پر جنت کی بھی تمناای طمع واشتیاق میں ہوگی کہ وہاں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہونگے۔ جنت میں گوراحت تو انشاء اللہ طے بن گی مرعشاق کو جنت کی اصل تمنااور آرز وزیادہ ای لئے ہوتی ہے کہ وہاں حضور کی زیارت ہوگی تو گویا جنت بھی آب بی کی ذات بابر کت سے مقصود ہوگی اور جنت تو جنت آپ کی تو یہ شان ہے کہ دنیا میں بھی جس حصد زمین پر آپ ہوں و مقصود ہوجا تا ہے۔ چنا نچارشاد ہے۔

لگر اُفیہ سے بھی جس حصد زمین پر آپ ہوں و مقصود ہوجا تا ہے۔ چنا نچارشاد ہے۔

اس کی تفییر میں بعض مفسرین نے واؤ حالیہ قرار دیا ہے پس معنی یہ ہوں گے کہ میں اس شہر کی قتم کھا تا ہوں اس حال میں کہ آ پ اس میں مقیم ہیں بعنی آ پ کی اقامت کی وجہ سے بیشہراس درجہ کرم ہو گیا کہ خدا تعالی اس کی قتم کھاتے ہیں پس اس بناء پر کہ جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو ایک خوش تو ہوگی راحت ملنے کی اورغم کے زائل ہونے کی کہ اللہ کاشکر ہے دنیا کے مصائب سے نجات ہوگئی۔ چنا نجے جن تعالی جنتیوں کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اہل جنت کہیں گے۔

الْحَمْدُ بِلِهِ الَّذِي َ أَذُهَبَ عَنَا الْحَزَنُ إِنَّ رَبَنَا لَعَفُوْرُ شَكُوْرُ الَّذِي آحَكَنَا كَالْحُورُ اللَّذِي آحَكَنَا كَالْمُ عَامَةِ مِنْ فَضَلِهِ لَا يَمَتُنَا فِيهَا نَحَبُ وَلَا يَمَتُنَا فِيهَا لُغُوبُ ﴿ وَاللَّهُ عَامَةً مِنْ فَضَلِهِ لَا يَمَتُنَا فِيهَا نَحَبُ وَلَا يَمَتُنَا فِيهَا لُغُوبُ ﴿

یعن حروشکر کرتے ہیں ہم اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بیشک خدا تعالیٰ بڑے بخشے والے بہت قدر دان ہیں جنہوں نے اپنے فضل سے اقامت کی جگہ میں پہنچادیا۔ (یعنی جنت مثل دنیا کے دارالا رتحال نہیں بلکہ دارالا قامۃ ہے) نہ ہمیں اس میں مشقت پہنچتی ہے نہ محکن۔

یے خوشی تو طبعی ہوگی دوسری خوشی خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی اور بیخوشی عشقی ہوگی مولا نارومی رحمنہ اللہ علیہ ایک قصہ کے خمن میں تہریز کا ذکر فر ماتے ہوئے مولا ناشمس تبریز کو یا دکر کے تعمیر سرحہ میں سکت بید

تريز كون من كيتے ہيں۔

ابركى يا ناقتى طالب الامور ان تنبريزا مناجات الصدور اسرحى يا ناقتى حول الرياض ان تنبريزا النعام نعم الفاض سار بانا بار كبشاز اشتران شهر تنبريز ست و كوئے گلستان

یہ اشعارزبان حال ہے جنت میں جانے کے دفت پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ پس اہر کی اور
اسری یا ناقتی جب جنت میں پڑھیں گے تو وہاں ٹاقہ سے مراد جسم ہوگا یعنی اے بدن تھم جوااورخوب
کھا پی ۔اب تغب نہیں رہا۔مشقت کے دن گئے اب تیر پڑھیقی آگیا تو یہ جسم اونٹنی ہے جوروح کا
مرکب ہے اوراس پرسوار ہوکر ہم اعمال کرتے ہیں اوراس مرکب ہونے کے کھاظہ سے بیاعضاء بھی
تا بل قدر ہیں کہ اعمال صالح کا ذریعہ ہیں۔عارفین کواپنے بدن کے ساتھ جومجت ہوتی ہے وہ ای وجہ
سے ہوتی ہے ایک عارف کہتے ہیں۔

نازم پیشم خود که جمال تو دیده است ازم پیشم خود که جمال تو دیده است هر دم بزار بوسه زنم دست خویش را کود است گرفته بسویم کشیده است

کیعنی مجبوب تک رسائی ہونے میں چونکہ ان کو خل ہے اس وجہ سے بیر تبدان اعضاء کا ہو گیا کہ یہ قابل بوسہ کے ہیں اور باعث ناز ہیں اور جب اس تعلق سے قطع نظر کرلی جائے تو اس حالت میں یہ اس کے مصداق ہیں جو دوسرے صاحب حال کہتے ہیں۔ بخدا كه رشكم آيد ز دوچشم روش خود كنظر در يغ باشد بچني اطيف روئ و يا يا جيد حضرت قلندر رحمة الله عليه فر مات بين -

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ وہم

یعنی میری نظر ہونے کے لحاظ سے ریجھی غیر ہے اور قابل غیرت ہے اور اس حیثیت سے کہآ پ کا
عطیہ ہے قابل قدر و باعث فخر ہے چنانچاس کے بعد ہی ہیم کا مقصود ہوناای اعتبار سے فرماتے ہیں۔
گربیاید ملک الموت کہ جانم ببرد تانہ بینم رخ تو روح رمیدن نہ دہم
اگر ملک الموت میری جان نگالنے کے لئے آئے تو جب تک تیری جملی نہ دیکھاوں فرشتہ کوروح

نكالخے نه دول ۔

پس ناقہ بدن کومن حیث آلۃ الوصول گویا جنتی بلسان حال خطاب کرتا ہے اہر کی یا ناقتی اور اسرحی یا ناقتی اور جیب بات ہے کہ اشعار میں بھی حول الریاض آیا ہے اور اس آیت کا بیان ہور ہا ہے اس میں بھی فی روضۃ وہی مادہ واقع ہے پس ریجیب نظابت ہے لفظا بھی معنی بھی۔اور فی روضۃ کے بعد جو یجرون آیا ہے۔مضمون مقصو و کا نام الحو ربھی اس لئے رکھا گیا ہے بہر حال جنت میں جانا حبور ہے تو جنت میں جانے کا سبب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد وم واتباع کی برکت ہے اصل الحو رہے بھر بقیہ مضمون تبرکات کا معروض ہے۔

و ايضا قال القاضى و حكى عن عبدالرحمن السلمى عن احمد بن فضلويه الزاهد و كان من عزة الرماة انه قال مامست القوس بيدى الا على طهارته منذبلغنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ القوس بيده.

قاضی عُیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تا بعی کی حکایت بیان فر مائی ہے کہ وہ کہتے تھے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کوا پنے دست مبارک میں لیا ہے اس وقت سے بے وضو کمان کو میں نے بھی ہاتھ میں نہیں لیا۔

الله اكبراكيا محانا بهادب كاكرس چيز كالم تحين لينا حضور سينابت بوگياس كي شل كوهي بيوضو كمين نه چيوارية وسب كركت بين كرجس چيز كوهنور سلى الله عليه وسلم في فود كرنا باس كوب وضوماته مين نه لياجائ كريه بات كراس كي أوعيس سي بحي كي كوب وضون چيواجائ سيفايت ادب ب مين نه لياجائ قال القاضى عياض داى بن عمر دضى الله تعالى عنه و ايضاً قال القاضى عياض داى بن عمر دضى الله تعالى عنه و اضعايده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم من المنبر فم وضعها على جنينه.

قاضی عیاض حفزت عبداللہ بن عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ منبر نبوی پر پشت گاہ نبوی ہے س کرکے اپنی بپیثانی کو ملتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز ملبوں نبوی سے مس کی گئی ہواس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ گراس سب کے ساتھان کوعید نہ بنانا چا ہے کیونکہ بچھنے کی بات ہے کہان چیز وں کی قدر کس لئے ہے۔ اس لئے کہ بیحضور کی چیزیں ہیں۔ پھرا دکام بھی تو حضور ہی کے ہیں ان کی بھی تو قدر کرنی چا ہے ۔ ان میں بھی تو برکت ہے۔ اس برکت کو بھی تو لینا چا ہے۔ غرض وہ جو سوال کیا گیا تھا سلف صالحین کا تمرکات کے ساتھ کیا برتا و تھا۔ ان روایتوں سے اس کا جواب معلوم ہوگیا۔ ان ہی کے موافق ہم کو بھی عمل کرنا چا ہے۔ اس سے زیادہ تعدی نہ کرنی چا ہے۔

نذرين ماننا

بعض لوگ يهال تک غلوکرتے ہيں کہ جبتر يفد کے لئے نذرين مانتے ہيں۔ فقباء نے اس کورام

کھا ہے کونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت کلوق کے لئے نہیں ہو سکتی۔ عبادت خالق جل واعلی شانہ کے لئے
خاص ہے۔ بحرالرائق میں اس بات پر اجماع فقل کیا ہے کہ نذر ماننا گلوق کے لئے سب کے زد یک اتفا قا
حرام ہے نہ وہ نڈر منعقد ہوگی اور نہ اس کا پر اکرنا ذمہ میں واجب ہوگا۔ اور وہ حرام بلکہ بخت حرام ہے۔
مجاور دل کو اس کالیت کی مانا اور اس میں کی قسم کا تصرف کرتا جائز نہیں۔ اصل عبارت ہے۔
فی البحر الندر للمخلوق لا یہ جوز لانه عبادة و العبادة لا یکون
للمخلوق و فیہ الاجماع علی حرمته الندر للمخلوق و لا ینعقد
ولا تشتغل اللہ منه وانه حرام بل سحت و لا یہ جوز المخادم
الشیخ اخذہ و لااکلہ و لا التصرف فیہ ہوجہ من الوجو
لیمنی اللہ میں الرحو

بعض لوگ جبہ شریف کے عرس وغیرہ کے لئے زمینیں وقف کرتے ہیں تو یا در کھئے اگر وقف کرنے والے کی نیت اس وقف سے بہی ہے کہ ان بدعات وخرافات میں اس کا روپیے صرف کیا جائے تب تو میدوقف باطل ہے جائز نہیں اور وقف کرنے والا گنہگارہے۔

و في العالمگيرية و منها ان من شرائط صحته ان يكون قربته من ذاته و عند التصرف الخ

یعیٰ صحت وقف کی شرا کط میں سے ایک شرط رہ بھی ہے کہ جس کام کے لئے وقف کیا گیا ہے وہ فی نفسہ بھی قربت ہو۔ اور وقت تضرف کے بھی قربت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ عرس وغیرہ کا دلاکل شرعیہ سے حرام ہونا معلوم تو اس کی نیت ہے وقف بھی سیجے نہ ہو گا اور نہ اس کے لئے چندہ دینا درست ہوگا البتۃ اگراس نیت سے دقف کیا جائے کہ جوفقراء ومسا کیبن اس کی زیارت کوحاضر ہوں ان پرصرف کیا جائے اور جولوگ اس کے متولی ہوں وہ بھی بفقر رحاجت اس میں سے لےلیا کریں تو بیہ وقف صحیح ہے اساں میں میں میں میں سم سم میں ایکس ایکس

اوراس نیت سے خدام جبہ کو پچھودینا بھی جائز ہے۔

غرض جیشر بیف کے لئے نذرین ماننا بالکل حرام ہے اس سے مسلمانوں کو احتراز لازم ہے ابعض لوگ نذر کے بین کہ گویا معاذ اللہ ابعض لوگ نذر کے بینے جب شریف کے اوپر لاکرر کھتے ہیں اور بیاعتقاد کرتے ہیں کہ گویا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دست مبارک ہیں لیتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم! کیا بینا پاک چیزیں ای قابل ہیں کہ جبشر یف پران کورکھا جائے اور بیاعتقاد کیا جائے کہ حضور ان کو دست مبارک ہیں لیتے ہیں واقعی جب اوب میں غلو ہوتا ہے تو بے اوبی ہونے گئی ہے اور کرنے والوں کی آئھوں پرایسے ہیں واقعی جب اوب میں غلو ہوتا ہے تو بے اوبی ہونے گئی ہے اور کرنے والوں کی آئھوں پرایسے ہردے پڑھاتے ہیں کہ ان کو ذرائجئی عقل نہیں آتی بھلا یہ گندے بیسے جو چمار اور بھنگیوں کے ہاتھوں میں بھی جاتے ہیں جبشریف پرد کھنے کے قابل ہیں۔

بچ کہاکسی نے تو قع زوالا اذا قبل تم۔ کہ جب کوئی چیز کمال کو پہنچ جاتی ہے اب اس کے زوال کی تو قع کرو کیونکہ کمال کے بعد آ گے کوئی مرتبدر ہانہیں۔ لامحالہ پیچھے کولوٹیں گے۔ ہالکل یہی حال ہو رہا ہے کہ ادب میں غلو کرتے کرتے اب بے ادبی کی طرف لوٹنے لگے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اعتدال سے ہرکام کرنا جا ہے اس مضمون کا پہلا جز وجو کہ تیرکات کے متعلق تفاضم ہوا۔

## گیارہویں کامعاملہ

اب دوسرا جزو کہ وہ بھی ای مضمون کے متعلق ہے اور پھر دونوں جزول کرایک ہیں وہ بیان کرتا ہوں اور وہ جزو گیار ہویں کے متعلق ہے اس روز لوگ حضرت غوث الاعظم سیدیا عبدالقا در جیلانی رحمۃ الله علیہ کی گیار ہویں مناتے ہیں اول تو لا تتخذو اقبری عیدا سے اس کا بھی رد ہو گیا کیونکہ مثل یوم المیلا دوغیرہ کے بیدن بھی متبدل ہو گیا جب غیر متبدل بعنی قبر نبوی کا عید بنانا حرام ہے تو متبدل بعنی بڑے ہیرصا حب کی گیار ہویں کاعید بنانا کسے جائز ہوگا۔

دوسرے بیتاریخ حضرت کی وفات کی کمی مورخ نے نہیں لکھی۔ نہ معلوم عوام نے گیار ہویں تاریخ کس کشف والہام سے معلوم کر لی بعض لوگ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیار ہویں گیا کرتے تھے تو اول تو بیروایت ٹابت نہیں اس کا شہوت و بنا جا ہے دوسرے اگر ہو بھی تو کیا تم حضرت غوث اعظم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرتے ہو کہ رسول اللہ کی گیار ہویں جھوڑ کر بڑے ہیں صاحب کی گیار ہویں کرتے ہویہ تو ان کے بھی خلاف ہو کہ درسول اللہ کی گیار ہویں کرتے ہویہ تو ان کے بھی خلاف ہے کیونکہ اگر بالفرض وہ گیار ہویں رسول کی کیا کرتے تھے تو اس کو ہرگڑ گوارا نہ کر تھتے تھے کہ میرے بعد بجائے رسول کے حمیرے

تیسرے اس میں عقیدہ بھی فاسد ہے کہ لوگ حضرت غوث اعظم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بچھتے ہیں کہ حضورکا میلاد کرتے ہیں تو بڑے ہیں گیارہویں بلکہ بعض جگہ حضرت غوث اعظم کا میلاد بھی ہونے لگا کو یابالکل ہی رسول کی مساوات ہوگی اورغضب ہے کہ کرنے والوں کاعقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گیارہویں نہ کریں گے تو بلا نازل ہوگی۔ بڑے ہیرصاحب ناخوش ہوجا کیں گے اور پھر نامعلوم کیا ہے کیا کردیں گے۔ گویا نعوذ باللہ وہ مخلوق کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں نیز گیارہویں کرنے کو مال واولا دکی ترقی کیا کہ دیں تھے ہیں اس میں حضرت غوث اعظم سے دنیا کے لئے تعلق رکھنا ہوا یہ ہیں ہے دیا گیا ہے کہ جس مر دارکو چھوڑ کردہ الگ ہوگئے تھائی کے لئے اس سے تعلق کیا جائے۔

غرض گیارہویں کے اندربھی عملی اوراع قادی بہت ی خرابیاں ہیں ان کوچھوڑ تا چاہئے۔اگر کسی کوحضرت غوث اعظم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہوتو کچھ قرآن پڑھ کران کی روح کوثواب بخش دیریا بلامیسین تاریخ وغیرہ غربا کو کھانا کھلا دے۔

اب میں وعظ کوختم کرتا ہوں اور اس دوسرے حصہ وعظ کانا م الحضور المعرور رکھتا ہوں۔ اس میں صدور جمع ہے صدر کی جس کے معنی ہیں عظیم الشان چونکہ اس میں تبرکات کی زیارت وغیرہ کا ذکر ہے اس لئے بینام مناسب ہے بیتو ہر حصہ کا الگ الگ نام ہے پھر بی چا ہتا ہے کہ مجموعہ کا نام بھی رکھ دیا جائے تو مجموعہ کانام راس الربیعین ہے وجہ اس نام کی بیہ ہے کہ جز واول اس نام کا بعنی راس بمعنی طرف ہے جس کا اطلاق بھی طرف اول پر بھی اخیر برآتا تا ہے اور آتا گا دن ایک ماہ کا محمل ختم اور دوسرے ماہ کا محمل آتا خارج و وافی کے معنی ظاہر ہیں اور لطیفہ اس میں بیھی ہے کہ بینام اس سے پہلے والے وعظ کے نام کے بھی بعنی اساس الربیعین کے مناسب ہے اگر کوئی صاحب شائع کریں تو دونوں کو الگ وعظ کے نام کے بھی ایمان الربیعین کے مناسب ہے اگر کوئی صاحب شائع کریں تو دونوں کو الگ وعظ کے نام کے بھی ایمان الطیفہ ربیعین کا ضائع ہوجائے گا۔

اس کے متعلق میں نے ایک خواب کا نپور میں سنا تھا جب جامع مجد کا نپور کے وسیع کرنے کا خیال ہوا تو ایک مینار کوئو ڑنے کی رائے ہوئی تا کہ بچے میں مینار واقع نہ ہو بلکہ مجد کو بڑھا کر کنارہ میں نیایں اوقع نہ ہو بلکہ مجد کو بڑھا کر کنارہ میں نیایینار تھیں کہ اور نول مینار گلے لی کررور ہے ہیں اللہ اکبر جمادات میں بھی انس کا مادہ ہے کہ ایک کودوسرے کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے۔

ای طرح بیددونوں وعظ باہم متناسب اور موزوں ہیں اور قریب قریب ایک مضمون کے ہی ہیں اور ایک ہونت میں بیان ہوئے ہیں اس لئے ان میں بھی جدائی ندگی جائے اگر چیشر عاً جائز ہے۔
سبہ مضمون کا خلاصہ بیہ ہوا کہ بردی خوشی حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی آنٹر لیف آ وری ہے اس بات بر ہونی جا ہے گر آ پ کی برکت سے ہمیں ایمان اور اعمال کی تو فیق ہوئی اور بیخوش جنت میں جاکر بوری طرح محسوں ہوگی جس کی آ یت میں بثارت ہے۔

غَامِتَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الطَّيلِطِيةِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَّعُبُرُونَ \*

( مگر جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے تو وہ جنت کے باغ میں مسر ورہو نگے۔) اب دعا سیجئے کہ حق تعالی عمل کی تو فیق عطافر ماویں۔ آمین!

اس سال بیمضمون رہیج الاول کے بالکل اخیر میں ہوا جس میں منجانب اللہ بیلطیفہ ہو گیا کہ وقت کاالتزام ندر ہااورانشاءاللہ بھی ایسا بھی ہوگا کہاس کے متعلق بالکل ہی بیان نہ ہوگا تا کہالتزام کا بالکل وہم بھی ندر ہے۔والحمدللہ رب العالمین

# المريع في الربيع

حضور کے حقوق کے متعلق بیدوعظ بروز جمعۃ ۸ربیج الاول ۱۳۳۷ ہے کو جامع مسجد کانپور میں بیٹھ کرارشادفر مایا جوا گھنٹہ میں ختم ہوا حاضری ۵۰۰ کے قریب تھی تکیم محمد ہوسف صاحب بجنوری نے قلمبند کیا۔

# خطبه ماثؤره

#### إسم الله الرفائة الترجيم

ٱلْحَمْدُ اللهِ مَنُ شُرُورِ آنَفُسِنَا وَمِنُ سَيّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ وَمَنُ سَيّنَاتِ آعُمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ لَهُ إِلَا اللهُ وَمَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ آنُ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لاَشْوِيْكَ لَهُ وَمَنُ لِلهَ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. وَمَلْ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. وَمَلْ اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. وَاللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَمَا اللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَاللهِ اللهِ وَاصْلِمْ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. وَمَنْ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ عَمْ اللهِ وَاصْحَابُهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَلِلهِ اللهِ وَالْمُعَالِهُ اللهِ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمُولِدُ وَمَنْ يُؤْولُونَ وَمَنْ يُؤْولُونَ وَمَنْ يُؤْولُونَ وَمَنْ يُؤْولُهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُولِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

خدا تعالی نے تہارے پاس ایک تھیجت نامہ بھیجادہ تھیجت نامہ دے کرایک ایسارسول بھیجاجو تم کواللہ تعالیٰ کے احکام صاف پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں تا کہا پہلوگوں کو جوابمان لا ئیں اورا پھیمل کریں تاریکیوں سے نور کی طرف آئیں جو مخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کوا ہے باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیچ نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی روزی دی۔

#### ادائے حق

یدایک بڑی آیت کا مکڑا ہے۔اس کی تلاوت پراس لئے اکتفاکیا گیا کہ اس وقت اس بڑو آیت ہی کاصرف بیان مقصود ہے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت کے جزومیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حقوق اور برکات بیان فرمائے ہیں وجہ اس بیان کے اختیار کرنے کی اس وقت یہ ہے کہ بعض

محین کی عادت ہے کہ وہ اس زمانہ میں تذکرہ کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا اور بہروی خوبی کی بات ہے مگر اس کے ساتھ جوان کو فلطی واقع ہوئی ہے اس کا رفع کرنا نشروری ہے۔ اس آیت میں غور کرنے سے اور معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علی واقع ہوئی ہے اور اوائے حق کے جھے حقوق ہیں جن کا اوا کرنا واجب ہے اور اوائے حق کے معنی بہ ہیں کہ تمام حقوق اوائے علیہ وسلم کے بچھے حقوق ہیں جن کا اوا کرنا واجب ہے اور اوائے حق کے معنی بہ ہیں کہ تمام حقوق اوائے جادی ہوتا ہے کہ اور اوائے حق کے معنی بہ ہیں کہ تمام حقوق اوائے ہیں۔ جادی ایک کیا اور ایک کے معنی بہ ہیں کہ تام حقوق اوائی ہیں۔ ان میں سے ایک ملطی ہے کہ بعض ایک حق کو اور بعض دوسر سے کو اور بعض تغیر سے کو اوائر کے سیجھتے ہیں ان میں سے ایک ملطی ہیں کہ تام حقوق کی رعایت کی جائے۔

مثلاً باپ کاحق بیہ ہے کہ اس کا ادب بھی کرنے اطاعت بھی کرنے اس کے لئے وعابھی کرئے اس کی تعظیم بھی کرنے اگر اس کو حاجت ہوتو خدمت بھی کرئے اور مثلاً با دشاہ کاحق بیہ ہے کہ اس کا ادب کرنے اس کے احکام کو مانے اس کی عظمت ول میں ہواس کی اطاعت کرے۔اب اگر کوئی اس کی تعظیم نہ کرے یا احکام نہ کرے یا احکام کونہ مانے تو اس نے با دشاہ کاحق ادائییں کیا۔

مثلاً جب گفتگوکرتا ہے تو نہایت خلاف اوب یا تعظیم وککریم تواس قدر کرتا ہے کہ پیچھلے پاؤں ہٹا جاتا ہے گر تانون کے خلاف کرتا ہے تو قانون کی کچھ پرواہ نہیں کرتا ہاں زبان سے بادشاہ کی مدح و شاخوب ہی کرتا ہے اوراس کے متعلق مختلف جلسوں میں خوب تقریریں کرتا ہے اورا گر کوئی کہتا ہے تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ جو میں کررہا ہوں میر سے نز و یک ادائے حق ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی مختص بھی اس عذر کو قبول نہیں کرے گا بلکہ سب سے بڑا حق تو سلطان کا رعایا پر بہی ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ غرض یہ تو ادائے حقوق کی حقیقت ہے۔

اب بیجے کے حقوق میں تفاوت ہوتا ہے۔باپ کا اور حق ہاں کا اور بی بی کا اور بینے کا اور بہت کا اور بہت کا اور بینے کی جالا تا اطاعت کرتا 'اس کی خدمت کرتا 'اس کی مدح کرتا 'وب سے گفتگو کرتا 'مگر بینے کی حالت بیہ ہے کہ نہ اس کی تعظیم بچالا تا ہے نہ اطاعت کرتا ہے تو کیا اس کو کہا جاوے گا اطاعت کرتا ہے تو کیا اس کو کہا جاوے گا کہ وہ باپ کی مدح وثنا خوب کرتا ہے تو کیا اس کو کہا جاوے گا کہ وہ باپ کا حق اوا کرتا ہے۔اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا اٹھ کر بانی دے دو۔تو یوں جواب و بتا ہے کہ میں نے آپ کی بہت می تعریفیں کردی ہیں اب مجھے ضرورت اطاعت کی نہیں رہی میں خدمت نہ میں نے آپ کی بہت کی تعریفیں کردی ہیں اب مجھے ضرورت اطاعت کی نہیں رہی میں خدمت نہ کروں گا جرہے کہ کوئی عاقل اس کو اوا سے حق نہیں نہ کہ دے۔ کے گاوعلی بذا اور حقوق کے بارے میں بھی ایسا ہی کہددے۔

ان مثالوں ہے معلوم ہو گیا کہ بعض حق اداکرنے ہے حق ادائبیں ہوتا۔رسول الله صلی الله علیہ

وسلم کے جوحقوق ہیں تو ان کا ادا کرنے والا وہی شخص سمجھا جادے گا جوسب حقوق ادا کرے اور کسی شخص کے اس طرز کو کافی نہ سمجھا جائے گا کہ ایک حق ادا کرے اور ہاتی کوچھوڑ دے۔ جب سیمجھ میں آ گیا تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پیچانے جا کیں۔ حقوق فی الرسول

اس بات میں اس وقت تین ہماعتیں ہیں۔ کثرت سے وہ لوگ ہیں کہ ان کوحضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اور وہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی فضائل بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں نہ اطاعت سے بحث ہے نہ ان کے دل میں حقیق محبت ہے نہ تعظیم ہے۔ تین حقوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ۔ ایک حق اطاعت ایک حق محبت ایک حق عظمت سوزیا دہ حصہ تو ان لوگوں کا ہے جو صرف زبانی محبت پر اکتفا کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرلیا جاوے۔ باقی جتنا اہتمام ذکر کا ہوتا ہے اطاعت کا نہیں ہوتا۔

۔ دلیل اس کی بیائے کہا گراطاعت کرتے تو علماء ہے رجوع کرتے ۔ان ہے مسائل دین کے پوچھتے رحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا طریق دریافت کرتے ان سے احکام کی تحقیق کرتے مگر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں ۔سوڑیا دہ لوگ تو ای قتم کے ہیں۔اس واسطے ضرورت اس کی ہوئی کہ

اس علظی کور فع کردیا جائے۔

محبت بے شک براحق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا مقتضا یہ بھی ہے کہ اطاعت کی جائے اس کا مقتضا یہ ہے کہ تعظیم کی جائے۔ چنا نچہ دنیا میں جس سے محبت وخلوص ہوتا ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے اس کی عظمت قلب میں ہوتی ہے۔خوداس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف نہ

کیا جائے خواہ اس کواس کی خبر ہویا نہ ہو۔

میں نے کہا کہ کی کار گرے رفو کرادواورا جرت ہو چھر تلادو۔ چنانچانہوں نے رفو کرنے کے لئے میں نے کہا کہ کی کار گرے رفو کرادواورا جرت ہو چھر تلادو۔ چنانچانہوں نے رفو کرنے کے لئے وہ اچکن کار گرکودے دی۔ جب رفو ہو کرآ گیا تو میں نے اجرت ہو چھی تو کہا کہ اجرت اس نے بتلائی نہیں۔ پھر میں نے نقاضا کیا تو کہا کہ وہ بتلا تانہیں۔ میں نے اصرار کیا کہ بو چھر آئے مگر ٹالتے رہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی سے اجرت دے دی تھی اور ظاہر تک نہیں کیا۔ مجت سے تو غرض یہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی دو اپنی کیا۔ مجت اور جہاں خبر ہوتی ہوتی وہاں تو زیادہ اثر ہوگا۔ زیادہ اہتمام ہوگا اور جب یہ معلوم ہو کہ اس طرح اس کو خبر ہوتی ہوتی ہوتی وہاں تو زیادہ اثر ہوگا۔ زیادہ اہتمام ہوگا اور جب یہ معلوم ہو کہ اس طرح اس کو خبر ہوتی ہوتی ہوتی وہاں تو زیادہ اثر ہوگا۔ زیادہ اہتمام ہوگا اور جب یہ معلوم ہوگا اور یہ جب اس کو خبر ہوتی ہوتی اپنچائی جائے۔

اب بمجھے کہ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال امت کے پیش ہوتے ہیں کہ فلاں نے بیرکیا ۔کوئی شراب پیتا ہؤرشوت لیتا ہؤ فسق و فجو رمیں مبتلا ہوسب کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی جاتی ہے۔ آپ مجھ سکتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی امت ہے۔ پیہ حالت تھی کہ رات رات بحر کھڑے کھڑے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے امت کے لئے وعا کرنے میں۔ایک بارساری رات گزرگئی اس آیت کی تلاوت میں۔

إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَالْهُمْ عِبَادُكُ ۚ وَإِنْ تَعْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ ٱبْتَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيمُ (اگرآ بان کوعذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں اوراگر بخش دیں تو آپ زبردست قادر ہیں) یعنی آپ زیردست قادر ہیں کیا مشکل ہے آپ کو بخشا۔ ساری رات ای میں گزرگئی۔ ہمارا وجودبھی کہیں نہ تھااور آپ کی پیرحالت تھی۔

ما نبوديم و تقاضا ما نبود لطف تو بے گفتہ ما می شنوہ (بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرضتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ) نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے نقاضا تھا مگر بے کہے ہوئے درخواست پیش بھی ہوگئی اور حضور صلی اللہ عليه وسلم نے اہتمام بھی شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہم ہے کیا نفع۔ہم کیا پیش کررہے ہیں کیافیض تھاہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔اورہم کوحضورے ہزاروں قتم کا نفع پہنچاہے۔

مقبوليت درو دشريف

اگر کہو کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کونفع ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حضوروالا کواتنا نفع نہیں ہوتا جتنا آپ لوگوں کوہوتا ہے جمیں ارشاد ہے تن تعالیٰ کا کہ

يَآيَهُ الَّذِيْنَ امْنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْهُا

اےا یمان والوآ پ صلی الله علیه دسلم پر درو دوسلام جیجو۔

اگرآپاپ نوکرے کہیں کہ یہ ہزاررو پیہ ہیں ہم ہے کہوکہ ہم اپنے بیٹے کودے دیں تواس نوکر کے مقبول بنانے کوادراس کی عزت بڑھانے کو بیصورت تجویز کی ہےنہ کہ بیٹاروپے ملنے میں اس نوکر کا مخاج ہے اگرنوکرنہ بھی کے تب بھی رو پیے بیٹے کے لئے تجویز کرلیا گیا ہے۔ صرف نوکر کی عزت افزائی کے لئے ایسا کیا ہے۔ یہی حال درو دشریف کا ہے کہ حق تعالیٰ کا بیفر مانا کہ رحمت کی دعا کرورسول کے لئے۔رحمت بھیجنا تو منظور ہی ہے(خواہ ہم درود بھیجیں یا نہیجیں)چنانچیاس کے قبل

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّبِّكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِين

(بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہیں۔)

موجود ہے مگر ہماری قدر برد ھانے کوہمیں کہددیا کدورود بھیجو کہتمہارا بھی بھلا ہوجائے گا۔کوئی مخض کیامنہ کے کر کہ سکتا ہے کہ آپ ہمار ہے تاج ہیں اور اس کینے ہے آپ پر رحمت ہوگی۔ پیشبہ

شايدكى خشك مزاج كوہوتااس لئے رقع كر ديا۔

حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جومعاملہ حق تعالیٰ کا ہے وہ ہماری درخواست پر موقو نے نہیں۔ اس کی ایک دلیل میربھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اور عبادات بعض دفعہ مقبول ہوتی ہیں اور بعض دفعہ مردودلیکن درودشریف بمیشه مقبول ہوتا ہے۔ سواگر ہمارے ممل کا آپ بررحمت نازل ہونے میں کوئی اثر ہوتا ہے تو جیسے اور اعمال ہیں یہ بھی ہماراعمل ایسا ہی ہونا جا ہے تھا۔ (مجھی مقبول اور بھی مردود ) سو ہمیشہ مقبول ہونا دلیل ہے اس کی کے معلوم ہوا کہ ہمارے عمل کا اِس میں کوئی اثر نہیں ۔ حق تعالیٰ ضرور رحمت بصبحتے ہی ہیں ہم درود بجیجیں یا تبہجیں اس لئے درود شریف بھی غیر مقبول نہیں ہوتا \_بس خدا تعالیٰ كورجت بھيجناتو ہے ہى ہم كوجو حكم ديا تو صرف جارى عزت بر سائے كے لئے۔

نیز ہارے اعمال ظاہر ہے کہ مقبول ہوئے کے قابل ہیں تہیں اور جومل مقبول نہ ہووہ کا اعدم ے۔ پھر ہمارا درود پڑھنا کا بعدم ہوا۔ مگر پھر بھی آپ پر رحمت ہوتی ہے کوئی محض بیاحسان نہ مجھے کہ می درود بھیجنا ہوں تب ہی رحمت ہوتی ہے۔اگر ہم آفتاب کے سامنے ہو گئے تو آفتاب نے ہم کومنور کردیا۔ آفاب ہمارامختاج شعاع میں نہیں ہی علماء کے قول سے بھی اس کی تائید ہوگئی ہے کے حضور صلی

الله عليه وسلم كسي كے نفع كي تاج نہيں۔

البنته اس مقام پرایک شبه اور ہوسکتا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین کی تعلیم کی ہاور ہمارے مل کرنے ہے آپ کوبھی تو اب پہنچتا ہے تو اگر ہم عمل نہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ دسلم کویی واب کیے ملے گا؟ پھر ہمارے مل کواس میں وخل ہوا۔

جواب اس کا بیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نیت سے تعلیم فر مائی کہ امتی عمل کریں اور نیت پراجرال جاتا ہے۔ پس

جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کی نیت فر مائی تو آپ ہرحال میں ماجور تو ہو گئے

#### حق محبت

اب بهار عمل كرنے كااثر انتار ہاكم كرنے سے آپ كا جى خوش ہوتا ہے۔ جب حضور صلى الله علیہ وسلم کواطلاع ہوتی ہے کہ فلاں امتی نے بیمل کیاتو آپ خوش ہوتے ہیں۔بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہم سے کوئی نفع نہیں مگر پھر بھی آ پ کوہم سے تنتی محبت ہے اور جماری بدیکیفیت کے زبانی دعوی محبت کا اور بهت خیر بعض میں کی قدر زبانی سوزوگداز بھی ہی۔ چنانچہ جب اس متم کی مجالس میں شعراشعار پڑھے جاتے ہیں تو ہائے ہو بہت کرتے ہیں مگراس کی پروانہیں کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہے اعمال ناشائستہ کا ارتکاب کر کے ان بی کوایذ ا پہنچارہ ہیں۔ توصاحب ایسے سوز وگدازے کیا متیجہ بھے اس برایک قصہ یاد آیا۔ ایک شاعر آزاد منش تھے۔ بعض کادل رقیق ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی تھے سے لئے ان کے کلام بھی سوز وگداز تھا۔ ایک شخص ان کا فاری کلام دیکھ کر کلام سے ان کوصوفی جھ لرایران سے چلے۔ آکر کیاد یکھا کہ ایک جا مان کے سامنے ہے اوران کا چہرہ استرہ سے صاف کررہا ہے۔ اس شخص نے جعلا کر کہا گہ قاریش تراشی؟ (آقا کیا ڈاڑھی ترشواتے ہو) شاعرصا حب کہا کہ بندریش ہی تراشی گر راقا کیا ڈاڑھی ترشواتا ہوں مگر کسی کادل نہیں دکھا تا کہونکہ برا گنا وول دکھا نا ہے۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا کہارے دل رسول اللہ رامی خراشی (ہاں کے رسول اللہ علیہ وسلم کا دل تراشی جواب دیا کہارے دل رسول اللہ رامی خراشی (ہاں ہوگی کہ فلال شخص سنت کے فلاف کررہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیا طلاع ہوگی کے فلال شخص سنت کے فلاف کررہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیا طلاع ہوگی کے فلال شخص سنت کے فلاف کررہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی ایڈ اموگی ۔ بیان کرشاعر کی تھے۔ آپ تھے سے کہا گئیں اور ذبان جال سے بیش عریز ہے تھے۔

جڑاک اللہ کہ چھم باز گردی مرا جان جاتاں ہمراز کر دی (اللہ تعالیٰ تھے جزائے خیرعطافر مائے کرتوتے میریآ تکھیں کھول دیں اور مجھے مجبوب کاہمراز ہنادیا) بعنی تم کواللہ تعالی جزائے خیر دے۔ میں تواندھاتھا آج معلوم ہو گیا مجھ سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ غرض بیمجت کیسی ہے جس میں حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے قلب

كوتكليف في ربى ب-

یقر ریواس پریخ تھی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین تق ہیں ہیجہ عظمت اطاعت کین اگر کوئی خص تینوں حق کو جدا جدانہ سمجھے بلکہ صرف ایک مجبت ہی کوئی سمجھے قبی کہتا ہوں کہ خود مجب ہی ایک ایسا حق ہے کہ اور حقوق کوسٹرزم ہے یعنی مجبت سمبرزم ہے عظمت کو بھی اطاعت کو بھی ۔ لیمنی جب کچی مجبت ہو گی تو عظمت بھی ہوگی اطاعت بھی ہوگی ۔ مگر لوگوں نے صرف یہ یا دکر لیا ہے کہ ہم عاشق ہیں رسول کے ۔ بس اپنے زعم میں اور کسی بات کے مکلف ہی نہیں رہے بلکہ اگر بچ بچی بھی ہوسوز وگداز اور اس سے چنا چلانا رفت کا طاری ہونا ہے تا ہار پیدا ہوتے ہوں تو گو ظاہر نظر میں یہ کمال معلوم ہوتا ہے مرحققین کے بخور یہ معیف مجبت ہا اور ضعیف اس وج سے کہل محبت کا ہے قلب اور یہ علامتیں ہیں ضعف نزو یک خود یہ ضعیف مجبت ہا ورضعیف اس وج سے کہل محبت کا ہے قلب اور یہ علامتیں ہیں ضعف قلب کی ۔ تو جب قلب ہی ضعیف ہوگی ۔ اس کو عبت کا مل نہیں گئیں گے بحبت کا مل وہ ہے کہ رگر پر حواس نہ ہو۔

سب جانتے ہیں کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کوئن تعالیٰ سے کیسی محبت تھی۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا للہ علیہ وسلم کوئن تعالیٰ سے کیسی محبت تھی۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی کسی صحابی کا قصہ ایسا ہتلا و کہ محبت میں بدھواس ہو گئے ہوں۔ سب میس زیادہ جا ہے والے حضور صلی اللہ عنہ ہیں۔ آ پ کی بیرحالت تھی محبت میں کہ جب آ پ کی بیرحالت تھی محبت میں کہ جب آ پ عارمیں جھے جی بیں تو حضرت ابو بکرنے یوں عرض کیا کہ پہلے مجھے جانے دیجئے۔

شایدکوئی چیزموذی ہو۔جب غاریس پہنچ تواس میں بہت سے سوراخ تنے آپ نے اپنے کپڑے پی : ۔ ان کو بند کیا۔دوسوراخ باقی رہ گئے اور کوئی چیز بند کرئے کور بی نبیس تو آپ نے دونوں پاؤں اس میں اڑا دیئے اور کہا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وہلم آپ تشریف لے آھے کیاا نتہاہے اس عشق و محبت کی۔

حضورا تدرتشریف لائے اور نیند غالب ہوئی تو حضرت صدیق کے زانوں پر سرر کھ کر آرام فر مایا۔ وہاں اس سوراخ میں ایک سانپ تھااس نے حضرت ابو بکر کے پاؤں میں ڈسا گر پاؤں محض اس لئے نہ ہٹایا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے چین نہ ہوں۔ آئے صول سے آئے سوجاری ہو گئے اور چہرہ مبارک پرآنسوگرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے دعا کر دی اثر جاتارہا مگرانہوں نے تو اس بھروسہ پر پاؤں نہ دیا تھا کہ اگر کچھ ضرر پہنچے گاتو حضور والا دعا کر دیں سے مگر باوجود اس (محبت) کے کوئی واقعہ ایسانہیں ہواجس میں ابو بکر مغلوب ہو گئے ہوں۔

كمالعشق

سب سے ہڑاوا تعہ وفات کا تھا۔ ایسے عشاق کوتو حس بھی نہیں وی چاہئے تھی گروہی ہیں کہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عمرض اللہ کسی تعدر پریشان ہوگئے ۔ اس میں ان کواجہ تھا دی غلطی ہوگئے۔ وہ غلطی ہیٹی کہ بعض سحابہ وفات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہوتا سیجھتے تھے کہ بیابیا ہی ہوگا جسے معراج میں (کہ چضور جاکروالیس) آگئے تھے۔ اس طرح یہاں بھی ہوگا کہ گووفات ہوگئی تکر پھرزندہ ہوجاویں گے اس وقت ایک عارضی قیبت ہاس کے مرتفع ہونے پر آپ زندہ ہوجاویں گے۔ بینے یال تھا۔ بعض سحابہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو تلوار میں عالی عارضی قیبت ہے کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو تلوار سے ساس کے دوئلز سے کر دوں گا۔ اس حالت میں حضرت ابو بکرضی اللہ عنہ گھر میں آشریف لے گئے اور چہرہ مبارک سے چا درا تھا کہ بیشانی پر بوسہ دیا اور فر مایا طبت حیا و میتا۔ یعنی آپ پر دوموتیں جع کریں نہیں بھی میں پاک ہیں اور رہ بھی فر مایا کہ آپ اس سے منزہ ہیں کہ جی تعالی آپ پر دوموتیں جع کریں نہیں بھی نہیں ایسا ہوگا اور باہرآ کر فر مایا حضرت عمر سے اس بھی ایس بیٹھ! پھر جا کہ خطبہ رہ ھا۔

من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قدمات و من كان يعبد الله فان الله حي لايموت

اوربيآيت پرهي-

إِنَّكَ عَبِتُ وَالْمَهُمْ نِيَتُوْنَ وربيه أَفَانِنَ مَاكَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَتِهُمْ عَلَى اَغْقَالِكُوْ

آور صحابہ کا جو ریخیال ہو گیا تھا تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ محبت میں محبوب کی موت کا خیال بھی لا نا نا گوار نہیں ہو تا اس لئے صحابہ بھی سوچتے بھی نہ تھے کہ موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی ۔ مجے کواں امر پرتعجب ضرور ہوتا تھا گرا کیہ واقعہ دیکھ کریقین ہوگیا قریب کاواقعہ ہے۔ ایک بی بی کی شادی ہوئی ایک عالم سے وہ عالم ہر گئے۔ شدید مدمہ ہوا۔ جس کی دجہ سے پیٹھین ہوئی کہ اس بی بی کا گمان ہے تھا کہ عالم ہر آئیس کرتے اور یوں کہا کرتی تھی کہ ہیں بڑی خوش قسست ہوں جوان سے شادی ہوئی کہ بھی مریں گے نہیں ۔ ان کا طاعون میں انتقال ہوگیا تھا۔ وہ بی بی کہتی تھیں کہیں نے سناہی نہتھا کہ مولوی مردتے ہیں۔

جب الله تعالی کے ایسے بندے اب موجود ہیں جوعلاء پرموت کے درودگو بعید بیجھتے ہیں تو صحابہ کور تبدیال میں حضورت ابو بکر باوجود کا کہر تبدیال ہوگیا بعید ہے۔ مرحضرت ابو بکر باوجود کمال عشق عشق کے مستقل رہے تو حقیقت میں کمال عشق وہ ہے جو کمال عشل کے ساتھ ہو۔ سوالیا مخص مغلوب الحال نہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہیں چھوڑے گا۔

ہمارے بچمع میں ایک مجذوب ہیں اللہ اور اہل اللہ کا نام من کراس قدر چلاتے ہیں کہ تا بہیں رہتی مکر نماز میں بھی چیخ نہیں نکلتی ۔ آ وہمی نہیں نکلتی ۔ یہ کمال اجاع کی دلیل ہے۔

میخ عبدالحق محدث ردولوگ اس قدرمغلوب الحال شیمه که جامع مسجد میں تمیں برس تک نماز پڑھنے پر بھی مسجد کاراستہ بیادند ہوا مگر جماعت ایک وقت بھی قضانہ ہوئی۔

. مخدوم صابر بارہ برس تک منتخرق رہے مگر نماز تضانہ ہوئی نماز پڑھی۔ پھرمنتخرق ہوگئے۔ یہ کمال عقل کی علامت ہے اور عقل جس قدر زیادہ کامل ہوگی اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی جیسے بیر حضرات اہل محبت تھے کہ خدا کے احکام کے اندر مغلوب ندہوئے۔

اس کاراز بیہ ہے کہ بجت بردھتی ہے معرفت ہے اور معرفت ہوتی ہے عقل ہے بھتی عقل کائل ہو گااتی ہی معرفت ہوگی اور جتنی معرفت ہوگی اتن مجت ہوگی جتنی عقل کم ہوگی معرفت کم ہوگی۔ بس کائل انعقل وہ ہے جس کی شان انبیاء کیہم السلام کی ہو۔ انبیاء کیہم السلام کو کتنی مجت تھی مگر مغلوب نہیں ہوتے تھے سو کمال محبت تو بیہ ہے کہ اضطرار آبھی احکام بیں اختلال نہ ہولیکن اگر ایسا اختلال بھی ہوگیا تو کمال نہیں مگر صدق تو ہے اور جہاں اختیار اوقصد آافتلال ہو جسے بیلوگ (درعیان محبت) کھاتے پینے 'زراعت کرتے ہیں رشوت' سود' بٹالیتے دیتے ہیں پھر عاشق بیا جسے عاشق ہیں کہ سارے احکام ان نے مل کے ظاہر ہے کہ جب مغلوب نہ ہوگا تو تمام اس پر ہوں کے سوایے لوگوں کے متعلق تو کمال سے قطع نظر کر سے مجب تھی میں گلام ہے۔

#### خاصيت محبت

دوسرے محبت کی خاصیت رہے کہ اذا جاء ت الالفت رفعت الکلف۔ (جب الفت ہوگئی تو کلفت اٹھ گئی) بینی و چخص محب رسوم کا بابند نہیں ہوتا لکلف جاتا رہتا ہے اب ہم و کیھتے ہیں کران مذعیوں میں تکلف اور زیادہ ہے۔ سے ابھی شان تھی کہ وہ اکثر اوقات ذکر کرتے تھے رسم کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ چار آ دمی بیٹھے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اور کوئی ذکر کریں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے ہماری مدینیت ہے کہ کی کوسمال بھر کے بعد بیا دا تا ہے کی کومہینہ کے بعد وہ اس کے منتظر نہیں رہتے تھے کہ جمع کریں۔ شیر ٹی منگا کیں اب یہ کیا بات ہے کہ بھی بلااس کے ذکر ہی نہیں ہوتا خصوص جب کہ تکلف آ پ کی سنت کے بھی خلاف ہوجن کی مجت کا دعویٰ ہے ہیں گوایک نہیں ہوتا خصوص جب کہ تکلف آ پ کی سنت کے بھی خلاف ہوجن کی مجت کا دعویٰ ہے ہیں گوایک لمپ کافی ہو گر ہیں بیں جلا کیں جا کہ اس تعالی کہاں جائز ہے واڑھی ترشوائی ہے یہ ادب ہے محفل ذکر شریف کا اور رہی ہی ہو '۔ اس کا استعال کہاں جائز ہے واڑھی ترشوائی ہے یہ ادب ہے محفل ذکر شریف کا اور جہاں ایسا تکلف نہ ہواور کوئی شخص محفل منعقد کر رہے تو کوئی بھی نہ آ ئے۔

یمبیل کانپورکاواقعہ ہے کہ ایک مختص نے اشتہار دیا کہ فلال مجدیس میلا دہے مگراخیر میں مٹھائی نہیں بانٹی تو برا بھلا کہتے گئے کہ بڑا دھو کہ دیا مجبوب کا ذکر بھی سن کرمٹھائی کی سوجھ رہی ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سامنے مفت اقلیم کی بھی مچھ حقیقت نہیں ۔ بیمجت تو کیا ہوتی نقل محبت بھی نہیں ۔اگر نقل ہوتی تو کم از کم صورت تو و لیسی بنا لیستے۔وہی ہیئت بنا لیستے۔

اس پر عالمگیری دکایت یادآئی۔ جب عالمگیری تخت نشخی کا جلسہ ہواتو کام کے لوگوں کو عطایا دیے گئے ایک بہرو پر بھی ما تکنے آیا گرعالمگیر عالم تھے اس کو کس مدے دیے اورو پیے صاف انکار کرنا بھی ہیں اور بھی بھیں بدل کر آیا ہوشاہ کی کمال پر ہوتا ہے تہبارا کمال بیہ ہے کہ اشتا ساصورت میں آوگروہ جب کھی بھیں بدل کر آیا ہوشاہ نے بہیان لیا ہوتا ہے تہبارا کمال بیہ ہے کہ ناشنا ساصورت میں آوگروہ جب کھی بھیں بدل کر آیا ہوشاہ نے بہیان لیا کہ جس روز دھو کا دے دے گا انعام کا مینی تفہرے گا۔ انفاق سے عالمگیرکوسٹودکن کا در پیش تھا بہرو پیدڈ اڑھی بڑھا 'مقدس لوگوں کی صورت بنا کر راستہ میں کی گاؤں میں جا بیٹھا پھی کا در پیش تھا بہرو پیدڈ اڑھی بڑھا 'مقدس لوگوں کی صورت بنا کر راستہ میں کی گاؤں میں جا بیٹھا پھی کر وز کے بعد شہرت ہوگئی ۔ عالمگیرکوسٹورکن کا دون میں جا بیٹھا پھی کر ان بھی جانے ہوگئی ۔ کہ ہمائل روز کے بعد شہرت ہوگئی ۔ وزیر نے کچھ مسائل انسوف کے لویجھ ۔ اس نے سب کے جواب معقول ویئے بات یہ تھی کہ اس وقت بہرو پیٹے ہوئی کو قصدا صاصل کرتے تھے وزیر نے آکر عالمگیر سے بہت تعریف کی۔ عالمگیرخود طفے گئے۔ آپس میں خوب گئی گئی میں ۔ اس نے لات مادری اور کہا تو ہم کو بھی سگ دنیا خیال کرتا ہاس سے اور بھی اعظور نڈ رو جانے گئی کہ نام صاحب کا لی خص بیات کریف کی ۔ عالمگیرخود طفے گئے۔ آپس میں واتبی سے اس نے لات مادری اور کہا تو ہم کو بھی سگ دنیا خیال کرتا ہاس سے اور بھی اعتماد بر بینچ کہ بیش کی سے اس نے اور کھی احتماد بر بینچ کہ بیش کیوں نہیں لیا تھا وہ تو اس سے بہت زیادہ تھا اور بھی اس کو اپس تھوڑے دیں لیتا۔ اس نے کہا کہ حضور الاسے انعام اغواد تو اس سے بہت زیادہ تھا اور بھی اس کو اپس تھوڑ ہے ہی لیتا۔ اس نے کہا کہ حضور ا

خلوص كافقدان

ایک بزرگ کے خلوص اور بے تکلفی کی حکایت یا وا آئی کہ وہ ایک دوسر سے بزرگ سے ملنے چلے ان کا جی جا ہے گا کہ جو سے بالے بیٹ کے جو سے بیس یہ کیا کہ جنگل سے خشک لکڑیاں ہی تھوڑی ہی جمع کر کے لیے اور پیش کر دیں ۔ انہوں نے حکم دیا خادم کو کہ یہ لکڑیاں احتیاط سے دکھ لو۔ جب ہماراانتقال ہوتو پانی ہمارے سل کے لئے ان ہی لکڑیوں سے گرم کیا جائے ہم کواس کی برکت سے امید ہے جات کی ۔ ہمارے سل کے لئے ان ہی لکڑیوں سے گرم کیا جائے ہم کواس کی برکت سے امید ہے جات کی ۔ یہ کہ فیصل کے لئے ان ہی لکڑیوں سے گرم کیا جائے ہم کواس کی برکت سے امید ہے جات کی ۔ یہ کہ بیرکی خدمت میں جب جا تیس کہ جب بچھ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیرکو بھی دنیا دار سیجھتے ہیں اگر ایسا سمجھا ہے تو میں جب جا تیس کہ جب بچھ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیرکو بھی وزیا دار سیجھتے ہیں اگر ایسا سمجھا ہے تو ایس جب جا تیس کہ جب بی تو مریدوں کے تکلف کی کیفیت تھی۔ اب رہے پیر سوان کے طبع کی بھی یہ حالت ہے بیاس آتا اب رہے پیر اسوان کے طبع کی بھی یہ حالت ہے کہ جب کوئی مریدین میں سے ان کے بیاس آتا

ہوتو یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ لایا ہوگا بقول مولانا گنگوبی کے کہ کوئی سر تھجلانے سگتو پیریہ ہجھیں گے کہ گئری سے زکال کر پچھ دے گا۔ابیاطمع کاباب کھلا ہے۔ابے پیروں سے تو ان کے بعض مریدا ہتھ جو پیر سے محض نیک نیتی سے تعلق رکھتے ہیں گواس تعلق رکھتے میں ان سے خلطی ہوئی ہے گر خلوص تو ہے۔

ایک ایسے ہی پیروم رید کا قصہ یا دآیا کہ ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں تو شہد میں بھری ہوئی ہیں اور میری غلاظت میں پیر نے کہا کہ کیوں نہیں ہم ایسے ہی ہیں اور تم ایسے ہی ہو۔ مرید نے فوراً کہا کہ حضور! ابھی خواب پورا ہیاں نہیں ہوا۔ میں نے سے بھی ویکھا کہ آپ میری انگلیاں جاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی جاٹ رہا ہوں۔ پیر نے کہا نگل بھی دیکھا کہ آپ کی جاٹ رہا ہوں۔ پیر نے کہا نگل بھی دیکھا کو سے نے بیا اور میں آپ کی جاٹ رہا ہوں۔ پیر نے کہا نگل بھی دیکھا کہا کہ حضوریاں ہی ہے۔

یا تو واقعی بیخواب بی دیکھا ہوگا ایم بیدنے بیرکا حال ظاہر کرنے کوتہ اشا ہوگا۔ ہرحال ہیں مطلب یہ تھا کہ مرید کاتعلق تو بیرے دین کے لئے تھا اور بیرکا تعلق مریدے دنیا کے لئے تھا۔ بیرحالت ہور بی ہیں بیری کیا ہا ہے۔ دکان ہے کہیں بیری مریدی اگر بیراییا ہے کہمارے خالی جانے سے تاراش ہوگا تو واجب ہے آ پ کے ذمہ کہاں کو طلاق دوغرض بیز کلفات سب علامتیں اس کی جیں کہ خلوص اور حقیقی محبت نہیں۔

ایسی طرح ذکر مبارک نبوی میں بیجھے کہ اگر تجی محبت ہوتی تو تیو دو تکلفات کا انتظار نہ ہوتا ہے جین نہ ہوتا۔ بیدنہ سوچنے کہ پہلے لڈو و خوالیں۔ اس وقت و کر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا۔ ارب بھائی! کیا اس میں اس قسم کی کوئی شرط ہے نماز میں تو وقت وعدد وغیرہ کی شروط ہیں مگر ذکر میں تو بجز موافقت حدود شرعیہ کے ایسی کوئی شرط ہیں جیسا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کوئی شرط نہیں۔ چنانچار شاد ہے کہ خدا تعالیٰ کا کثر ت سے ذکر کرو۔ اس میں نہ وضوکی قید ہے نہد کی قید بلکہ یہ ہوتا ہیا ہے۔

چہ خوش وقع و خرم روزگارے

(کیابی اچھاوقت اور کیااچھاز مانہ ہے کہ کوئی محب اپ محبوب کے وصل سے لطف اندوزہو)

جو برئی بڑی مخفلیں کرتے ہیں ان سے تسم دے کر پوچھے کہ بدول اس خاص ہیئت کے تم کو گنی

تو نیق ہوتی ہے اس ذکر کی ۔ کوئی کتاب پڑھتے ہواس سے مزہ لیتے ہو بلکہ بعض تو اس کو ( یعنی میلاد کو )

دین بھی نہیں سجھتے بلکہ مل سجھتے ہیں روزگار کی ترقی کا۔ اس نیت سے کرتے ہیں گیارہویں بارہویں اور

یوں سجھتے ہیں کہ مال بحر تک جو کمایا تھا گیارہویں بارہویں کرنے سے گذشتہ تو ساری کمائی پاک ہو

جاوے گی اور آئندہ آفات سے بیچے رہیں گے۔ عہدہ بڑھے گا اوالا دھنے گی۔ ان دنیاوی اغراض سے

برتے ہیں ۔ الا ماشاء اللہ۔ اس کے ایسے لوگوں میں بالکل او بنہیں ذکر مبارک کا۔

سیبیں کا قصہ ہے کہ ایک جگہ میڈادہ وااور اس سے اسکھے ہی دن وہیں ناج ہوا۔ شادی تھی ایک صاحب کے بہاں جس میں ناچ کی دعوت بھی گئی تھی۔ بعض ان کے دوستوں میں نقہ بھی شے انہوں نے انکار کیا بس ان کی ضرورت سے میخفل کی تھی گردوسر سعدن وہیں ناج کی محفل کرادی جوان کا اصلی مقصود تھا۔

ان کی ضرورت سے میخفل کی تھی گردوسر سعدن وہیں ناج کی محفل کرادی جوان کا اصلی مقصود تھا۔

اس محفل نے دونوں بلے برابر سمجھے سیصالت ہے اور بعض جگہ اگر کوئی ایسا امر منکر بھی نہیں ہوتا ہے بھی سب سے بروی بات رہ ہوتی ہے کہ دولیات میں اس قدر بے اعتدالی کرتے ہیں کہ جن کا سرنہ پاؤں۔

شعراء کی ہےاد بیاں

تصیدے اس متم کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی خود رسول کی شان میں گتاخی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں عرض کرتا ہوں واقعات دکھاتا ہوں تا کہ محض فرضی دعویٰ نہ سمجھا جائے۔ایک تصیدہ ہے اوراس کا پہشعرشاعری میں آ کر یوں کہ دیا۔

طواف کعبہ مشاق زیارت کو بہانہ ہے کوئی ڈھب چاہئے آخر رقیبوں کی خوشاد کا
لیمن اصل تو زیارت مدینہ کی ہے جج مقصود نہیں ہے جج محض ایک مصلحت سے کرتے ہیں اور در مصلحت سے کہ اللہ میاں (نعوذ باللہ) عاشق ہیں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم بھی عاشق اس مصلحت سے ہے کہ اللہ میاں (نعوذ باللہ کا عاشق آئیں ہیں رقیب کہلاتے ہیں تو گویا اللہ میاں (نعوذ باللہ کا ان کے رقیب ہوئے اور رستہ ہیں گھر پڑتا ہے رقیب کا جو قا در ہے شاید جانے نہ دے اس لیمن کی گھر ہے کہ کے طواف کعبہ کرتے ہیں کہ خوش رہیں اور ہی ہے گھر کے کہ کے ان کی خوشامہ کر لینی جا ہے ۔اس سبب سے پہلے طواف کعبہ کرتے ہیں کہ خوش رہیں اور لیمنے ۔

محتارت نہ ڈال دیں (نعوذ باللہ ) اور لیمنے ۔

ہے تسکین خاطرصورت پیرائن یوسف محمد کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا تدکا سے جو مشہور ہے کہ سایہ نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے گووہ ضعیف ہیں مسک بہو علق ہیں ۔ سوشاعر صاحب اس کا نکتہ بیان کرتے ہیں کہ سرایہ یوں نہ تھا تو وہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ سرایہ یوں نہ تھا تو وہ نکتہ بیان کرتے ہوتا ہوج نہ تھا تو وہ نکتہ بیان کرتے وقت یہ سوچ نہ تھا تو وہ نکتہ بیان کرتے وقت یہ سوچ کرکہ یوسف جھے سے جدا ہوتے ہیں میرے دل کوسلی کیسے ہوگی پیرائن رکھ لیا کہ اس کو دکھ لیا کروں گا۔ اس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا جا ہا تو سوچ ہوئی کہ میں کا ہے تسلی حاصل کروں گا۔ اس لیے سایہ کور کھ لیا کہ اس سے سلی تو ہو جو ایا کرے گی۔

الہی تو ہہ!الہی تو ہہ!انصاف سے کہئے کہان مضامین کے بعدایمان باقی روسکتا ہے اس شعر میں حق تعالی کے لئے بے چینی ثابت کی ہے۔ پھربصیر ہونے گاا نکار کیا ہے ور نداللہ تعالیٰ جب بصیر وخبیر ہیں تو پھر کیااللہ تعالیٰ کونعو ذیاللہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود کیولیا کرتے پھر سایہ رکھنے گی ضرورت نہ ہوتی ۔ کیاا لیم محفل کرنے سے پکڑ دھکڑ نہ ہوگی۔ باٹی مجلس پرمواخذہ نہ ہو گا۔اگر دین ایسا سستا ہے کہ ہیں سے بھی نہیں جاتا تب تو خیر گستا خی بھی کوئی چیز نہیں مگر دین تو ایسا سستانہیں ہے۔کیا دین کے بیمعنی ہیں کہ سب بچھ کئے جاؤاوروہ نہ جائے۔

پیوالله میاں کی شان میں سواوب تھاب اغبیاء کیہم السلام کی شان میں دیکھئے ایک شاعر صاحب کہتے ہیں۔ تعب میں اس مسیم

برآ سان چہارم می بیار ست تبسم تو برائے علاج درکارست العن دھ مصلی الدااہ میں سان درمہ سان میں ان کامان جی کی کتبسم سے م

(بعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان چہارم پر بیار ہیں اوران کاعلاج آپ گاتبہم ہے ہے) کچ بتلائیۓ کہ کیا حضرت عیسیٰ بیار ہیں ۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بہم ہے وہ اچھے ہو جا تمیں گے اور حقیقت میں ای میں حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنا ہے۔ بیہ جھنا جا ہے کہ کیا حضورصلی

الله عليه دسلم اليي بات سے خوش ہوں گے جس میں دوسرے نبی کی تو ہین ہوتی ہو۔

آپ بھے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی حقیقی ہواور اُس کے ایک بیٹا ہواور وہ آپ کی شان میں گتا نئی کرئے کو کہ اگر آپ کی شان میں گتا خی کرئے تو کیا بھائی کو بہ بات بہند ہوگی۔ای طرح انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور حضور پر نور سبب میں بڑے ہیں اگر آپ نے کسی نبی کی تو ہیں اور ان کی شان میں گتا خی کی تو کیا حضور صلی اللہ

علیدوسلم اس سے خوش ہوں گے۔

ایک شاعرصاحب ہیں کہ انہوں نے نعت تکھنے کے لئے روشنائی تجویز کی ہے اور پیقوب علیہ السلام کی آ کھے کواس روشنائی کے حل کرنے کے لئے کھر ل قرار دیا ہے وہ شعراس وقت مجھ کو یا ڈبیس رہا۔ سچے بتلا ہے ایمان سے اگر ہم انبیاء علیم السلام کو کی موقع پر مجتمع یا نیس اور وہاں حضور صلی الشدعلیہ وسلم بھی تشریف فر ماہوں تو کیا اس مجمع میں ہم ان اشعار کو تکرار کر سکتے ہیں ۔ کیا یعقوب علیہ السلام کی آئے میں روشنائی ہیں سکتے ہیں یا ان کے منہ پر ایسی بات کہہ سکتے ہیں ۔ جو بات منہ پر کہنا ہے او بی قرار دی جائے کیا ہے جبے کہنا گتا خی نہ ہوگی ۔ انبیاء علیم السلام کی تو بروی شان ہے مخلص لوگوں نے تو و دسرے اہل اللہ کے ساتھ بھی اس کی رعایت کی ہے۔

ایک قصہ یاد آیا۔ایک تورت جس کو جزام کا مرض تھا حضرت عمر کے زمانہ میں طواف کعبہ کر رہی تھی آ پ نے فر مایا۔ یہ اصة الله اقعدی فی بیت ک و لاتؤ ذی الناس یعنی کہلوگوں کو تیری وجہ سے نکلیف ہوتی ہے اب نہ آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی۔ بچھ عرصہ کے بعد پھر طواف کا شوق ہوا آ کر طواف کر جو تھی ۔ ایک فحض نے کہا کہ خوب دل کھول کر طواف کر جو تھی تیرار د کنے والا تھاوہ انتقال کر گیا۔ کہنے گئی وہ شخص ایسانہ تھا کہ سامنے تو اس محض کا اتباع کیا جائے اور بعد میں خالفت کی جائے ہے کہر کرچل دی اور کہا کہا ب نہ آگی کہ طواف کر گئے تھے۔ میں تو اس لئے آئی تھی کہ طواف کر کے بھران کوراضی کرلوں گی۔ جب وہ نہیں تو کس سے معاف کراؤں۔

سوآ دی پیچیے وہ معاملہ کرے جوسامنے کرسکتا ہو۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچیے کیوں ایسامعاملہ کیا جاتا ہے جوسامنے ہیں کر سکتے کسی نے خوب رد کیا ہے اس شعر کا (جس میں دیدہ یعقوب کو کھرل بنایا تھا)وہ یہ ہے۔

ابھی اس آ تکھ کوڈا لےکوئی پھر ہے کیل نظر آتا ہے جے دیدہ یعقوب کھر ل

اور کہتے ہیں

توبہ ہے یوں ہو کہیں چٹم نی مستعمل کوئی تشبیہ نہ تھی اور نصیب اجہل انبیاء کی شان میں توالیے اشعار بطور نقل بھی کہتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ بلکہ سب سے بروہ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت ہے اوبی کی جاتی ہے آپ کی شان میں کہتے ہیں فتہ عرب شور عجم آ وردہ رسم کا فری جس ذات نے کفر کی جڑ کائی ان کے لئے یہ کہا جائے۔اصل میں بیامیر خروکا شعر ہے جو مجازی فرضی محبوب کے لئے کہا گیا ہے کسی نے اس کو افت کے اشعار میں تضمین کرلیا ہے باقی شعر ہے جو مجازی فرضی محبوب کے لئے کہا گیا ہے کسی نے اس کو افت کے اشعار میں تضمین کرلیا ہے باقی امیر خسر و نے یہ شعر لفت میں نہیں کہا اورا گرامیر خسر و بھی کہتے تو ہم ان کی نسبت بھی یوں کہتے کہ اللہ تعالی معاف کرے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کی بھی غلطی ہوتی ۔ بی آل ان کی نسبت ہم زیادہ اس لئے نہ کہتے کہ وہ برزگ ہیں وہاں تاویل غلبہ حال کی ہو گئی ہے گوادروں کو اس کانقل بطور شغل کے جائز نہ ہوتا مگر جو صاحب حال بھی نہ ہواں کے یاس کیا عذر ہے ان گتا خیوں کا۔

مصلحين برتهمت

اب بتلائے بہی محبت ہے۔ نیز اگر محبت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حقوق محبت بھی تو ادا ہوتے۔ جولوگ ابتمام کرتے ہیں اس مجلس کا ان سے قتم دے کر پوچھو کہ وہ کس قدر درود شریف دن رات میں پڑھتے ہیں اگر ان سے جب کہ وہ محفل میں بلانے کے لئے آویں یوں کہو کہ جتنے درود شریف دہاں پڑھاوں گاتو بھی راضی نہ ہوں۔ ایک شخص ایک ہزار مرتبہ دہاں پڑھاوں گاتو بھی راضی نہ ہوں۔ ایک شخص ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ دہا ہے اس پرتوا نکار ہے اور جو محفل میں چار مرتبہ بھی نہ پڑھیں گے وہ محب ہیں۔ ایسے ہی درود شریف پڑھ دہا ہے اس پرتوا نکار ہے اور جو محفل میں چار مرتبہ بھی نہ پڑھیں گے وہ محب ہیں۔ ایسے ہی اوگ اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں کہ مولود شریف کا مشر ہے۔

مگرصاحبوا بیجھنے کی بات ہے اہ نماز سے بڑھ کرتو کوئی چیز نہیں۔لیکن اس میں بھی اگر کوئی شخص بجائے قبلہ کے ادھر (مثن شرن کی طرف) منہ کر کے اور گھنے کھول کر پڑھے اور اس پر کوئی منع کر ہے تو کہا یہ کہا جائے گا کہ بینماز سے روکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے روکنا تو اس کو کہتے ہیں کہ منہ تو کلمہ پڑھنے وے نہ حضور کا نام لینے وے ایسے مخص کو جائے مشکر کہیں گے ۔ایک محض کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واجب ہے گرتجب ہے کہ اس کو مشکر کہا جا تا ہے۔ جو محض یوں کہے کہ نشر المطیب

پڑھواوروہ کتابیں پڑھوجن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچ حالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچ حالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام ہیں یہ سب ذکر ہی ہیں مگراس میں کوئی قید نہیں ہے۔ کیا ایسے حض کو منظر رسول کہیں گے۔ کیا یہ ہمت نہیں ہے کیااس کا حساب نہ ہوگا۔
حضرت مولا نافضل الرحمان صاحب شنج مراد آبادی ہے کی نے بوچھا کہ مولود کیسا ہے تو فر مایا کہ ہم تو ہروفت مولود کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھالا اللہ الا اللہ محکر رسول اللہ اور فر مایا یہ بھی تو مولود ہو گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدا نہ ہوتے تو آپ کا کلمہ کیسے بڑھا جاتا۔ مولا ناکا یہ مولود شریف تھا۔
گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدا نہ ہوتے تو آپ کا کلمہ کیسے بڑھا جاتا۔ مولا ناکا یہ مولود شریف تھا۔
ایسے خض کو یہ کہنا کہ محکر رسول ہے اس کو محبت نہیں رسول سے گئی سخت بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرکر رہے تھے وہاں بیوقیدیں کہاں تھیں۔ کی صحابی نے مضائی منگائی ہو۔ کسی نے صحابہ کو بلاکر جمع کیا ہو۔ نہ آنے والوں کولٹاڑا ہوئو بتلاؤ۔

# ایجا دمیلا د کی وجوه

بات بیہ کہ بیچیزیں دوطرح سے ایجا دہوئی ہیں بعض تو تکلف و تفاخر کی غرض سے۔ چنانچیہ ہم اس کی علامت بتلاتے ہیں کہ ایک فہرست تکھوا وراس میں بیجھی تکھو کہ ہمارے ہاں مٹھائی نہ ہو گی۔ دیکھیں ایسی فہرست لکھنا کون گوارا کرتا ہے۔اس سے تو بانی صاحب کی طبیعت اور نبیت کا حال معلوم ہوگیا۔۔اگر تفاخر نہیں تو بیر کیوں ناگوارہے۔

آ کے سننے والوں کی نبیت کود کیھئے کہ اگر کوئی ہمت کر کے لکھ بھی دیے تو پھر دیکھنا آتا کون ہے۔ دوستم کی محفلیس کر کے دیکھ لو۔ایک وہ محفل جس میں مٹھائی ہواورایک وہ جس میں مٹھائی نہ ہو۔پھر دیکھو کہاں زیادہ آدمی ہوں گے۔ دوسرے تفاخر کی ایک دلیل ہے ہے کہ اگرا تفا قامٹھائی کم ہوجائے اور آدھے آدمی بلامٹھائی چلے جا کیس تو تک کئی کے خیال سے کس فقر قاتی ہوتی ہے۔

اگرلوگ مجد میں نماز کے لئے آئیں گوکی اشتہاری پر آئیں گاور جگہ نہ سلے تو کوئی شکایت نہیں کرتا کہ مہتم صاحب نے بوقدری کی اور نہ مہتم کواس کا خیال ہوتا ہے کہ فلال خض کو جگہ نہیں لی ۔ وجہ اس کی ہی ہے کہ مہتم کہ سکتا ہے کہ ہمارے او پر کوئی احسان نہیں ۔ آپ وین کا کام کرنے آئے تھے جس قدر اہتمام ہم ہے ہوسکتا تھا ہم نے کر دیا ۔ ہمارے ذمہ کی نہیں ۔ ہال کی کے بلائے ہوئے شادی میں آؤ اور اہتمام میں کی ہوتو شکایت ہوسکتی ہے گھر جب محفل میلاد میں جگہ نہ ملئے یا متعالی ہوتا ہے کہ شکایت ہوتی ہوتا ہے کہ کایت ہوتی ہوتا ہے اور خود محفل انجام دینے والے کو بھی خت شرمندگی ہوتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کوشل حاضری مجد کے نہیں جمجھے مثل شرکت شادی کے جھتے ہیں جہاں تفاخر سبب ہوتا ہے اہتمام کا ۔ جس کی کی ہے شکایت ہوتی ہے اس آگراس محفل کو دین کا کام سمجھتے ہیں جہاں تفاخر سبب ہوتا ہے اہتمام کا ۔ جس کی کی ہے شکایت ہوتی ہے اس آگراس محفل کو دین کا کام سمجھتے ہیں تو حالات ندکورہ میں شرمندگی کا ۔ جس کی کی ہے شکایت ہوتی ہے اس آگراس محفل کو دین کا کام سمجھتے ہیں تو حالات ندکورہ میں شرمندگی

کیوں ہوتی ہے اس طرح مٹھائی موقوف کردی جاوے تواس سے سامعین کی نیت کا اندازہ ہوجادے گا کہ کتنے آ دی ذکر میں شریک ہوتے ہیں مگر مٹھائی کے موقوف کرنے سے بیفع ضرور ہوگا کہ دوسرے غریب بھی ہمت کریں گے ذکری جن کووسعت نہیں مگر کیا کوئی اس کوگوارا کرسکتا ہے۔ نام کیسے ہوگا۔

قیام کی اصل

غرض ان رسوم کی ایجاد کی بناایک تو میمی تکلف و تفاخر ہے جس کوابھی بیان کر چکاہوں۔اور بعض شروع ہوئی ہیں غلبہ حال ہے۔ چنانچہ قیام کی اصل ہی غلبہ حال اور وجد ہے اور آ داب وجد میں سے امام غز الی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ اگر مجلس میں کسی کو وجد ہواور وہ کھڑا ہو جاوے تو سب کو چاہئے کہ کھڑے ہوجاویں کیونکہ مخالفت سے انقباض ہوتا ہے اور موافقت سے انبساط مخالفت سے طبیعت بجھ جاتی ہے۔

تو یہ قیام کرنا بھی ذکر مبارک میں کوئی تھم شرعی نہیں اسحابہ سے ٹابت نہیں ۔ محض ایک قسم کا وجد ہے۔ کی وقت میں کی صاحب حال پر حال طاری ہوا۔ وہ حالت غلبہ میں کھڑا ہو گیااور مطابق اوب وجد کے جس کا ذکراو پر کیا گیا ہے اس کے کھڑے ہوئے پر سب کھڑے ہو گئے۔ ایس اصل تو آئی تھی۔ بعد میں کئی کو یہ ہیئت بیشد آئی۔ بس پاس کرلی (یعنی یہ بات اختیار کرلی کہ جب ولا وت شریف ہوتو ضرور میں کھڑا ہوجائے ) اب علو کی یہ حالت ہے کہ نماز تو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے عذر میں۔ گرمیلا دیدوں قیام نہیں ہوتا۔ بہر حال جب یہ وجد تھا تو جب غلب حال نہیں تو بھراس کے اختیار کرنے کے کیا معنی۔

پھر بیہ کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے معراج اور وفات کا ڈکر بھی تو ذکر ہی ہے نزول وحی کا ذکر بھی ذکر ہے پھر پیدا ہونے کے ذکر کی کیا تخصیص ہے۔ پس رسم ہےاور پچھ بھی نہیں ۔ جیسے بعض بعض جگہ ساع میں اختر اعات ہوگئے ہیں کہ اصل تو گزرگئی رسم رہ گئی ۔

ایک موقع پرایک بزرگ پرعین ساع کے اندرایک وجد طاری ہوا وہ اٹھ کرمبجد کی طرف چلے۔ قوال ان کے پیچھے پیچھے ہولئے قوال بھی پہنچ گئے مجد میں ۔بس اتن ہی حقیقت تھی۔ کرایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا۔اب وہاں لازم ہو گیا ہے کہ عین ساع کے اندرصا حب سجادہ قصداً کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں اور قوال ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کرگانا بجانا ہوتا ہے۔

ای طرح کوئی صاحب وجد ذکر نبوی صلی الله علیه وسلم من کرکھڑ ہے ہوگئے تنے محبت رسول میں اور دوسرے شرکاء کھڑ ہے ہوگئے ان کی موافقت میں ۔ میں او چھتا ہوں کہ اب بدلازم کیوں ہوگیا۔اگر یوں کہوکہ جی جا ہتا ہوں کہ جا ہتا ہوں کہ اگر کی مستحب میں بھی احتمال ہواوروں کے بگڑنے کا تو اس کونہ کرنا جا ہے ۔ جہ جا تیکہ مستحب بھی نہ ہوتھن جی ہی جا ہتی چیز ہوتو اگر اس کواس مفسدہ کے سبب تڑک کرنا جا ہے ۔ جہ جا تیکہ مستحب بھی نہ ہوتھن جی ہی جا ہتی چیز ہوتو اگر اس کواس مفسدہ کے سبب تڑک کرنا جا ہے۔ جہ جا تیکہ مستحب بھی نہ ہوتھن جی کوول گوارانہ کرے تو اچھا ضروری اصلاح تو ضروری ہی

ہونا چاہئے۔جس کی بہل صورت ہے ہے کہ میلادیں بھی قیام کریں بھی نہ کریں۔اگر ایسا ہواتو کیا حرج ہے۔ صاحب اگر پھرکوئی تم پراعتراض کرے تب ہی کئے ۔مشکل تو ہہے کہ اس کوابیالازم بچھتے ہیں کہ جھلاکوئی ترک قیام کرا تو لے۔ ہا تی منع کرنے والے مطلقا حرام نہیں کہتے جیسا کرنے والے لوگ مطلقا واجب بچھتے ہیں۔بہر حال جب ایسی الی با تیں پیدا ہو گئیں تو اگر نہ کہا جائے تو کیا کیا جائے۔ اس طرح گیار ہویں میں گیارہ تاریخ کی پابندی نہ کرو بھی نویں کو کر لو بھی بار ہویں کو کر لو بھی نویں کو کر لو بھی نہیں۔ا کم لوگ گیار ہویں ڈرے مارے کرتے ہیں کہ نہ کریں گے تو محترت سیدنا غوث پاک ناخوش ہوجاویں گے جس سے پچھ ضرر ہوجاوے گا اور اگر خوف سے نہ کرتے ان کو مقبول بچھ کر محبت سے کرتے تو پھر پابندی کی ضرورت کیا تھی۔ کیا مقبولین واولیاء کی یہ کرتے ان کو مقبول بچھ کر محبت سے کرتے تو پھر پابندی کی ضرورت کیا تھی۔ کیا مقبولین واولیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ نذرانہ دوخوش ورنہ ناخوش۔

ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ میں نے ان بدعات کے متعلق بیان کیاتو وعظ کے بعد ایک صاحب بیان کرنے لگے کہ ایسے مسائل بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ خواہ مخواہ لوگوں کو جُر کانا۔ میں نے کہا مضرورت آپ ہی حضرت آپ ہی حضرات نے ثابت کی ہے۔ اگر آپ یہ بدعات نہ کرتے ہوتے تو ہمیں ان کے رولی نوبت نہ آتی۔ آپ کرنا چھوڑ ویں ہم روکرنا چھوڑ ویں۔قصورتو آپ ہی کا ہے۔ آپ مل کرتے ہیں بااضرورت ہم کہتے ہیں بعضر ورت ۔ باقی ہم نفس ممل کو منے نہیں کرتے۔ ہم تحصیص تاریخ کوچھوڑ دواور نہیت بال خواہ میں ترق ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ نہت یہ رکھو کہ حضرت کو وث اعظم ہمار بھی نہیں گئے۔ نہت یہ محصرت کی وہی یا بیٹا ہوگا۔ نہت یہ رکھو کہ حضرت کو وثان کی خدمت کر تے۔ اب یہ بیٹی ہوگا کو ہے تھر بھی ان کو قواب ہی بخش دیں تو پھر ہم منع نہ کریں گے۔ مگر معیاراس نہت کا یہ ہوگا کہ پھر سب کی نیاز ہونا چاہے۔ ابو حفیفہ کی بھی امام بخاری کی بھی ( کیونکہ سب محسن ہیں حضرت فوث ہوگا کہ پھر سب کی نیاز ہونا چاہے۔ ابو حفیفہ کی بھی امام بخاری کی بھی ( کیونکہ سب محسن ہیں حضرت فوث اعظم کی تحصیص نہ ہوگا ۔ بھر سب کی نیاز ہونا چاہے۔ ابو حفیفہ کی بھی امام بخاری کی بھی ( کیونکہ سب محسن ہیں حضرت فوث اعظم کی تحصیص نہ ہوگا کہ بھر سب کی نیاز ہونا چاہے۔ ابو حفیفہ کی بھی امام بخاری کی بھی ( کیونکہ سب محسن ہیں حضرت فوث اعظم کی تحصیص نہ ہوگا ۔ بھر سب کی نیاز ہونا چاہے۔ ابو حفیفہ کی بھی امام بخاری کی بھی ( کیونکہ سب محسن ہیں حضرت فوث اعظم کی تحصیص نہ ہوگا ۔ بھر سب کی نیاز ہونا چاہے۔ ابو حفیفہ کی بھی امام بخاری کی بھی ہے۔

ای طرح ہے ہم قیام کومنع کرتے ہیں کہیں تو ذکر ولا دت کے وفت کھڑے ہو جاؤ کبھی رضاعت کے بیان میں بھی معراج کے ذکر میں علی ہذا۔ بعضی مخفل میں تین چار دفعہ کھڑے ہو جاؤ۔ رضاعت کے بیان میں بھی معراج کے ذکر میں علی ہذا۔ بعضی مخفل میں تین چار دفعہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگراس طرح رکھوتو کون مخص منع کرے۔ بید حقیقت ہے اس ممل کی مقصود یہ ہے کہ مجبت رسول بیہیں ہے۔ جیسے تم کرتے ہو ہجبت کے لوازم سے ہے کہ مب حقوق ادا کئے جائیں۔

# حقيقي ذكر

ان میں ہے ایک ذکر بھی ہے۔ پھر ذکر میں درود شریف بھی ہے قرآن شریف کی تلاوت بھی ہے جس میں جابجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت جامع تذکرہ ہے۔ اگر قرآن شریف ختم کرلیا تو گویا پورا ذکر کرلیا۔ چنا نچیآپ کے تذکرہ میں فر ماتے ہیں ڵؘڡؘۜڵؙڡۜڹۜٞٵٮڷؙۿؙۘؗؗۼۘڶٙٳڶؠؙٷٝڝؚڹؽڹۜٳۮ۬ؠۼػۏؽٚؠٟۼؗۯٮؙٛٷڵٳۺٙؽٵڹٚڡؙٛڛؚڡ۪ڂ ڽؾؙڵۅؙٵۼڲؽؚڝڂٳڸؾؚ؋ٳڶڂ

(حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا جبکہ ان میں ہے انہی کے جنس میں ہے ایک کے جنس میں ہے ایک اللہ تعالیٰ کی آپتیں پڑھ کرسناتے ہیں۔)

ای طرح بہت آیتیں ہیں۔ان سب آیات میں ذکر ہے جفتور سلی اللہ علیہ وسلم کااور ذکر بھی بادشاہوں کا سا۔اگر کسی بادشاہ کی سوانح عمری لکھوٹو کیا بس ا تنالکھو گے کہ فلاں تاریخ پیدا ہوااور فلاں تاریخ تخت نشین ہوا۔اصل سوانح عمری تو یہ ہے کہ اس نے اسنے ملک فتح کئے۔ یہ بیا دکام جاری کئے۔اس طرح مخالفین کی سرکو بی کی ایسی ایسی شجاعت فلا ہرگ ۔ یہ ہے اصل سوانح عمری ۔ پس اس قاعدہ سے آپ کی اصل سوانح عمری دوہی چیزیں ہیں قرآن وحدیث ۔قرآن شریف میں حضور صلی قاعدہ سے آپ کی اصل سوانح عمری دوہی چیزیں ہیں قرآن وحدیث ۔قرآن شریف میں حضور صلی قائد علیہ وسلم کی پوری شان فلا ہر ہوتی ہے۔آپ کے اخلاق کا ذکر ہے چنانچے حق تعالی فرماتے ہیں و آپائٹ کھی خاتی عظیم ہے۔

اورآ کی شان میں فرماتے ہیں۔

اِنَّا اَزْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّفًوا وَنَدِيرًا ﴿ وَ دَاعِيمًا إِلَى اللّهِ بِلِذَّنِهِ وَسِرَاجًا هُنِنَرًا بِ شَكَ آ بِ كُواسِ شَانِ كارسول بنا كر بَصِجا ہے كہ آ پ كواہ ہوں گے اور مؤمنین كو بشارت

دینے والے اور کفار کوڈرائے والے اور سب کواللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ ہیں۔

ای طرح صدیث میں آپ کا کھانا پینا 'سونا جا گنا اور دوسرے حالات مذکور ہیں۔اے اللہ اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا۔ میں اس کی وجہ بتلا تا ہوں۔

ایک جریص سے پوچھا تھا کہ بچھ کوقر آن شریف میں کون ساحکم سب سے زیادہ ببندہ ہار کے کہا کلواواشر ہوا کہ کھا گاور ہو۔ پوچھا دعا گؤئی ببندہ کہا کرئٹا آئز ن عکرنٹا کا آئون کا علیہ کا استحص کو یہ ببند آیا اورا ں السخص کو یہ ببند آیا اورا ں میں بچھ کیوں نہ ببند آیا کیون کو اسان سے دستر خوان ٹازل فر ما) پس جس طرح استحص کو یہ ببند آیا اورا ں میں بچھ کرنا نہیں میں بچھ کرنا نہیں میں بچھ کرنا نہیں ہیں جس طرح ان لوگوں کو سارے ذکروں ہیں یہ ببند آیا کہ آپ کا نور بیدا ہوا۔ پھر وہ آپ کی والدہ میں آیا۔ پھر فلاں تاریخ ولا دت شریف ہوئی اور یہ ذکر ببند نہیں آیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے جاگ جاگ کرطاعت کی ہے۔ ایک بی آیت کی تلاوت میں رات گزر گئی۔ پاؤل مبارک ورم کر گئے اور یہذکر ببند نہیں آیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تاراضی ظاہر کی ہے معصیت سے دیا ہے جرام خوری سے اس کو بہند نہیں آیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تاراضی ظاہر کی ہے معصیت سے دیا ہے جرام خوری سے اس کو نہیں منع کیا جاتا۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اس میں نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے سواگر محض رسم ہی کی ک

پایندی ہے تو اس کاعلاج نہیں اور اگر عقل ہے بھی کام لیا جانا کوئی چیز ہے تو کیا بیشان ہوتی ہے جبین کی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تذکروں کواڑا ہی دیں۔

ای طرح تحبت کے لوازم میں ہے ہے آپ کی شان میں گتائی نہ کرنا اور آپ کی تعظیم کی جائے نیز متابعت کرنا۔ میرے ایک صالح دوست نے جو کہ ذکر مبارک کے عاشق تھے خواب دیکھا کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ ہم اس کی سفارش نہ کریں گے جو ہماری بہت تعریفیں کرے۔ ہم تو اس کی سفارش کریں گے جو ہمارا کہنا مانے۔ بہتو ان کا ذکر تھا جنہوں نے برعم خود آپ کے حقوق میں سے صرف محبت کا پہلولیا۔

### شرطايمان

بعض وہ ہیں جنہوں نے عظمت کولیا ہے۔ نہ تو محبت ہے نہ متابعت۔اکثر بیدہ لوگ ہیں جن پر تعلیم جدید کا نداق غالب ہے۔ طرزان کا بیہ ہے کہ بیلوگ علاء سے مختیں احکام کی پوچھتیں ہیں۔احکام میں خود مختیں نکالتے ہیں اور جو بات اپنی عقل نارساوناتص کے خلاف ہواس کے ماننے میں ان کونامل ہوتا ہے۔

تربیں کہتے ہیں کہ بل صراط پر چلناعقل کے خلاف ہے (اس لئے کہ وہ بال سے باریک اور تکوار سے تیز ہے پھر کیسے کوئی چل سکتا ہے ) کہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ یا دُل کا بوسے قفل کے خلاف ہے۔ ان امور میں سے ایک معراج بھی ہے کہان کے نزد یک خلاف عقل ہے۔ کہتے ہیں کرتھوڑی دور جا کر ہوائیس ہے وہاں پہنچ کر جاندار کسی طرح زندہ نہیں رہ سکتا۔ بیطرز بتلار ہاہے کہان کو بحبت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہاں کے احکام میں شہیں ہوا کرتا۔

فرض بیجئے کہ کی عورت سے محبت ہوجائے اور وہ کیے کہ اپنا کرتا نکال کرسر ہازار برہندنگل جاؤ تو میں تم سے خوش ہوں گی تو اگر وہ شخص محبت وعشق میں پکا ہے تو کبھی ند پوچھے گا کہ اس میں حکمت کیا ہے بلکہ یوں کیے گا کہ میرے محبوب نے اپنے راضی ہونے کی ایک صورت تو نکالی۔ مجھ کواس فر ماکش کی وجہ دریافت کرنے سے کیاغرض۔ میرا تو مطلب نکاتا ہے۔ ہرگز کسی مصلحت اور حکمت کے معلوم ہونے کا انتظار ندکرے گا۔ محب کی تو ہوئی مصلحت محبوب کا راضی کردینا ہے۔

جب ایک عورت مردار کی محبت میں بیرحالت ہے کداس کے احکام کی علت دریافت نہیں کی جاتی تو بیاد کا م تو دیکھوکیسی ڈات مقدس کے ہیں ان کی علتیں کیوں دریافت کی جاتی ہیں۔ بس بات بیرے کہ جولوگ احکام میں شبہات نکالتے ہیں ان کو مجت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر محبت نہیں ہے کہ جولوگ احکام میں شبہات نکالتے ہیں ان کو مجت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر محبت نہیں ہے تو ان کا ایمان ہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصریحاً فرماتے ہیں۔

لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

(الصحيح للبخارى ازما الصحيح لمسلم كتاب الإيمان باب: ١٦ وقم: ٢٠ سنن النسائى ١٣:٨)

(اس وقت تک تم میں ہے کوئی مومن کامل نہیں ہوسکتا جب تک کداس کواپنے والداور بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔)

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب اتنی محبت نہ ہوگی تو ایمان نصیب نہ ہوگا۔خود حق تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ وکا کیڈیٹن المنٹو اکٹیٹ کے جب تنی محبت نہ ہوگی تو ایمان نصیب نہ ہوگا۔خود حق تعالیٰ فر ماتے ۔اور ایمان باللہ اور ایمان باللہ اور علاوہ شہادت ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سلی اللہ علیہ وسلم کی شرط بھی وہی شدت محبت ہوگی اور علاوہ شہادت قرآن وحدیث کے دیسے بھی تو مشاہدہ ہے۔

## حقيقي طاعت وعظمت

موٹی بات ہے کہ طاعت کا لطف ہی بلامحت نہیں آتا۔ جوطاعت بلامحبت کے ہودہ محض ضابط کی طاعت ہوتی ہے تھی طاعت نہیں ہوتی۔ اس طاعت کی ایسی مثال ہوگی جیسے انجن میں بھاپ نہ ہواوراس کو مزدور شلیتے ہوں جس کی رفتار بھے بھی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ جہاں شیلنا بند کیا اس رک گیا۔ اس طرح بدوں محبت کے جوطاعت ہوگی قابل اعتبار نہیں۔ طاعت جب ہی قابل اعتبار ہوگی کہ آگی ہوئی ہوئی اپری ہوجت کی جکہ تھی تعلیم کا میں موجبت کی جائے ہوں۔ جس محبت کی بلکہ قطع نظر لطف کے آسان بھی طاعت جب بی ہوتی ہے جب محبت ہو۔

مشلاً ایک تو مزدور کا کہنا ماننا۔اس کی حالت تو بیہ ہوتی ہے کہ جہاں آتا ٹلااور کام ہے بیٹھ گئے اورا کیک کسی کامحت کو کسی بات کی فر مائش کرنا اور اس کا کام پر لگ جانا۔ اس کی بیرحالت ہوگی کہ اس حالت میں کوئی اس ہے بیجھی کہے کہ کھانا تو کھالو۔ تو وہ یہی کہے گا کہ جب تک کام کو پورانہ کرلوں گا مجھ کوکسی بات میں چین ندآئے گا۔

غرض مزدور کے کام میں اور محب کے کام میں زمین وا سان کا فرق ہوتا ہے۔ خوب ہمجھ لیجے کہ دوام طاعت جو کہ عادہ سہولت پر موقوف ہے بلا محبت نہیں ہوتا۔ پس جب عقلاً بھی محبت طاعت مفروضہ کا موقوف علیہ ہوتا۔ پس جب عقلاً بھی محبت طاعت مفروضہ کا موقوف علیہ ہوتا۔ پس جب محبت نہیں تو ظاہر ہے کہ متابعت بھی نہیں جو کہ مجبت بر موقوف ہے اور و لیے بھی بدیبی ہے کہ جولوگ احکام میں شبہات نکا لتے ہیں متابعت بھی نہیں جو کہ محبت ہوت و میں البتة ان اگوں کے قلب میں آپ کی وہ مل کیا فاک کریں گے فرض محبت و متابعت سے تو بی عاری ہیں البتة ان اگوں کے قلب میں آپ کی عظمت ہو مطلوبہ ہے کیونکہ رسول الدھ ایک شائد علیہ وسلم کی عظمت جس حشیت سے ہوئی چاہئے وہ ان میں نہیں ۔ بیاوگ حضور صلی الدعایہ وسلم کو اصلة ایک شائدار اور عاقل حشیت سے ہوئی چاہئے وہ ان میں نہیں۔ بیاوگ حضور صلی الدعایہ وسلم کو اصلة ایک شائدار اور عاقل بار شاہ ہونے کی حشیت سے ہوئی جائے ہوئی ۔ بس زیادہ عظمت آپ کی ان کے دلوں میں بادشاہ ہونے کی حشیت سے بار شاہ ہونے کی حشیت سے بادشاہ ہونے کی حشیت سے بیار شاہ ہونے کی حشیت سے بادشاہ ہونے کی حشین سے بادشاہ ہونے کی حشیت ہونی ہونے کی بان کے دلوں میں بادشاہ ہونے کی حشیت سے بادشاہ ہونے کی حشیت سے بادشاہ ہونے کی حشیت ہونی ہونے کی بان کے دلوں میں بادشاہ ہونے کی حشیت ہونی ہونے کی بادن کے بادن کی بادن کے بادن

ہے۔ بی ہونے کی حیثیت ہے آپ کی زیادہ عظمت ان کے ذہن میں نہیں۔ اگر نبی ہونے کی حیثیت سے اصل عظمت ہوتی تو احکام میں علتیں نہ ڈھونڈتے کیونکہ نبی موسسا دکام نہیں مبلغ احکام ہیں۔
ای طرح آپ کا نام بانی اسلام نہ رکھئے جیسا کہ بیلوگ آپ کو بانی اسلام کہا کرتے ہیں۔
میر سے نزد کیک بیلقب عیسائیوں سے لیا گیا ہے وہ لوگ اسلام کوخدا کا بنایا ہوانہیں بچھتے بلکہ بوجہا تکار
نبوت کے بیاعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بنایا ہے۔مسلمانو! اس لقب کو چھوڑ و۔خوب بچھ لیجئے کہ بانی اسلام خدا تعالی ہیں آپ کی تو یہ شان ہے۔

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند آنچہ استاد از ل گفت ہماں می گویم (پس پر دہ مجھے طوطی کی طرح بٹھا دیا ہے جو حکم استادازل سے ملائفا وہی میں کہدر ہاہوں۔) آپ نے تو ادھر سے سنا دھر کہد دیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز خود نہیں بنائی۔آپ تو حکایت بیان فرمار ہے جیں خدا تعالیٰ کی طرف سے مگر اس کے ساتھ ہی ہے کہ آپ صرف سفیر نئیس بلکہ ہمارے آقا اور سردار بھی ہیں۔

اس کوا بی مثال سے بیچھے کہ ایک بیام پہنچا تا تو وہ ہے جیسے ڈاکیہ خط پہنچا تا ہے اور ایک وہ جیسے استاد مضامین شاگر دکو پہنچا تا ہے۔ استاد صرف حکایت کرنے والا ہی نہیں بلکہ جا کم اور مربی بھی ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہی شان ہے۔ بعض ہے ادب لوگوں کو دھوکا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی مثال مختل سفیر جیسی ہے۔ سوید مختل باطل ہے بلکہ ہم غلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ ہمارے آتا ہیں۔ البتہ بسلغ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھٹاتے برو ھاتے نہیں آتا ہیں۔ البتہ بسلغ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھٹاتے برو ھاتے نہیں ہیں اور اس سے بینہ مجھا جاوے کہ آپ اجتہا ذہیں فر ماتے سے مگروہ اجتہا دیمی می اور کی ہی میں داخل ہے کیونکہ جس اجتہا دکو قائم رکھنا نہ ہوتا تھاوہ منسوخ کر دیا جاتا تھا پس جومنسوخ نہ ہواوہ بھی وی منسوض بن گیا۔ پس احکام اجتہا دیہ ہیں بھی آپ کی بہی شان ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود (آپکا کہااللہ تعالیٰ کافر مایا ہوا ہے اگرچہ بندے کے منہ سے لکلاہے۔)

اوراو پرجوکہا گیا ہے کہ آپ چفن سفیرنہ تضم کی بھی تھے۔اس کا ایک کھلا قرید ہیہ کہ آپ کی حالت بیقی کہ جب کوئی شخص امت میں سے خلاف کرتا تھا تو آپ انسوں کرتے تھے کہ کیوں بگر رہا ہے ۔ سواگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس طرح کام ہیر دہوتا جیسے سفیر کے ہوتا ہے تو آپ انسوں ہی کیوں کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس طرح کام ہیر دی تو آپ بری ہوگئے۔سفیر کاکام تو اتنا ہی ہے کوں کرتے۔ کیونکہ جب آپ نے سفارت پوری کر دی تو آپ بری ہوگئے۔سفیر کاکام تو اتنا ہی ہے خواہ کوئی جنت میں جائے یا دوزخ میں افسوں کے کیام عنی ۔اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ سفیر محض نہ خواہ کوئی جنت میں جائے یا دوزخ میں افسوں کے کیام عنی ۔اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ سفیر محض نہ خواہ کوئی جنت میں جائے ہوں اور نہ محت ہیں اور نہ مختر کا دکام تھے ہمارے متبوع تھے مگر دجی کے سے ۔غول نہ تو سفیر محض تھے جیسا اہل تفریط کی جو تھے مگر دجی کے

بالکل تا بع ۔ جب پیہ ہے تو آپ کے فرمودہ احکام خدا کے احکام ہیں پھر خدا کے احکام ہیں عقل دوڑا ناچہ معن؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کاعلم ہمار ہے ہم کے جس ہے بیں کہ ہم دہاں تک رسائی کی فکر کریں۔
سو جب ان لوگوں نے عقل دوڑائی تو معلوم ہوا کہ بیلوگ آپ کی شان نبوت کومغلوب اور شان سلطنت کو غالب ہجھتے ہیں ۔ اس کی ایک دلیل بیھی ہے کہ جب کہھی بیلوگ آپ کے کارنا ہے بیان کرتے ہیں تو صرف بادشا ہت کے کارنا ہے بیان کرتے ہیں آپ کے فقر و فاقد کو بھی بیان نہیں میان نہیں کرتے ہیں آپ کے فقر و فاقد کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں تو صرف بادشا ہت کے کارنا ہے بیان کرتے ہیں آپ کے فقر و فاقد کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں آپ کے فقر و فاقد کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں آپ کے فقر و فاقد کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں کہ ہوگ ۔

حضور کی شان

مگرخوب بیجھاوکہ جن گی عظمت محدود ہے ان میں تو ایسی باتوں سے کی ہوسکتی ہے ورندان حکایتوں سے کی ہوسکتی ہے ورندان حکایتوں سے کیا کی ہوتی بلکدا گرکسی کے پاس تشکروحثم وخدم سب کھے ہواوراس صورت میں اس کوعلبہ اور رعب حاصل ہوتو وہ چنداں کمال نہیں۔ بردی عظمت تو اس میں ہے کہا کہا تو آپ کی حالت مگر پھر رعب کی کیا بچھ کیفیت۔ ان کو گوں نے اپنے خدات کے موافق قیاس کیا ہے جیسے ان کے یہاں ان جندر ہے تو چھپاتے ہیں مہمان کے لئے کہیں سے سالن منگاتے ہیں تو مہمان سے چھپا کر الاحول والقو قالا باللہ۔

میرے بہاں کا قصد ہودہ یہ کہ ایک دفعہ ہارے بہاں سالن کم ہوگیا۔گھر کے لوگوں نے بھائی کے بہاں سے چھپا کر سالن منگایا کہ مہمان کو خبر نہ ہو کہ بیددوسری جگہ ہے آیا ہے۔ جب کھانے بیٹھے تو میں نے صاف کہددیا کہ بیدھائی کے بہاں ہے آیا ہادر میں نے گھر میں کہا کہ ہم سے جودوستوں کو مجت ہے تواللہ کے داسطے ہے بھراس میں اس کی کیا گئے اکثی۔ دوسرے ہماری شان ہی کیا ہے جو گھٹ جادے گی۔

سواپی نسبت تو ہمیں بہی ہمتا جا ہے کہ ہماری شان ہی کیا گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے کہ آپ کی آئی بڑی شان ہے گہ وہ الی حکایات سے گفتی ہی نہیں کوئی سمندر سے ایک قطرہ لیے لئے اس میں گیا تمی ہوگی۔ اگر چیونی نے ایک ریز ومٹھائی کا حلوائی کی دکان ہے تو ژلیا تواس کی دکان میں گیا تھی ہوگئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ہی ارفع ہے۔ آپ کے امتیوں میں ایسے گزرے ہیں کہ سلطنت کی بھی پروانہیں کی۔

حضرت غوث اعظم قدس سرہ کے پاس شاہ نجر نے لکھا تھا کہ ملک نیمروز کا ایک حصہ آپ کی خطرت غوث اعظم قدس سرہ کے پاس شاہ نجر نے لکھا تھا کہ ملک نیمروز کا ایک حصہ آپ کے خانقاہ کے بخرج کے لئے نذر کرنا چاہتا ہوں قبول فر مالیجئے۔ آپ نے جواب میں بیدوشعر لکھے۔ چوں چر سنجری رخ بختم سیاہ باد دردل اگر بود ہوس ملک سنجرم زائکہ کہ باتھ کہ باتھ کی خرم من ملک نیمروز بیک جونمی خرم برائکہ کہ باتھ ہوا کے کہ بجھے جب چرکی طرح میرامنہ کا لا ہوا گرمیرے دل میں ملک نیمرکا وسوسہ بھی ہواس لئے کہ بجھے جب نیم شب کی سلطنت میں میں کے کہ بجھے جب نیم شب کی سلطنت میں ملک نیمرکا وسوسہ بھی ہواس لئے کہ بجھے جب نیم شب کی سلطنت میں عامد کی سلطنت جو کے برا برنہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھم جب سلطنت ترک کر کے چلے گئے تو ارکان دولت میں کمیٹی ہوئی کہ کسی طرح ان کولا نا چاہئے۔ وزیر گیا تو دیکھا کہ آپ گرڑی اوڑھے ہوئے بیٹے بیں۔ عرض کیا کہ حضور سلطنت درہم برہم ہورہی ہے۔ حضور تشریف لے چلیں آپ نے فرمایا کہ بیسلطنت تہمیں مبارک ہو مجھے تو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی سلطنت عطافر مادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مبارک ہو مجھے تو اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی سلطنت عطافر مادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سوئی گرڑی سے نکال کر دریا میں فیاں کر دریا ہی وافر اور دریا ہی اور دریا ہی وافل کر دیا وہاں سوئی کا پتہ کہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اب ہماری سلطنت دیکھو۔ یہ کہ کر چھلیوں کو تا طب کیا کہ اے چھلیوا میری سوئی لا دُصد ہا تھیلیاں اپنی اپنی موئی میں کئی سلطنت دیکھو۔ یہ کہ کر چھلیوں کو تا طب کیا کہ اے چھلیوا میری سوئی لا دُصد ہا تھیلیاں اپنی موئی میں کئی سلطنت دیکھو۔ یہ کہ کر چھلیوں کے کر حاضر ہو کیں۔ آپ نے دریا کے سامنے ڈال دی اور فرمایا کہ دیکھی میری سلطنت ہی ہمیں اپنی سلطنت پر بڑا تا زہوگا۔ مولا نافر ماتے ہیں۔

روبر سلطان کاروبار بین حسن تجری تحتها الانهار بین (بادشاہ کے پاس جاوَاورکاروبارد کیھوعمہ ہاغ کہاس کے پیچے نہریں جاری۔) دیکھو عارف شیرازی کہتے ہیں۔

مبیں حقیر گدایان عشق را کین قوم شہان بے کمر وخسروان بے کلہ اند (گدایان عشق کوحقیر نہ مجھو کیونکہ بیلوگ شاہان بے تاج و تخت ہیں۔) اور کہتے ہیں۔

گدائے میکدہ ام لیک وفت مستی ہیں کہ ناز ہر فلک و تھم برستارہ سمنم (گدائے میکدہ ہوں لیکن مستی کی حالت میں دیکھو کہ فلک پر نازادرستارہ پر تھم کرتا ہوں۔) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں زلزلہ آیا۔ آپ نے زمین پر پاؤں رکھ کرفر مایا اسکنی یا ارض کہا سے زمین تھم رجا۔ بس زمین تھم گئی۔ کیا حقیقت ہے سلطنت کی اس کے سامنے۔

ایک دفعہ دریائے نیل خشک ہوگیا۔ ہمیشہ چڑھا کرتا تھا۔ ای سے آب پاشی ہوتی تھی اس دفعہ نہ چڑھا۔ عمرہ بن العاص یا عبداللہ بن عمرہ بن العاص مصرکے عامل تھے اوگوں نے آ کرعرض کیا۔ آپ نے فر مایا کہ بھی پہلے بھی ایسے ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہولوگوں نے کہا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم ایک جوان حسین لڑی بھینٹ دیتے ہیں اس سے وہ جاری ہوجاتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جاہلیت کی رسم بھی نہیں ہو کسین لڑی بھینٹ دیتے ہیں اس سے وہ جاری ہوجاتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جاہلیت کی رسم بھی نہیں ہو گی اسلام میں اور میں خلیفہ کو کھتا ہوں۔ انہوں نے حضرت عمر کو کھا۔ حضرت عمر نے نیل کے نام ایک تھم کی اسلام میں اور میں خلیفہ کو کھتا ہوں۔ انہوں نے حضرت عمر کو کھیا۔ حضرت عمر نے نیل کے نام ایک تھم نامہ بھیجا جس کا مضمون بیتھا کہ اے نیل! اگر تو خدا تعالیٰ کے تھم سے جاری ہے تو کسی شیطان کے تصرف نامہ بھیجا جس کا مضمون بیتھا کہ اے نیل! اگر تو خدا تعالیٰ ہے کہ پروانہیں خدا تعالیٰ ہماراراز ت ہے۔ آپ

کے اس لکھنے پر مخالفین ہنتے تھے اور کہتے تھے کہ دریا پر بھی حکومت کرتے ہیں مگر قلندر آنچہ گوید دیدہ گوید ( قلندرجو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے )۔ آپ کوشبہ بھی نہ ہوا کہ ایسانہ ہوا توعزت گرکررہے گی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس رقعہ کواعلان کے ساتھ لے کر چلے اور مخالفین کا گروہ بھی آپ کے چھچے چلا۔ ہنتے تھے اور کہتے تھے کہ اس رقعہ سے اور دریائے نیل کے جوش سے کیا نسبت میگروہ رقعہ دریا میں ڈالنا تھا کہ دریا کو جوش آیا اور لہرین ہوکر چلنے لگا۔

یہ باتیں تو گوڑ دومغزوں کو سمجھانے کے لئے ہیں۔ واقع میں تو ان کی سلطنت کچھاور ہی ہے جس کو حضرت بایزید بسطا کی نے ذرا تیز الفاظ میں کہا ہے مگر پھر کوئی ایسا نہ سمجھانہوں نے کہا ہے ملک اعظم من ملک اللہ۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ جتی چیزیں ہیں وہ تو ملک ہیں اللہ کی اور اللہ تعالیٰ ملک میں ہماری۔ اور ظاہر ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کی علوشان اور کہاں دوسری چیزیں۔ اس لئے ہمارا ملک اعظم تشہرا۔ اور بیآ پ نے مرتبہ ناز میں کہا ہے۔ ہر شخص کا منداس کہنے کے لائق نمیں کیونکہ۔ اعظم تشہرا۔ اور بیآ پ نے مرتبہ ناز میں کہا ہے۔ ہر شخص کا منداس کہنے کے لائق نمیں کیونکہ۔ ناز را روئے بباید ہمچو ورد چوں نداری گرد بدخوئی گرو ان زکیلئے گلاب جے چرہ کی ضرورت ہے جب تم ایسا چرہ نہیں رکھتے تو بدخوئی کے پاس مت پھٹو) کا ذرائے گلاب جے چرہ کی سلطنت کو کیا ہو چھتے ہواور جب اولیاء اللہ کی یے فیت ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل یہ کران کی سلطنت کو کیا ہو چھتے ہواور جب اولیاء اللہ کی یہ کیفیت ہے تو جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے نزد میک یہ ویوی سلطنت کیا بلا ہے۔ سوآ پ صرف با دشاہ ہی نہیں ہیں با دشاہ تو سال اللہ علیہ وسل میں۔ آپ کو صرف با دشاہ قرار دینا تعظیم نہیں ہے۔ آپ کو نبی قرار دینا نیا دب اور قطیم ہیں ایک امر نہا ہیت لازم اور فرض ہے۔ وہ یہ کرت تعالیٰ کا اوب ملموظ کو طرکھا جاوے ہے ہوتی تعالیٰ کا اوب ملموظ کو طرکھا جاوے ہیں کوتن تعالیٰ کا اوب ملموظ کو اور عالی ہوتوں تعالیٰ کا اوب ملموظ کو کہا ہوئی ہوتوں تعالیٰ کا اوب ملموظ کو سالے۔

واعظین کی گستاخیاں

آج کل تو واعظین اپنی حکایت تراشیۃ ہیں کہ جن کا سرنہ پاؤں خودحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اوراولیاءاللہ کی شان میں بھی ۔

چنانچا ایک حفرت فوٹ الاعظم بھی ملے ہیں حکایات تراشنے کو۔ایک حکایت گھڑی ہے کہ ایک
بردھیا گئی حفرت فوٹ الاعظم کے پاس اور کہا کہ میر ابیٹا مرگیا اس کوزندہ کرد ہے ۔ آپ نے فر مایا کہ
زندہ نہیں ہوسکتا اس کی عمرضم ہو چکی تھی۔ بردھیانے کہا کہا گراس کی عمرضم نہ ہوتی تو آپ سے کہنے کی کیا
ضرورت تھی۔ آپ سے تواسی واسطے کہا ہے کہ عمرضم ہوگئی اور آپ کوزندہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے بارگاہ
الہی میں عرض کیا۔ : ہاں سے بھی اسی دلیل سے تھم ہوا کہ زندہ نہیں ہوسکتا۔ آپ نے بھی وہی جواب
ویا۔ جب کسی طرح عرض منظور نہ ہوگی اور ادھر بردھیانے تنگ کیا تو آپ نے عزرائیل سے تھیلا دوخوں

کا چھین کراہے کھول دیا۔ سماری روعیں پھر پھر اڑ گئیں اور تمام مردے زندہ ہوگئے آپ نے فر مایا کہ دیکھا ایک کو نہ جلایا اب اچھا ہوا۔ عزرائیل نے خدا تعالیٰ کے یہاں ناکش کی۔ وہاں سے حکم ہوا کہ ہم کو دوست کی خاطر منظور ہے۔ خیر جیسے وہ کہیں وہی سہی ۔

البی توبه! کتنی بڑی گستاخی ہے جق تعالی کی شان میں کیا خدا تعالیٰ کی سلطنت اور دھ کی سلطنت ہے کہ کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں جس کا جو بی جا ہے کرگز رہے ایسی غیر آئینی سلطنت پرایک حکایت یا و آئی ۔ کوئی شہر تھاان نیاؤ پور۔ ان فقی کا کلمہ ہے ۔ نیاؤ کے معنی ہیں انصاف کے پورے شہر کو کہتے ہیں اس کے معنی ہوئے ہے انصافی کا شہر۔ ایک گرواور ایک اس کا چیلہ اس شہر میں جا جینی خوں کا بھاؤ کو چھا۔ سب کا بھاؤ سولہ ہیر ۔ گیہ ہوں بھی سولہ ہیر گوشت بوجھا۔ سب کا بھاؤ سولہ ہیر گوشت بھی سولہ ہیر گوشت بھی سولہ ہیر غرض سب کا ایک ہی جو اگرونے بیرحال و کھاکہ چیلہ ہے کہا کہ یہاں سے چلو یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ۔ یہاں کھرے کو فیڈ ایک بھاؤ گرونے بیر جیلہ نے کہا کہ ہم تو یہاں رہیں گے خوب تھی کے قابل نہیں ۔ یہاں کھرے کو جا کہ کی ہر چندگرونے سے جھایا گراس نے ایک نہ مانی خیر ایک عرصہ تک و ہاں رہا کھا کیں گے افراط سے سب چیز ہی ملیں چیلہ کھا کھا کرخوب مونا ہوا۔

ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر پہنچے۔راجہ کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھاوہ یہ کہ دو چورکسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے نقب دے کرایک باہر پہرہ پر رہاایک اندر گیااس پروہ دیوار گر پڑی دب کرمر گیا۔اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کیامہاجن پر کہاس نے الیمی و بوار کمزور بنائی تھی کہ وہ گریڑی۔مہاجن کوحاضرر کیا گیا۔اس نے عذر کیا کہ میراقصور نہیں۔معمار نے ایسی ویوار بنائی تقی۔معمارحاضر کیا گیااس سے بوچھا گیااس نے کہا کہ مزدور نے گارا پتلا کردیا تھا۔اس نے اینٹ کواچھی طرح نہیں پکڑا مز دور حاضر کیا گیا اس نے کہا کہ سقنہ نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لئے گارا بتلا ہو گیاسقہ حاضر کیا گیا۔اس نے کہا کہ سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا مشک کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیااس لئے یانی زیاونہ پڑ گیا۔ قبل بان کوحاضر کیا گیااس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی۔ پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا وہ عورت حاضر کی گئی۔اس نے کہا کہ سنارنے پاڑیب میں باجاؤال دیا تھا۔ بنار کوحاضر کیا گیااس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا۔ آخر بیتجویز ہوا کہ اس سنار کو بھائسی دی جائے۔اس کو بھانسی پر لے گئے اور گلے میں بھانسی ڈالی۔اس کی گردن البی بیلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا۔حلقہ تھا بڑا۔ جلاد نے آ کرکہا کہ حلقداس کے ملے میں نہیں آتا۔اس پر بیتجویز ہوا کہ کی موٹے ہے کو بھانسی دے دو۔ تلاش ہو کی تو سوائے چیلہ صاحب کے اتناموٹا کوئی اور نہ ملا۔ یہ پکڑے گئے۔انہوں نے گرو جی ہے کہا کہ اب کیا كرول -گروجى نے كہا كہ بھائى ميں نے تو پہلے ہى كہا تھا كەريىشىرد ہے كے قابل نہيں مكر تونے نہ مانا۔ اب اپنے کئے کو بھلت چیلہ نے کہا کہ حضور کی طرح بچاہیے پچھاتو سیجے آخرا پ کا بچہ ہوں۔ گرونے تذہیر نکالی کہ آئیں میں جھڑ ناشروع کیا۔گرد کے کہ جھے بھائی دواور چیلہ کے کہ جھے دو۔ خوب جھڑ ہے یہاں تک کہ راجہ تک نوبت پنجی ۔ راجہ نے پوچھا کہ کیابات ہے۔گرو نے کہا کہ بیالی راحت ہے کہ جوکوئی الیم ساعت میں بھائی چڑھے توسیدھا پیکنٹھ کوجائے اس لئے ہم جھڑتے ہیں کہ چر الیم ساعت نہ ملے گی۔ راجہ نے کہا کہ پھراس سے اچھاموقع کہاں نصیب ہوگا ہمیں بھائی دے دو۔ چنانچہ اس منحوں کو بھائی دے دی گئی ایسے داجہ کو بھائی دینا ہی اچھایا ہے کٹاخس کم جہاں یاک۔

یہ قصہ تھاان نیاؤ پورکا۔ سو بہت سے لوگ مسلمان ہوکرا لیں ہی سلطنت سیجھتے ہیں خدا تعالیٰ کی جیسی نیاؤ پورکی حکومت کہ کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں اندھا دھند معاملہ ہے جس کے پچھاصول ہی نہیں صاحبو! کتنا برداظلم وستم ہے کہ اولیاء کویا انبیاء کو طدا کے برابر بلکہ مطابق الیی خرافات حکایات کے خدا سے بردھ کرفر اردیا جاوے اس لئے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا تنامت بردھاؤ کہ خدا میں ملادو۔ کہ اس سے تو حضور بھی ناخوش ہوں گے۔

اب بعض وہ اوگ رہ گئے کہ کی قدر متابعت تو کرتے ہیں گرندان کے دل میں عظمت ہے اور نہ مجت ہیں کرتے گئے ہیں کہ ترجے موجود ہیں ضرورت کیا ہے اکابر کے اتباع کی ہم خود د کھے کر بچھ سکتے ہیں ۔ اگر عربی بجھتے تو ترجمہ موجود ہیں ضرورت کیا ہے اکابر کے اتباع کی ہم خود د کھے کر بچھ سکتے ہیں ۔ اگر عربی بجھتے تو ترجمہ ہی ہے احکام نکال لیتے ہیں ۔ سوان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں نہ صحابہ کانہ آئمہ کااور بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خشک الفاظ استعمال کرتے ہیں بس ظاہر آ اطاعت تو کرتے ہیں اور بدعات سے بھی بچتے ہیں گرنہ عظمت جیسا بیان ہوا اور نہ وہ سوز و گداز جو محبت میں ہوتا ہے ۔ غرض اس وقت یہ تین جماعتیں ہیں۔

ا۔ایک وہ جومحبت رکھتے ہیں مگرا تباع وعظمت نہیں۔ ۲۔ایک وہ جوعظمت کرتے ہیں لیکن محبت وانتباع نہیں۔ ۳۔ایک وہ جواتباع کرتے ہیں مگرعظمت ومحبت نہیں۔

سویہ بینوں جماعتیں پورے حقوق ادانہیں کرتیں کسی نے ایک کولیا دوکوچھوڑا کسی نے دوکولیا تیسرے کوچھوڑاعلی بنرا جامع وہ مخص ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں متا بعت میں عظمت میں سرا قَلندہ رہتا ہو۔

## ترجمه وتفسيرآيت

بس اس آیت میں بہی مضمون ہے۔ آیت کا ترجمہ پہلے کرنا چاہئے تھالیکن تمہید میں مضمون طویل ہوگیا اب ترجمہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حق تعالی شانہ۔

عَذَانْزُكُ اللَّهُ اِلَّيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُورًا الخ

(خداتعالی نے تمہارے پاس ایک نفیحت نامہ دے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھیجا۔)

اس کی توجیہ میں اختلاف ہے ایک توجیہ تو یہ ہے کہ ذکر کی تفییر قرآن مجید ہے کی جائے اور ذکر اکا بدل الاشتمال ہے رسول اور ایک توجیہ ہے کہ ذکر اے معین ہیں شرفا کے اور رسولا اس سے بدل الکل ہومطلب میہ ہے کہ خدا تعالی نے ایک شرف نازل کیا سوشرف کا لفظ عظمت کو ظاہر کر رہا ہے۔وہ کون ہیں رسول ہیں۔انزل بھی آپ کے شرف پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ انزال او پر سے نیچ آئے کو کہتے ہیں۔مطلب میہ کہتے تی و مطلب میہ کہتے تا وہ کی رکھنے کی چیز بوجہ شرف کے محر تمہاری خاطر سے نیچ بھیج دیا ہے۔اس صورت میں آپ کا شرف در شرف ظاہر ہوگیا۔

اگر کسی کوشبہ ہو کہ دوسرے موقع پر قرآن شریف میں ہے دانز اناالحدید کہ ہم نے لوہے کونا زل کیا حالا نکہ دہاں او پر سے بینچے آتانہیں پایا جاتا کیونکہ لوہا آسان سے تو ناز ل نہیں ہوتا دہ تو زمین میں سے نکلتا ہے اس لئے انزال کے معنی او پر سے بیچے آنے کے کہاں ہوئے۔

جواب یہ ہے کہ وہاں مجاز ہے تعذر حقیقت کے سب سے ہاور قدا اُنڈک اللهٔ اِلیکُوڈوکرُا میں تعذر نہیں۔اس لئے حقیقت مراد ہے۔دوسرے کی نے اس کی بھی توجیہ کے ہے جعفرت آ دم کے ساتھ کئی چیزیں آئی تھیں۔ ہتھوڑا تھا اوروہ او پر بی سے آئی تھیں۔ تیسری توجیہ یہ کہ حدید لکا ہے زمین ساتھ کئی چیزیں آئی تھیں۔ ہتھوڑا تھا اوروہ او پر بی سے آئی تھیں۔ تیسری توجیہ یہ کہ حدید لکا ہے اور زمین میں نفوذ سب اس کا بخارات ہیں جو پانی سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی او پر سے آتا ہے اور زمین میں نفوذ کرتا ہے۔ سواس طرح وہاں بھی معنے حقیقی ہی ہیں۔ غرض حقیقی معنے انزال کے او پر سے آئے کے ہیں اور انزال کا کلمہ بارش کے لئے بھی آیا ہے۔ سوآ پ کے لئے اس کا استعمال ہونا بیا شارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ کی شان بارش کی ہے کہ کہ وہ بھی رحمت ہوں جو بندوں کے لئے خدا کے پاس سے تحفہ لے کر کے آیا وصحمة مھداۃ بینی میں خدا کی رحمت ہوں جو بندوں کے لئے خدا کے پاس سے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بارش کی ہی ہے جنا نچہ بارش سے حیات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔

انکے شعر حضرت مولا نافقتل الرحمٰن صاحب نے ایسے موقع پر پڑھا تھا کہ کسی نے آپ سے مسئلہ مولد کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ نے فر مایالوہم مولد پڑھتے ہیں اور پیشعر پڑھا۔

تر ہوئی باراں سے سوکھی زمین تیجی آئے رحمت للعالمین اسٹی موٹی باراں سے سوکھی زمین تیجی آئے رحمت للعالمین اسٹی مغرب کی عظمت کی طرف اسٹی مغرب میں آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ رسولاً میں متابعت کی طرف کیونکہ ایک مدار متابعت کا رسالت ہے اور امنوا میں محبت کی طرف کیونکہ ایک آیت ہے۔

وُالَّانِیْنَ الْمُنُوَّا اَنْتُکُ عُبُّا کِلْهِ ایمان والے الله تعالی سے شدید محبت رکھتے ہیں۔
اور حب الله اور حب الرسول میں تلازم ہے تو جس طرح ایمان کے لئے الله کی شدت محبت الازم ہے ای طرح رسول کی شدت محبت آگے ہے مینات یعنی خود ظاہر بھی اور ظاہر کرنے والی بھی۔ آگے ارشاد ہے لیے فیوج الکی ٹین النع لیا فیوج میں لام غایت کا ہے۔مطلب یہ ہے کہ کیوں بھیجا حضور صلی الله علیہ وسلم کو۔ اس لئے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے برکات حاصل کریں۔

بیشبہ نہ کیا جادے کہ جوامیان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف ہوگا وہ تو خود ہی خارج من الظلمات الی النور ہوگا۔ پھران کے خارج ہونے کے کیامعنی؟

سومطلب یہ ہے کہ جولوگ ظلمت سے نور کی طرف خارج ہوئے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کرکے ہوئے ہیں ۔ بیعن یہ برکت ایمان اور اعمال صالحہ ہی کی ہے کہ وہ تاریکی سے نور کی طرف لے آئے ہیں۔ خلاصہ وعظ

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پورے حقوق ادا کرنے خاہئیں بعنی ذکر بھی کریں محبت بھی کریں متابعت بھی ادب وتعظیم بھی۔ آگے آیت میں خاصیت ایمان ادرا عمال صالحہ کی بیان فرماتے ہیں۔ وکھٹن ٹیوڈ مین ٔ پاکٹھے النع مطلب یہ ہے کہ ایمان ادرا عمال صالحہ کر کے کیا ملے گا۔ بشارت دیتے ہیں کہ رہے ملے گا۔

> يُدُخِلْهُ جَنْتٍ تَجْرِئَ مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۗ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا ۞

بینی ایمان اوراعمال صالحه کایٹمرہ ہے کہ حق تعالی الی جنات میں داخل فر مائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور خلِدِیْنَ فِیْهَا اَبِکَا اِسْ کہوہ فعمتیں بلاحساب اور بلاا نقطاع ہوں گی۔ یہی دوصور تیں کمال نعمت کی ہوتی ہیں کہ نفیس اور عمدہ بھی ہواور بلا انقطاع بھی ہو کہ مزیت کما ہے سویہ جنت میں حاصل ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخدا تعالی نے اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کے جملہ حقوق ادا کر کے جنت کی تعتیں حاصل کریں اورا گرحقوق ادا نہ کئے برائے نام تھوڑی تعریف کرلی یا محفل منعقد کرلی اس سے پچے نہیں ہوتا ۔ مثلاً طبیب کی تعریف سے کیا فائدہ جب تک اس سے نیخ لکھا کراس کا استعال نہ کیا جائے اور اس کے کہنے پڑمل نہ کیا جائے اور یہ حقوق آپ کے دائمی ہیں ۔ تو آپ ایسی بارش کے مشابہ ہیں جو کسی خاص موسم میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارش ہیں کہ جس سے ہمیشہ بہارہی بہارہ واور مہینوں میں نہ ہو۔

حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بہار جوحیات میں تھی وہ اب بھی بحالہ ہے۔
اب میں اس مضمون کے مناسب اس شعر پر اپنے وعظ کوختم کرتا ہوں۔
ہنوز آ ں ابر رحمت در فشان ست خم و خم خانہ با مہر و نشان ست
(وہ ابر رحمت ابھی تک درفشاں ہے خم وخمی نہ اور مہرونشاں کے ساتھ موجود ہے۔)
محروم ہے وہ شخص جوایسے نبی کی برکات حاصل نہ کرے دعا کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت نصیب ہومتا بعت کی توفیق ہواور آپ کی عظمت ہوقلب میں اور اس وعظ کا نام بمناسبت
بکلمات قرآ نیے کے ذکر الرسول مناسب ہے اور لقب اس کا بمناسبت آپ کے معنوی برکات کے جو
مشابہ ہیں باران و بہار کے المربع فی الربیع مناسب ہے (پھر دعا کر کے جلہ ختم ہوا)

# الرفع والوضع

حضور کے ہر نعل و حال سے سبق لینے کے بارے میں بیدوعظ بعد نماز جمعہ ۹ رجب ۱۳۳۲ ھے کومسجد خانقاہ امداد بیرتھانہ بھون میں بیٹھ کر ارشاد فر مایا۔ حاضری ۱۰۰کے قریب تھی حضرت مولا ناظفر احمر صاحب عثانی نے قلمبند کیا۔

## خطبه ماثؤره

يستيم الله الرفائة الترجيم

اَلْحَمُدُ اللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ اِللهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيْنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشُهِدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ مَعَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لاَ مَعَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. مَا اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ. اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ. اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ. اللهِ وَاصَحَابِهُ وَبَارَكَ وَسِلِم. اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ. اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ. اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ. اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ. اللهِ اللهِ اللهِ عَنَ الشَّيْعُ اللهُ اللهِ مَنَ الشَّيْطُنِ الوَّجِيمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ. اللهِ وَاللهِ مِنَ الشَّهُ اللهُ مِنَ الشَّيمُ اللهُ الرَّحْمَٰ اللهِ وَاللهِ مِنَ الشَّهُ اللهُ مِنَ اللهُ المَّامِلُهُ اللهُ الرَّحْمَالِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الله بإذنه وسراجا منايرا

(اے نی سلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بے شک آپ کواس شان کارسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کواہ ہوں کے اور آپ بشارت دینے والے ہیں اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔)

وجہ بیان

یہا کیے آیت ہے جس میں حق تعالی نے اپنے رسول کریم (علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم) کی

بہت صفات بیان فر مائی ہیں جن میں سے اس وقت مقصود بالبیان اخیر کی صفت ہے اور اس سے بھے

کووہ مضمون مستد بط کرنا ہے جس کے بیان کا اس وقت ارادہ ہے اور وہ صفت سرا جامنیراً ہے۔

وجہ بیان کی بیہ ہے کہ بعض حضرات نے خلوص کے ساتھ بیان کی درخواست کی تھی کیونکہ عرصہ سے

یہاں پر بیان نہ ہوا تھا۔ گوا بھی تک سفر کا تکان نہ اتر اتھا۔ رات بھر سر میں در دقعا اور اب بھی موجود ہے اور

بیان کے لئے جس انشراح کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے بیمانے کا نی تھا مگر درخواست خلوص سے تھی

اس لئے انکار کو جی نہ چاہا۔ بیہ خیال ہوا کہ اس درخواست کو پورا ہی کروں گا گوخضر ہی بیان ہو۔ مگر تکان کی

وجہ سے پختہ وعد ہ تھی نہ کیا تھا۔ یہ کہہ دیا تھا کہوقت پرجیبی رائے ہوگی اطلاع کردوں گا۔

پھر میں نے سوچا کہ اگر بیان کروں تو کیا بیان کروں۔ بڑی دیر تک کوئی مضمون ذہن میں نہ آیا اور بیعادت نہیں کہ کیف مااتفق کوئی سامضمون بیان کر دیا جائے بلکہ یہ خیال رہتا ہے کہ ضرورت اور وقت کے مناسب بھی کوئی مضمون ذہن میں نہ آیا تو ایک مانع یہ موجود ہو گیا مگر دفعۃ نماز میں ایک مضمون کی طرف ذہن منتقل ہوا۔ وہ یہ کہ مہیند رجب کا ہے جس میں با تفاق موزجین واہل سیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کمال ظاہر ہوا ہے یعنی معراج۔ پھراس طرف ذہن منتقل ہوا کہ جن معنوں کے کمالات سے دوسروں کو بھی نفع ہوا ہے ) اس لئے واقعہ معراج صرف آ ہے ہی کونفع نہیں ہوا بلکہ آ ہے جم کمال سے دوسروں کو بھی نفع ہوا ہے ) اس لئے واقعہ معراج مرف قبی حضور صلی اللہ علیہ تھی جو اس کے واقعہ معراج مرف آ ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ تھی ہوا ہے وہ جم کمال سے دوسروں کو بھی نفع ہوا ہے ) اس لئے واقعہ معراج میں بھی جھنوں سلی اللہ علیہ تو ہو ہوں ہتعدی ہونا جا ہے لازی نہ ہونا جا ہے۔

ال کے بعد عنوان متعین ہوگیا کہ آئ میں مضمون بیان کیاجائے کہ واقعہ عمراج سے حضور کا کمال او ظاہر ہی ہے اور ہوا امت کو بھی اس سے نفع پہنچا ہے تو آپ کا بیکمال بھی دوسرے کمالات کی طرح متعدی ہے لازی نہیں۔ای طرح پر بیہ مضمون ہماری ضرورت کا ہوگیا۔گوہمارے واسطے حضور کے کمالات کا مطلقاً بیان بھی سبب سعادت ہے۔خواہ ان کے تعدیہ پرنظر ہویا نہ ہو گرالاہم فالاہم کے قاعدہ سے چونکہ ابھی ہم اصلاح سے فارغ نہیں ہوئے ہم کو حضور کے کمالات میں بھی پینظرر کھنا جائے کہ ہم کواس سے کیا نفع حاصل ہوا۔

## اكتساب فيض كمالات

حضور کے کمالات کوتھن اس نظرے نہ دیکھنا چاہتے کہ بیآپ کا خاص واقعہ ہے بلکہ سب سے سبق لینا چاہئے۔اس کی شہادت قرآن سے ملتی ہے حق تعالی فرماتے ہیں۔ وَ مَنَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ اِلْکَرائِیطَاعَ ہِلِذْنِ اللّٰہِ

(ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا گرائی واسطے کہ خدا کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے)
حالا تکہ رسول کے لئے بہت بڑا کمال ہے گرحق تعالی نے لیطاع میں ہم کو متنہ فرما دیا ہے کہ تم
رسالت پر محض اس حیثیت سے نظرنہ کرو کہ وہ رسول کا ایک کمال ہے بلکہ تم اپنے فائدہ پر بھی نظر رکھو کہ
رسالت ایسا کمال ہے جس کی اطاعت وموافقت سے مخلوق خالق کے نزویک مقبول ومقرب ہوجاتی
ہے دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔

رَبَّنَا وَالْبَعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتَلُوْا عَلَيْهِمْ الْبِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْجَكْنَةَ وَلَيْرَكِيْهِمْ

یعنی حضرت ابراہیم واساعیل علیهما السلام نے عرض کیا کہاہے پروردگار! ہماری اولا دمیں ایسارسول مبعوث فرمائیے جوان پرآپ کی آیات کی تلاوت کر سےاوران کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اوران کاتز کیہ کرے۔ یہ آ یت خاص حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں ہے کیونکہ یہ دعاا ہے ہی کے حق میں ہے جو دونوں حضورات کی اولا دہیں ہوں اور ایسار سول جو اہر اہیم واساعیل علیماالسلام دونوں کی اولا دہو بجر حضور کے کوئی نہیں ۔ پس ٹاہت ہوا کہ اس دعا کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور اس میں حضور کے جن کمالات کا بیان ہے ان کے متعدی ہونے کا بھی ساتھ ساتھ بیان ہے کہ وہ ایسے ہوں جو محض کمال رسالت ہی سے متصف نہ ہوں بلکہ ان کا یہ کمال متعدی بھی ہوکہ محلوق کو ان سے فیض پہنچے ۔ اس میں طاص حضور کے کمالات ہی متعلق دو پیغیروں کے صیغہ دعامیں اس پر تنمیہ کردی گئی کہ لوگوں کو حضور کے کمالات میں اپنے فائدہ پر بھی نظر رکھنی چا ہے ۔ ایک مقام پر حق تعالی نے حضور کی بعثت سے ہمارے او پرامتنان فرمایا ہے تو وہاں بھی اس کے متعدی ہونے کا بیان فرمایا ہے۔

لَقَكُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَتَ فِيْرَمُ لِلُّؤُلَّا مِّنَ ٱنْفُسِهِ مَ يَتَلُوَّا عَلَيْهِمُ النِيهِ وَيُزَرِّيْهِ مَوْيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْمِكْمَةَ

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پراحسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس میں ہے ایک ایسے پنجبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آپتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہجے ہیں اور کتاب اور فہم کی ہاتیں بتلاتے رہتے ہیں۔

اباس اعتبارے اس مضمون کورجب کے مہینے سے کوئی خاص خصوصیت بھی نہیں رہی کیونکہ میں واقعہ معراج میں بیان کروں گا بلکہ یہ بتلاؤں گا کہ امت کواس واقعہ سے کیا فیض پہنچا اور ظاہر ہے کہ اس ماہ سے واقعہ کوئو کچھ خصوصیت ہے بھی مگر جوفیض امت کواس واقعہ سے پہنچا ہے وہ اس مہینہ کے ساتھ خاص نہیں۔اس لئے بیا حتمال بھی شدہے گا کہ میں اس ماہ کی خصوصیت کی وجہ سے بیضمون بیان کر رہا ہوں۔ جبیسا اس مہینہ میں بعض لوگ رجی کرتے ہیں مگر وہ قصہ معراج بیان کر دیتے ہیں۔ بیکوئی نہیں بیان کرتا کہ امت کواس سے کیا نفع ہوا۔ گونس واقعہ کا بیان بھی باعث برکت ہے بشر طیکہ میکرات سے بشر طیکہ مشرات سے خالی ہوجس میں خصیص والتر ام بھی واضل ہے۔

روش يراغ

اب وہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ امت کو داقعہ معراج سے کیا نفع حاصل ہوا جس کے لئے میں فے بیا سے بیا تھا ہوں کے لئے میں فے بیا سے بیات تلاوت کی ہے جس میں میرے ذوق میں سراجاً منیراً سے اس مضمون کو مناسبت ہے۔ گواس

پراستدلال موقوف نہیں۔ اس پردوسرے مستقل دلائل ہیں محرمنا سبت کوظا ہر کرنا مقعود ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوروش چراغ فر مایا گیا ہے۔ اور بید بطور تشبیہ کے ہے۔ جیسے زید اسد کہا جاتا ہے بعیبہ شجاعت کے۔ اس طرح حضور کوایک خاص صفت میں چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے اور بیہ بات یا د رکھنے کی ہے کہ تشبیہ میں مشبہ کامشبہ سے اقوی وا کمل ہونا لازم نہیں۔ البتہ واضح واشپر ہونا ضروری ہے۔ اس لئے حضور کو چراغ سے تشبیہ دینے میں بیا حتمال نہیں ہوسکتا کر نعوذ باللہ اس صفت میں چراغ آپ سے افضل ہے بلکہ اس کا جن کے تھی وہ تی ہے کہ چراغ اس صفت میں بوج محسوں ہونے کے مشہور ہے۔

یمال سے بیا شکال بھی مرتفع ہوگیا جو بہت لوگوں کو صیفہ مسلوۃ اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی آل ابواهیم سلی جی آل ابواهیم سیمی پیش آیا کرتا ہے کہ اس مصد کما صلیت علی ابواهیم و علی آل ابواهیم سیمی پیش آیا کرتا ہے کہ اس میں حضور پرصلوۃ کوابرا ہیم علیہ السلام کے صلوۃ سے تشبید دی گئی ہے جس سے ابرا ہیم علیہ السلام کی صلوۃ کی افضیلت لازم آتی ہے۔

اس اشكال كاخشابه بكرتشيدك لئے مشبه به كافضل بونالازم مجما جاتا ہے كريہ بناء الفاسد كافساس كے لئے مختل مشبه به كالزوم بى غلط ہے بلكه اس كے لئے مختل مشبه به كالشرواوضح بونا لازم ہے۔ فضل بونالازم نہيں۔ تتبع موارداستعال ہے اس كى تائيد ہے۔ چنانچ جن تعالی نے ایک مقام پر خودا ہے نوركوم مسباح سے تشبيدى ہے حالا تكہ يہاں مشبه بكی فضيلت كاوبهم بحی نہيں ہوسكا فرماتے ہیں۔ فودا ہے نوركوم مسباح الله مؤوّل التنظم لوت والا كرف مئك مؤتر اكيف كوق فيفا مصباح الشيف المؤوّل التنظم لوت والا كرف مئك مؤتر اكيف كوقت مؤتر و فيفا مصباح المؤتر التنظم لوت والا كرف مئك مؤتر المؤترة و فيفا مصباح المؤترة و المؤ

گوبہاں مصباح کی بہت پھتھ تھے۔ گئی ہے کہ چراغ شیشہ کے (گلاس کے اعمر) ہے اور وہ
ایسا چکدار ہے جیسے دوش ستارہ اوراس چراغ میں تیل بھی زینون کا ہے اتناعمہ ہ کہ آگئے ہے پہلے ہی
مخر کنا چاہتا ہے لیکن گووہ کتنا ہی تو کی ہوتی تعالی کے نور ہے اس کو کیا نسبت اس سے قابت ہوگیا کہ
مضہ بہ کے لئے مضہ سے افضل ہونا ضرور نہیں ۔ گوا تفاق سے زیداسد میں اسد زید سے زیادہ ہی بہادر ہو
اورواقعی اس جانور کو خدا تعالی نے قوت و شجاعت بہت زیادہ دی ہے اور بجب نہیں ایسی ہی جزئیات ہے
لوگوں کو یظ طبی واقع ہوگئ ہوکہ مشبہ بہکو مشبہ سے افضل ہونا چاہئے مگر حقیقت میں بیدلازم نہیں ۔ وردند نور
مصباح کونو رضداوندی سے افضل کہنا پڑے گا حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ
مصباح کونو رضداوندی سے افضل کہنا پڑے گا حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ
مصباح کونو رضداوندی سے افضل کہنا پڑے گا حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ

مخص ان آئھوں سے دنیا ہیں ان کوئیں دیکھ سکتا اس لئے خدا کا نوراشہز نہیں اور نور مصباح اشہر ہے اس وجہ سے ان کونور مصباح سے تشبیہ دیے گئی ہے۔

خدا کے نور کی تو ہوئی شان ہے۔ لوگ عالم کی تعریف میں کہا کرتے ہیں کہ حضرت تو روش چراغ ہیں ۔اس میں بھی ان کو بیوہ تم نہیں ہوتا کہ چراغ نور میں ان سے افضل ہے مگر چونکہ یہ چراغ کوئی بھی خالی از نورنہیں دیکھا گیا اس لئے اس کا نوراشہر ہے اور بشر بعض ظلمانی ہیں 'بعض نورانی' اس لئے اس کا منور ہونامختاج دلیل ہے تو اس کا منور ہونا اشپر نہیں۔

اس تفصیل سے یہ مسئلہ طے ہوگیا کہ مشبہ ہے گئے مشبہ سے افضل ہوتا لازم نہیں صرف اشہر وافتح ہونا ضروری ہے۔ پس حضور کو سراج منیر فرمانے سے افضیلت سرائ کا شبہیں ہوسکا۔ الغرض اس آیت جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبیہاروش چراغ فرمایا گیا ہے ۔ تو بناء براصول تشبیہ جو خاص وصف چراغ میں ہے۔ وہ آپ میں ہونا لازم ہے اور ای سے یہ بھی دفع ہو جائے گا کہ آفاب یا ماہتا ہے سے حضور کو کیوں نہ تشبید دی گئی حالا تکہ آفاب تمام منیرات میں روش ترہاں کے سامنے نہ ماہتا ہے سے حضور کو کیوں نہ تشبید دی گئی حالا تکہ آفاب تا ہے گئے قاب کی روشن میں حرارت اور تیزی عیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اس پر نگاہ نہیں جماسکتا اس لئے اس سے تشبیہ نہیں دی گئی تو پھر چاند سے نیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اس پر نگاہ نہیں جماسکتا اس لئے اس سے تشبیہ نہیں دی گئی تو پھر چاند سے تشبیہ نہیں دی گئی تو پھر چاند سے تشبیہ نہیں دی گئی تو پھر چاند سے تشبیہ نہیں دی جانے ہے تو وہ بدر جہازیا دہ ہے۔

وجدد فع بیہ ہے کہ چراغ میں ایک خاص صفت اکسی ہے جوند آفاب میں ہے نہ ماہتا ہ میں۔ اس لیے حضور کوچراغ روشن فر مایا گیا۔ بات سے کہ چراغ میں تین صفتیں ہیں۔

(١) ایک اس کاخودروش ہونا۔

(۲) دومرساسیے غیر کوروثنی دینا کہ چراغ کی وجہ سے دومری چیزیں ظلمت سے نور میں آ جاتی ہیں۔ ان دوصفتوں میں چراغ اور آ فاآب و ماہتا ب سب شریک ہیں۔اور بیددو وصف آ فاآب میں بے شک چراغ سے زیادہ ہیں۔

(۳) تیسری صفت جراغ میں ہیہ ہے کہاس سے دوسرا چراغ اس کے مثل روثن ہوسکتا ہے۔ چنانچہا کیک چراغ سے پینکڑوں چراغ روثن ہو سکتے ہیں۔

یہ صفت خاص چراغ ہی میں الی ہے کہ آفاب و مہتاب میں نہیں ہے۔ کیونکہ آفاب سے دوسرا آفاب سے دوسرا آفاب ہے۔ کیونکہ آفاب و ماہتاب دوسرا آفاب اور ماہتاب سے دوسرا ماہتاب روشن نہیں ہوسکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آفتاب و ماہتاب دوسری چیزوں کومنور (باسم المفعول) تو کردیتے ہیں محرمنور (باسم الفاعل) نہیں کرتے اور چراغ دوسری اشیاء کومنور بھی کرتا ہے۔

اس کے حضور کو آ آپ میں ہی علاوہ خود نورانی ہونے کے دوسفتیں ہوئیں۔ ایک بید کہ آپ دوسروں کو منور کرتے ہیں دوسرے بید کہ آپ بعضوں کو منور بنانے والے ہیں۔ پہلا کمال آپ کا دوسروں کو منور کرتے ہیں دوسرے بید کہ آپ بعضوں کو منور بنانے والے ہیں۔ پہلا کمال آپ کا امت میں ظاہر ہوا اور دوسرا کمال انبیا علیہم السلام میں ظاہر ہوا۔ کیونکہ انبیا علیہم السلام آپ فیض حاصل کرتے ہیں مستقل چراغ ہو گئے۔ جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روش کرلیا جاوے تو وہ بجائے خودستقل منور ہو جاتا ہے۔ بہی شان انبیا علیہم السلام کی ہے۔ امت کی بیرحالت نہیں کیونکہ المتی کے اندر جونور آپ کے واسطے سے آتا ہے وہ اس میں مستقل نہیں۔

پس آپ انبیا علیم السلام کے کمالات کے لئے بمز لہ واسطہ فی الثبوت کے ہیں کہ ذی واسطہ بھی اس کمال کے ساتھ موصوف تھیقتہ ہوجا تا ہے اور واقع میں وہاں دوسفتیں ہوتی ہیں۔ ایک واسطہ کی اور ایک ذی واسطہ کی۔ اور امتیوں کے لئے بمز لہ واسطہ فی العروض کے ہیں ذی واسطہ تھیقتہ اس کمال کے ساتھ موصوف ہی نہیں ہوتا محض مجاز آمتصف ہوتا ہے کیونکہ وہاں واقع میں ایک ہی صفت ہوتی ہے صرف واسط میں اور ذی واسطہ میں کوئی صفت ہوتی ہی نہیں۔ ای طرح امتیوں میں واقع میں صفت ہوتی ہے ہی نہیں وہ حضور کی صفت ہوتی ہے ہی نہیں۔ اس طرح امتیوں میں واقع میں صفت ہوتی ہے ہی نہیں وہ حضور کی صفت ہوتی ہے کہ اسلام کے کہ واقع میں ہی ہی ہی ان میں توزیر کی صفت ہوجاتی ہے گا ف انبیاء میہم السلام کے کہ واقع میں ہی ہی ہی ان میں توزیر کی صفت ہوجاتی ہے گا ف انبیاء میہم السلام کے کہ واقع میں ہی ہی ہی ان میں توزیر کی صفت ہوجاتی ہے گا تھی ہی کہ کہ تو سے تھی۔

رہا یہ کہ حضورے جمع کمالات میں انبیاء علیہم السلام کوفیض کینیخے کی کیا دلیل ۔ تو ہم کواس کے دلاکن بتلانے کی کیاحضور پر بتلانے دلاکن بتلانے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ میں مسئلہ الل محقیق کا اجماعی ہے مگرتقر بت فہم کے طور پر بتلانے کا کچھرج بھی نہیں۔

#### جامع كمالات

سوایک مقد مداول جھنا چاہے کہ آپ جی کمالات انبیا علیہ مالسلام کے جامع ہیں اوراس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ حدیث سے میں آتا ہے کہ ایک بارصحابہ رضی اللہ عنہم انبیاء کے فضائل میں گفتگو کر ہے ہے کہ کہ کہ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیل اللہ بنایا کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میسی علیہ السلام کوروح اللہ دکھمۃ اللہ بنایا و معلی اللہ بنایا و میں اس گفتگو سے سحابہ کا یہ مقصود نہ تھا کہ انبیاء کو آپ پر فضیلت دیں بلکہ غالباً وہ یہ چاہ در ہے علی ہذا ۔ اور اس گفتگو سے سحابہ کا یہ مقصود نہ تھا کہ انبیاء کو آپ پر فضیلت دیں بلکہ غالباً وہ یہ چاہ در ہے تھے کہ جس طرح ہم کو ان انبیاء کے خاص اوصاف معلوم ہیں اس طرح یہ بھی معلوم کریں کہ ہمارے مضور میں خاص صفت کیا ہے جس کی وجہ ہے آپ سب انبیاء سے افضل ہیں ۔ صحابہ اس گفتگو میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمرہ سے با ہر تشریف لائے اور فر مایا صحابہ اس گفتگو میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمرہ سے با ہر تشریف لائے اور فر مایا

کہ میں نے تمہاری گفتگوئی۔واقعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔اورمویٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ وکلمیۃ اللہ ہیں الا ان صاحبکم حبیب اللہ۔اس واقعہ میں بیرتو ضرور ہے کہ حضور نے اپنی بیرخاص صفت اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے بیان فر مائی۔

چنانچیسیان کلام اس کومفتضی ہے گراس پراد کال بیہ ہے کہ گفت میں تنتیج کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجت وضلت میں خلت کا درجہ بڑھا ہوا ہے کیونکہ مجبت کا اطلاق تو تھوڑی محبت پر بھی ہوسکتا ہے گر خلت کا اطلاق جھی ہوتا ہے جبکہ محبت خلت قلب یعنی اندرون قلب میں پہنچ جائے جس کومنبی نے اینے ایک شعر میں بیان کیا ہے۔

عذل العواذل حول قلب التائه وهوى الاحبته منه في سو دائه

(ملامت گرول کی ملامت قلب کے گردا گرد ہاورددستوں کی محبت سودائے قلب یعنی دل کے اندر ہے۔)

پس خلت اس درجہ کی محبت کا نام ہے جوسویدائے قلب میں پیوستہ ہو جائے ۔ تو اب حضور کا پیہ فر مانا کہ میں حبیب اللہ ہوں ابراہیم علیہ السلام پر آپ کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ وہ خلیل اللہ

ہیں اور خلت کا درجہ محبت سے بڑھا ہوا ہے۔

چنانچیفیل تو جس طرح معثوق کو کہتے ہیں ای طرح اس کا اطلاق عاشق پر بھی آتا ہے بخلاف حبیب کے کہاں کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اس کومجت کہتے حبیب کے کہاں کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اس کومجت کہتے ہیں۔ پس خلیل اللہ خدا کے عاشق کو بھی کہہ سکتے ہیں اور معثوق کو بھی ہیں۔ پس خلیل اللہ خدا کے عاشق کو بھی کہہ سکتے ہیں اور معثوق کو بھی اور حبیب اللہ صرف مجوب ہی کو کہیں گے ( گوجو خدا کا محبوب ہوگا و محت بھی ضرور ہوگا مگر) مطلب ہیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی ہوئی ہے۔ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلی ہوئی ہے۔

جب بیٹابت ہوگیا کے حضور میں شان مجبوبی سب سے زیادہ ہے تو اب عادات پرنظر کی جائے گی عادت ہے ہے کہ جب کوئی کسی کامحبوب ہوتا ہے تو محب کی خواہش بیہوتی ہے کہ جو چیز بھی عمدہ ہواور محبوب کودی جاسکتی ہودہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ دی جاسکتی ہے کی قید میں نے اس لئے بردھائی تا کہ کوئی صاحب اس دلیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب وخواص الوہیت کو نہ ثابت کرنے لگیں صاحب اس دلیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب وخواص الوہیت کو نہ ثابت کرنے لگیں اگرکوئی ایسا کرے گاتو ہم کہدریں گے کہ گفتگوان امور میں ہے جو محبوب کو دیئے جاسکتے ہوں اور خواص الوہیت کا عطابشر کو محال ہے (ورنہ یہ بھی ممکن ہوگا کہ حق تعالیٰ کسی کو خدا بنادیں حالا تکہ اس کے امکان کا کوئی بھی قائل نہیں ) اور یقینا جنے کمالات انبیاء بیہم السلام کو دیئے گئے ہیں وہ سب عمدہ ہیں اور قابل کوئی بھی قائل نہیں ) اور یقینا جنے کمالات انبیاء بیہم السلام کو دیئے گئے ہیں وہ سب عمدہ ہیں اور قابل

ا اس اشکال کے جواب میں اوگوں نے مختلف تقریریں کی ہیں گر کہل جواب بیہ ہے کہ اس جگہ آپ نے محبت کا اطلاق معنی انفوی کے اعتبار سے فرمایا ہے۔ پس اغذا کو خلات محبت سے بردھی ہوئی ہے لیکن استعال واطلاق محاورات میں گومجت خلت سے بردھی ہوئی نہ ہوگر حبیب کا صیفہ خلیل سے بردھا ہوا ہے۔

عطا ہیں۔ تو اس قاعدہ عادیہ کی بناء پر جو کہ بمنزلہ لازم عقلی کے ہیں جن تعالی نے وہ سب کمالات حضور کو کیوں نہ عطافر مائے ہوں گے۔ پس ثابت ہو گیا کہ جو کمالات جملہ انبیاء میں منفر دأ منفر دأ موجود ہیں وہ سب حضور میں مجتمعا موجود ہیں۔ای کوکسی نے کہاہے۔

حسن بوسف وم عیسلی ید بیضا داری آنچه خوبان جمه دارند تو تنها داری (آپ حسن بوسف علیه السلام دم عیسلی علیه السلام اور ید بیضار کھتے ہیں جوتمام اوصاف حضرت انبیاع بیم السلام رکھتے ہیں وہتمام اوصاف تنہا آپ میں موجود ہیں۔)

اور چونکہ بیمقد مات اقناعیہ ہیں۔اس لئے اگران پر پچھ قلی اشکالات واقع ہوں تومفز ہیں۔
کیونکہ مقد مات اقناعیہ سے سامعہ کی سلی کر دینامقصو دہوتا ہے اس سے الزام مقصو ذہیں ہوتا۔لہذااس مقصود پرمقد مات عادیہ سے استدلال کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اور چونکہ اصل مقصو دان مقد مات پرموتو ف نہیں لہٰذاان کا اقناعی ہونا اصل مقصو دبھی مصر نہیں۔

\* شایداس پرکسی کو بیشبہ و کہ یوسف علیہ السلام کاحسن تو ایسا تھا کہ زنان مصرنے آپ کی صورت د کیچ کر بدحواس میں ہاتھ کا ٹ ڈالے تھے۔حضور میں بیہ بات کہاں تھی؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ حسن کی انواع ہیں۔ حسن کی ایک نوع بیہ ہے کہ دیکھنے والے کو دفعۃ متحیر کردے اور پھر رفتہ رفتہ اس کی سہار ہوتی جائے۔ یوسف علیہ السلام کاحسن ایسا ہی تھا۔ چنا نچے زلیخا کو آ پ کے حسن کی سہار ہوگئی تھی۔ انہوں نے ایک دن بھی ہاتھ نہیں کا نے۔ اور ایک نوع حسن کی بیہ ہے کہ دفعۃ تو متحیر نہ کرے مگر جوں جوں اس کو دیکھا جائے تھی ہا ہم ہوتا جائے جس قد رخور کیا جائے ای قدردل میں گھستا جائے۔ اس کو ایک شاعر بیان کرتا ہے۔

یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظراً جتنی گہری نظرے دیکھو گے اتنائی آپ ملی اللہ علیہ و کلے چہرہ انور میں حسن میں اضافہ محسوں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایبا ہی تھا کہ اس میں دفعۂ متحیر کر دینے کی شان ظاہر نہ تھی (کیونکہ آپ میں خداداد عظمت وجلال کی شان الی تھی کہ دیکھنے والے پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑتا تھا۔ جس کی وجہ ہے دیکھنے ہی نیا آ دمی مرعوب ہو جاتا تھا۔ اس کو حسن صورت پر آ تکھ بحر کر نگاہ ڈالنے کی مہلت ہی نہ کمتی تاکہ تحیر کی نوبت آئے کمانی الحدیث علی من راہ بداھت ھا بہ۔

اخرجہ التر ندی فی العمائل جامع) البتہ جتنا کوئی زیادہ پاس رہتا اتنا ہی حضور کا حسن اس پر منکشف ہوتا تھا اور دن بدن دل میں گھر کرتا چلا جاتا تھا ( کما فی حدیث علی الممذکورومن خابطہ بشاشتہ احبہ) یوسف علیہ السلام کے حسن پرعورتوں کا عاشق ہوجانا منقول ہے مکر فی نفسہ بیزیا دہ بعید نہیں بلکہ فطری امر ہے جوعادت کے مطابق ہے۔ گوکسی درجہ خاص میں خارق عادت بھی ہے اور حضور پر مرد عاشق تھے جن میں (بچ بھی اور) بوڑھے بھی تھے۔ مردوں کا عاشق ہونا وہ بھی (بچوں اور) بوڑھوں کا یہ فی نفسہ بھی بہت عجیب ہے۔ ایک عاشق صحابی فرماتے ہیں۔

رايته صلى الله عليه وسلم ليلة في حلته حمراء والقمر طالع فكنت ارى الى القمر مرته والى وجهه صلى الله عليه وسلم مرته فوالله كان وجهه احسن منه او كمال قال

یعنی ایک رات میں حضور کوسرخ (دھاریدار) جوڑے میں دیکھا۔اس دفت جا ندلکلا ہوا تھا تو میں بھی آپ کے چہرہ پرنظر کرتا بھی جا ندکودیکھتا۔ بخدا آپ کا چہرہ مبارک جا ندے زیادہ خوبصورت تھااس کوکس شاعرنے عجیب لطیف عنوان ہے جبیر کیا ہے۔

کے بروئے تو گاہے بسوئے مہ کرم کند مقابلہ چوں کس کتاب را تنہا

(یعنی کتاب کے مقابلہ کے لئے دوآ دمیوں کی ضرورت ہوتی ہے بی تنہا کیونکر مقابلہ کرسکتا ہوں)

ایک مرتبہ حضرت طلح صحابی رضی اللہ عنہ نے لڑائی بیں اپنے ہاتھوں کو حضور کا سرسر بنایا تھا۔ کفار

کے جتنے تیرا تے تھے وہ سب کو ہاتھ پر رو کتے تھے تا کہ حضور کوکوئی تیر نہ گئنے پائے ۔ بیٹ ت نہ تھا تو کیا

تفا۔ اس کے علاوہ صحابہ کی محبت کے واقعات کتابوں بیں کثر ت سے موجود ہیں۔ بہت صحابہ نے

تاب کی محبت میں گھر چھوڑا۔ بارچھوڑا 'بوی بچچھوڑ نے اپنے عزیز وں کو جب کہ وہ حضور کے

خالف ہوتے بے درینے قبل کیا حتی کہ خودا بی جا نیں حضور پر نثار کر دیں ااور سرکٹوا دیئے۔ اسی حسن

لو احی زلیخا لورائین جینه لا ثرن بقطع القلوب علی الید زلیخا کوملامت کرنے والی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے تھے (حضرت یوسفٹ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا کراگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا نظار ہ کرتیں تو بجائے ہاتھوں سے اپنے دلوں کو کاٹ ڈاکتیں۔

(یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی گفتگو پر کفایت کرتا ہوں اور حقیقت میں اتنا بھی میرے نداق کے خلاف ہے۔ ہاتی اس باب میں تفصیلی گفتگو کرنا تو میرے نداق کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس میں ایہام تنقیص کا ہوجاتا ہے۔

لے جیسا کہ حدیث میں دونو جوان بچوں کاحضور کی محبت میں ابوجہل پرحملہ آور ہونا فدکور ہے۔ انہوں نے یہ من لیا تھا کہ ابوجہل حضور کا بہت وشمن ہے اس لئے دونوں اس کے اس کے لئے بے تاب تھے جب معرکہ بدر میں ابوجہل کی صورت پرنظر پڑی فوراً دونوں اس پر دوڑے اور ذراسی دیر میں اس کونہ تیج کردیا ۱۲ جامع۔

خاتم كمالات

دوسری دلیل اس مدعائی آپ کی جامعیت جمیح کمالات انبیاء علیهم السلام ہے وہ ہے جومولا ناروی (قدس الله سرو) نے خاتم انبیین سے مستعبط کی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی خاتمیت جس طرح زبانی ہے اس طرح آپ کو خاتمیت رتبی بھی حاصل ہے کہ کمالات انبیاء کے تمام مراتب آپ پرختم ہوگئے ہیں ۔ یعنی آپ میں تمام کمالات سب سے اعلیٰ درجہ کے جمتع ہیں ۔ مولا نانے اس مضمون کو بہت اشعار میں بیان فر مایا۔ وعظ المظہور میں وہ سب اشعار مفصل فہ کور ہیں۔ اوراس سے مولا ناکا یہ مقصور نہیں ہے کہ نبو نہ اس مطمون کو بہت اشعار میں بیان فر مایا۔ وعظ المظہور میں وہ سب اشعار مفصل فہ کور ہیں۔ اوراس سے مولا ناکا یہ مقصور نہیں ہے کہ نبو نبو نبی ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ خاتم زمانی ہوئے آپ کی خاتمیت زمانی وہ نبی بیلہ مطلب ہیہ ہے کہ آپ خاتم زمانی ہوئے آپ کی خاتمیت زمانی وہ اس بیان خواجم کے اس کور سے کہ کور کا بیت ہوں گے۔ بی وہ مضمون ہے جومولا نا محمد قائم صاحب نے ظاہر فر مایا تھاتو لوگوں نے اس پر بہت شور بچایا مگر سے دور تیاں کہ کور درویش بھی بجد وہ سے اس لیے ان پر زبان درازی نہیں سے در سے ہیں۔ لوگ درویش کی کور درویش کی کور سے ہیں۔ اور درویش بھی بھی کہ دی ہو کہ دیاں درازی نہیں سے در سے جی رکھ الفت سے وہ ال آ جانے کا خوف کرتے ہیں اس لیے ان پر زبان درازی نہیں کرتے جصوصاً مجذو ہوں پر کیونکہ سال کہ تا ہے اور مجذوب تو بے باک ہوتا ہے جو میں آتا ہے بودوں پر کیونکہ سال کہ تو بھر بچھیس دی بچی کور کہتا ہے اور مجذوب تو بے باک ہوتا ہے جو میں آتا ہے بودوں پر کیونکہ سال کہ تا ہوگوں کیل کہ بی ہوجادے۔

چٹانچیمولا ناروی نے مثنوی میں ایک جگدا ہے کشف سے ان لوگوں کا حال بھی بیان فر مایا ہے جو مثنوی کے مضامین پرا نکار کرتے تھے کدا ہے حسام الدین! تو دیکے دہ ہوکہ بیلوگ انکار کی وجہ سے جہنم میں کس طرح گرد ہے ہیں ۔اشعار میں تو صراحة بین کو رنبیں کہ مولا نانے کن لوگوں کی نسبت بیہ ارشا دفر مایا ہے مگر شراح نے اس کی تغییر میں بہی لکھا ہے کہ مولا نانے مثلرین مثنوی کے بارہ میں بیہ اشعار فر مائے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ مثنوی عام تصانیف کی طرح نہیں کھی گئی بلکہ بطور املا کے کسی گئی استعار جاری ہوتے ہے کہ مولا نا روی پر کسی وقت خاص حالت ہوتی تھی۔ اس میں مولا نا کی زبان پراشعار جاری ہوتے سے اور مولا نا حسام الدین لکھتے جاتے تھے۔ اس طرح پوری مثنوی کھی گئی۔ تو اس حالت میں مشکرین کا واقعہ بھی منکشف ہوگیا۔ اس کو بھی بیان فر مادیا۔ واللہ اعلم۔

توان اشعار کومع شرح کے دکھے کرمولا ناپراعتر اض کرنے کی لوگوں کواور بھی جرات نہیں ہوتی۔ڈرتے ہیں کہیں ہمارا بھی وہی حشر نہ ہو جومنکرین مثنوی کا مولانا کے زمانے میں ہوا تھا۔اس لئے ان اشعار پر کوئی اعتراض بيس كرتا مكراى مضمون كومولانا محمدقا سم صاحب في جوبيان فرمايا تو لكفق \_ تكلف

بات بہ ہے کہ لوگ علاء کے زیادہ معتقد نہیں ہوتے ندان سے ڈرتے ہیں اور ہمارے حضرات کو لوگ علاء ہی بجھتے ہیں صوفی اور شیخ نہیں بچھتے حالا نکہ مولا نامجہ قاسم صاحب عالم بتحر ہونے کے ساتھ بہت بڑے تال بھی تھے مگر اچھا ہے کہ لوگ ان حضرات کو عالم ہی سمجھیں شیخ نہ بجھیں۔ کیونکہ عوام جس کوشیخ سرحت کا لی بھی تھے مگر اچھا ہے کہ لوگ ان حضرات کو عالم ہی سمجھتے ہیں اس کو بہت لیٹنے لگتے ہیں ۔ ان کے پاس دنوی قصے جھڑ سے لے جاتے ہیں جس میں عارف کا صحیحتے ہیں اس کو بہت لیٹنے لگتے ہیں ۔ ان کے پاس دنوی قصے جھڑ سے لے جاتے ہیں جس میں عارف کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے ۔ کہیا گرکا تو غدات ہی ہوتا ہے کہوئی اس کو کہیا گرنہ بجھیں گے تو اس کو کہا تو خدات ہے گردہ م

بامدی مگوئید اسرار عشق و مستی مگذار تابمیرد در رنج خود پرستی مدی سے اسرار عشق وستی بیان نه کرواس کورنج اورخود پرستی میں مرنے دو۔ غرض جوتفسیر مولاناروی نے بیان فرمائی ہے اس پر کسی نے کلام نہیں کیا۔ اور جن لوگوں نے مولانا محمد قاسم صاحب پراعتراض کیا ہے اگران کومعلوم ہوجاتا کہ بیمضمون مثنوی میں بھی ہے تو ہرگز کلام نہ

لے اوراپیامعلوم ہوتا ہے کہمولا نا کوتخذیرالناس میں مضمون خاتمیت لیعنی وہ مہریں ( نقصال استعداد کی ) جوانبیا مچھوڑ گئے تھے۔آپ کا دین ایسا کال ہے کہاس کی برکت نے وہ سب نقصان اٹھادیئے۔

قفلبائے ناکشادہ ماندہ بود از کف انا فتحا برکشود

یعنی استعداد کے بہت سے تقل ہے تھے رہ گئے تھے انا فتحتا لیعنی صاحب انا فتحتا کے دست مبارک سے کھل گئے۔ مراد حضور صلی اللہ علیہ دسلم ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اس کے صفحہ یر)

گئے۔ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اسٹے صفحہ پر) ہجر ایں خاتم شد است او کہ بجود مشل او نے بود د نے خواہند بود (بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) آپ اس سبب سے خاتم ہوئے ہیں کہ فیوض وعلوم کے جود وعطامیں آپ کا مثل نہ ہوا ہوگا۔ کمالات کے تمام مراتب آپ پرختم ہوگئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خاتم زمانی نہیں بلکہ مطلب ہے کہ آپ خاتم مطلق ہیں زمانۂ بھی کمالاً بھی۔

چونکہ ور صنعت برداستا دوست نے تو گوئی زختم صنعت بر تو است مشیل کےطور پرفرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی استاد کسی صنعت میں سبقت لے جاتا ہے تو کیاتم اس کو یہیں کہتے کہ بیصنعت تم پرختم ہے '' لیننی ضرور کہتے ہو۔ای طرح خاتم انبین میں ختم کمالات پربھی اشارہ بعید نہیں کہ آپ پر کمالات نبوت ختم ہیں بینی ان میں آپ کا کوئی مشل نہیں۔

پس بیمعتی ہیں خاتمیت کے اور مطلب وہی ہے کہ ختم زمانہ کے ساتھ آ پ اس طرح بھی خاتم ہیں۔ ور کشاد ختمبا تو خاتمی در جبان روح بخشاں خاتمی اول تو قوت فیضان کے اندر آ پ کا خاتم ہونا ظاہر فر ہاتے ہیں کہ آ پ ان مہروں کو کھولئے ہیں بھی خاتم ہیں اور روح عطا کرنے والے حضرات (بعنی انبیا علیم السلام) کے عالم ہیں آ پ بمنز ل خاتم کے ہیں ۔۱۲س الحامع کرتے اس لئے ہمیں اپنے مدعی کے اثبات میں مولانا روی کے کلام سے استدلال کاخل ہے۔ جب حضور سلی اللہ علیہ سے تو معلوم ہوا کہ تمام حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ سلم کے لئے خاصمیت زمانیہ کے ساتھ خاتمیت رتبیہ بھی ٹابت ہے تو معلوم ہوا کہ تمام کمالات حضور سلی اللہ علیہ وسلم برختم ہیں اور دوسر سے انبیاء ان میں آپ سے مستفید ہیں۔ او لیت علیہ سے اولیت علیہ سے اولیت علیہ سے مستفید ہیں۔ اولیت علیہ سے سلیمیت

جب ان دلہاوں سے میمقدمہ ثابت ہوگیا کہ آپ جمیج کمالات انبیاء میں السلام کے جامع ہیں اب میں اس وعورات کرتا ہوں کہ ان جمیع کمالات کا فیض حضرات انبیاء میں السلام کو حضورات دس اب میں اس وعورات کرتا ہوں کہ ان جمیع کمالات کا فیض حضرات انبیاء میں السلام کو حضورات دس صلی اللہ علیہ ہوئے ہے۔ اس پردلیل ہیہ کرمصنف عبدالرزاق میں ایک حدیث ہے مسلی اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ (الحدیث)

اے جابر اجن تعالی نے سب سے پہلے تہارے نبی کے نورکواپٹے نورسے پیدا کیا پھر جب اللہ تعالی نے اور تخلوق کو پیدا کرتا چاہا تو اس نور کے چار جھے کئے اور ایک جھد سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے اورح اور تیسرے سے عرش آ کے طویل حدیث ہے۔ اب بیحدیث ان الفاظ سے مشہور ہوگئ ہے اول ما حلق اللہ نوری مضمون توضیح ہے مگر حدیث کے الفاظ بینیں ہیں۔ سواول تواس حدیث جابر میں تنصیص ہے کہ بقیہ سب مخلوقات کی تکوین میں جن میں حضرات انبیاء اور الن کے کمالات بھی آ گئے آپ کو دخل ہے اور بھی حاصل ہے استفادہ کا آپ سے۔

دوسرے بہاں بھی جس طرح مولا ناروی نے خاتمیت کی دوسمیں کی بیں اولیت انبیاء کی دوسمیں ہوسکتی ہیں۔ایک اولیت ذائید کہ خضور زمانا سب سے مقدم ہیں۔ایک اولیت ذائید کہ آپ ذا تأسب سے مقدم ہیں۔ایک اولیت ذائید کہ آپ ذا تأسب سے مقدم ہیں کہ تمام مخلوقات اپنے وجود اور کمالات میں حضور کی بھتان ہیں جن میں انبیاء بھی داخل ہیں مگر اولیت ذائید کے وہود کو بلکہ میرا ذائیس جوفلاسفہ کی اصطلاح ہے جس میں مقدم کی ذائیسترم ہم متاخر کے وجود کو بلکہ میرا مطلب یہ ہم کہ آپ دوسری مخلوق کے لئے علت مطلب یہ ہم کہ آپ بدوسری مخلوق کے لئے علت بوت کمالات ہیں مگر نہ علت بمعنی موثر بالاخترار بلکہ علت بمعنی توسطے ہیں۔ جیسے فلاسفہ باری تعالی کو تقل اول کے اعتبار سے مقدم بالذات کہتے ہیں کہ تھل کو تلوق بالاختیار نہیں کہتے بلکہ جمول بالاضطرار کہتے ہیں کہ وہ جن تعالی سے بالاضطرار کہتے ہیں کہ وہ جن تعالی سے بالاضطرار کہتے ہیں کہ وہ جن تعالی سے بالاضطرار کہتے ہیں کہ وہ جن تعالی کے ای طرح علت موثرہ ہے بالدیم اور پھر آپ ذریک رسول الله تعلی الله علیہ وہ کی بالاختیار ہیں۔ جس سے آپ کا حدوث لازم ہے اور پھر آپ دیگر کو تعلی وہ جود کمالات میں بھی اس طرح میز نہیں ہیں مخت کے لئے ای طرح واسط ہیں۔

غرض اس حدیث ہے آپ کے دو کمال ظاہر ہوئے۔ ایک اولیت زمانیہ دوسرے اولیت بالعلیتہ۔ آپ کا زمانہ سب سے اول ہوتا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ میں استفادہ فیض وجود و کمالات وجود کی قابلیت تمام مخلوق سے زیادہ ہے اور اس کا بھی بیسطلب ٹییں کہ وہ قابلیت آپ کے اندرازخود بلاجعل حق تھی بلکہ وہ قابلیت بھی آپ کے اندرمشیت الہی وعطا وخداوندی ہے آئی ہے۔ قابلیت بھی آپ کے لئے بالاضطرار ثابت نہیں بلکہ بالقصد والاختیار ثابت ہوئی ہے۔ یہاں ہے اس شعر کااگراس میں تاویل ہوجائے غلط ہونا واضح ہوگیا۔ شعر کااگراس میں تاویل ہوجائے غلط ہونا واضح ہوگیا۔ سیمیں سعادش ہمہ کس را برابر است

اس کا مدلول ہیہ ہے کے مخلوق میں جوبعض کامل اور بعض ناقص ہیں اس اختلاف کا منشا قابل کی استعداد كاناقص وكال مونا ب ورند حق تعالى كافيض سعادت سب كے لئے يكساں ہے۔ كويا فيض اللي كى مثال نورآ فآب جیسی ہے کہ وہ تو اپن طرف ہے نورافشانی سب پریکساں کرتا ہے کئی پر کم زائد نہیں کرتا مرقابل کے اختلاف ہے آ ٹارتنور مختلف ہوجاتے ہیں ( کہ سیاہ تو سے بیں تنور کی قابلیت کم ہے اس کئے وہ زیادہ روشن نہ ہوسکااور آئینہ میں قابلیت زیادہ ہے وہ زیادہ منور ہوگیا ) پیہے مدلول اس شعر کا۔ سويه بالكل غلط ب كيونكماس سے لازم آتا ہے كه برخض ميں جو قابليت مختلف ہے وہ حق تعالى کی طرف ہے بالاضطرار ثابت ہے۔ بالاختیار ثابت نہیں اورای وجہ سے باوجود یکہ سب کوفیفل برابر پہنچاتے ہیں مگر کہیں زیادہ پہنچتا ہے کہیں کم ۔اور بیلازم بالکل باطل ہے کیونکہوہ قابلیتِ فی نفیہ امر ممكن ہے تو بعض ممكنات كا قديم وستغنى عن الجاعل مونالازم آئے گاجو بالكل غلط ہے ممكن كوئى ايسا نہیں جو جاعل سے مستعنی ہو یاحق تعالیٰ ہے بطریق ایجاب واضطرار کے صادر ہوا ہو۔ یہ ند ہب فلاسفه كاب جوماده كواوراس كى استعداد كوقته يم اورصا در بالاضطرار كہتے ہيں اہل اسلام كاپيذہب نہيں ہے اور فلاسفہ کے قول کا غلط ہونا متکلمین نے خوب ثابت کر دیا ہے۔ پس پیر کہنا غلط ہے کہ نقصان کا منشاء استعداد کانقص ہے بلکہ اس کا منشاء یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی نے کسی کی استعداد کامل اور کسی کی ناقص بنائی ہےاوروہی خودسب کو یکسال فیض پہنچانانہیں چاہجے اگر وہ سب کو یکسال فیض پہنچانا چاہیں تو استعداد ناقص کی کیا مجال ہے جواس کو قبول نہ کرے اس کے صحیح مضمون اس شعر کا ہے۔ داد ار را قابلیت شرط نیست بلكه شرط قابليت داد اوست ليعنى حق تعالى كى عطا قابليت پرموقو ف نہيں بلكہ قابليت خود عطا پرموقو ف ہےا گرحق تعالی کسی کو

آیات واحادیث اس کی تا مَدِکرتی ہیں۔ وکو شکاء الله کے کہ مُن علی اله کا داورا گراللہ تعالی جا ہے توان سب کوہدایت پر شفق کردیے) وکو شکاء کر بُلگ کیا مکن مکن فی الاکنہ ض مُکلهٔ خرجَمیْعگا

کمالات عطا کرنا چاہیں تو اس میں قابلیت بھی بیدا کر دیتے ہیں۔ بیضمون نصوص پرمنطبق ہے۔

اوراگرآ پ سلی الله علیه وسلم کارب جا ہتا تو زمین والے سب ایمان لے آتے۔وغیرہ ذا لک۔ اور پہلاشعر غلط ہے۔وہ شریعت پر شطبق نہیں ہوتا۔مولا نااساعیل صاحب شہیدنے اس بناپر عرفی کے اس شعری تغلیط کی ہے اور سناہے کہ تکفیر بھی کی ہے۔ تقدیر یک ناقہ تشانید دو محمل سلمائے حدوث ولیلائے قدم را استعربی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے حدوث وقدم کی دونوں صفتیں ٹابت کی ہیں۔ یہ ند بہ فلاسفہ کا ہے کہ حدوث ذاتی کے ساتھ قدم زمانی ممکن کے لئے بھی ٹابت ہوسکتا ہے۔ اہل اسلام کا یہ فد بہ بہیں۔ ہمارے نزدیک تعدد ذوات قدیمہ محال ہے۔ کوئی ممکن قدیم نہیں ہوسکتا نہ بالذات نہ بالزمان۔ ہاں اگر عرفی کے اس شعر میں قدم سے معنی مصطلح مراد نہ ہوں بلکہ معنی لغوی لیعنی مراد کی جائے اور اس صورت میں تکفیر کی ضرورت نہیں بلکہ اب سے دہی معنی ہوں گے جو

اول ما محلق الله نوری (سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرانورابیداکیا) کے معنی ہیں۔
غرض آپ کا اول محلوق ہوتا آپ کی کمال قابلیت کی دلیل ہے کہ اول فیض حق تعالی کا آپ کو
پہنچا گووہ قابلیت بھی بمشیت البی ہے مکر حق تعالی کا آپ میں ایسی قابلیت کا ملہ پیدا کرتا کیا تھوڑی
بات ہے بیبہت بڑی بات ہے اور اولیت زمانیہ سے زیادہ کمال ہیہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بالعلت
سے بھی موصوف ہیں نہ بمعنی تا قیمر بالذات کے ۔ بلکہ بمعنی تو سط کے ۔ نیز نشر الطیب کے فصل ٹانی کی
پہلی اور دوسری روایت میں جا کم و بیبی وطہر انی کی تخریج سے حدیث قدی فدگور ہے کہا ہے آ وم!اگر
محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی بیدا نہ کرتا اور رسالہ راحت القلوب میں جا کم کی روایت اور شیج سے اور شیخ

نہ پیدا کرتا ہیں آ دم کواور نہ بہشت اور دوزخ کو (الحدیث)

اب سب روایات سے آپ کا واسطہ فیوض و کمالات ہونا جمیع مخلوقات کے لئے ثابت ہوا۔
امت کے لئے تو واسطہ فی العروض کے طور پر اور انبیاء کے لئے واسطہ فی الثبوت کے طور پر کیونکہ واسطہ فی العروض میں موصوف ہالتی حقیقت میں واسطہ ہوتا ہے ۔ ذی واسطہ مجاز آموصوف ہوتا ہے جیسے حرکت جالس فی الفینہ کی بواسطہ فینہ کے کہ حرکت کے ساتھ حقیقت میں صرف سفینہ موصوف ہوتا ہے ۔ جالس دراصل ساکن ہے مگر بواسطہ حرکت سفینہ کے جس کو بھی مجاز آمتحرک کہد دیتے ہیں اور واسطہ الثبوت کی ایک قتم میں کہ وہی مراد ہے اس مقام پر موصوف بالثی ذی واسطہ و واسطہ دونوں حقیقۂ ہوتے ہیں جسے بیر مقاح دونوں متحرک ہوتے ہیں ۔

ذانى اصطلاحات

پس فیوض امت کے لئے تو حضورا س سے کے واسط ہیں جیسے سفیندا سط ہے کہت جانس کے لئے اور
فیوض انبیاء میں آ پ اس طرح واسط ہیں جیسے حرکت بدواسط ہے حرکت مقال کے لئے رخوب بجھاو۔
یہی بات مولا نامحمہ قاسم صاحب نے بھی بیان فر مائی تھی۔ جس پرلوگوں نے اعتراض کیا اور حیرت
ہے کہ اپنی جماعت کے بعض اکابر کا بھی اشکال تھا اور وجہ اشکال ہے ہے کہ مولا نانے کمالات انبیاء میں بھی
لے قلت و بیکن تا ویلہ بحلہ علی نفت النبی صلی الشعلیہ وسلم بھے ۱۱ جامع

واسط فی العروض کالفظ ارشاد فرمایا ہے اورای کو کہیں بالذات و بالعروض تے جیر فرماتے ہیں۔ بعض اکابرنے مجھ سے بھی اپنا میاشکال بیان فرمایا کہ اس سے تو دوسرے انبیاء کا کمالات کے ساتھ موصوف نہ ہونا لازم آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بیمولانا کی خاص اصطلاح ہے کہ وہ واسط فی الثبوت کی جگہ بھی واسط فی العروض ہی استعمال فرماتے ہیں ہاس جواب سے بہت خوش ہوئے اور دعادی۔

بات بیہ ہے کہ ہر مخص کواپئی جدااصطلاح قائم کر لینے کاحق ہے لامشاحتہ فی الاصطلاح۔ مولانا کے ذمہ شخ بوعلی سینا کی اصطلاحات کا اتباع لازم نہیں۔ان کی بیر ذاتی اصطلاح ہے کہ واسطہ فی الثبوت کی ایک خاص متم کو واسطہ فی العروض ہے تعبیر فریاتے ہیں اور صوفیہ پراکٹر اعتراض اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ ان کی خاص اصطلاح سے نا واقف ہوتے ہیں مولانا فریاتے ہیں۔

> اصطلاحاتیست مرا بدال را (ابدال کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں)

مولوی فضل حق صاحب خیراً بادی میں اور مولا نامجرا ساعیل صاحب شہیر میں تجربری مناظرہ ہوا کہ تھا زبانی مناظرہ کی بھی نوبت نہیں آئی۔ توایک دفعہ مولوی فضل حق صاحب نے طلباء سے پوچھا کہ بھلا اگر مولوی اساعیل صاحب سے میرا زبانی مناظرہ ہوتا تو میں کس فن میں مناظرہ کرتا طلباء نے کہا معقول میں۔ کیونکہ مولوی فضل حق معقول کے امام شہور تھے اور واقعی اس فن میں ان کو کمال حاصل تھا۔ اس معقول میں۔ کامام مشہور تھے اور واقعی اس فن میں ان کو کمال حاصل تھا۔ اس میں ان سے مناظرہ کرتا ہوتا کہ معقول میں مناظرہ کرتا ہوتا کہ معقول میں مناظرہ کرتا ہوتا کہ بھر کہا ہے۔ وہ جواب د سیتا کہ شخ نے یوں کہا ہے۔ وہ جواب د سیتا کہ شخ نے یوں کہا ہے۔ وہ جواب د سیتا کہ شخ نے یوں کہا ہے۔ وہ جواب د سیتا کہ شخ کے مرائا ہم اس کے قول کوئیس مانتے۔ طلباء نے یو چھا کہ پھر کس فن میں آپ مناظرہ کرتے؟ فرمایا میں ادب میں گفتگو کرتا۔ کیونکہ بیام منقول محض ہے۔ اس میں ذبانت سے کام نہیں چلتا۔ اور مولا نا اساعیل صاحب کواس فن میں ویسا توکل نے تھا۔ جیسا مولوی فضل حق کو تھا۔

۔ واقعی عجیب فن حجا مُناجس میں وہی چل سکتا ہے جو حافظ اشعار ولغات ہو۔اس میں اپنی طرف ہے ایک بات بھی نہیں چل سکتی۔ ہر دعویٰ کے لئے نقل کی ضرورت ہے۔

ہمارے استاد ملائم و دصاحب ادب ہے بہت گھبراتے تنے اور سب فنون پڑھاتے تنے اور بہت اچھا پڑھاتے تنے مگرادب کی کتاب جہاں کوئی لایا صاف فرمادیے تنے کہ میں نہیں جانتا ۔ تو بات وہی تھی کہاں فن میں حفظ وفقل کی بہت ضرورت ہے۔ مگرد کیھئے یہ بھی ان کی بے نعی کہ صاف کہددیے تنے کہ جھے یہن نہیں آتا۔ میں نہیں جانتا۔ بھلاآج تو کوئی اپن طلباء سے ایسا کہدے نہیں کہ سکتا۔

مولانابر برنفس تقدیان بهت کهایا کرتے تقد سبق پر هاتے میں بھی پان مند میں رہتا تھا۔ اس کئے تقریر خود کم کرتے تھے بس طالب علم نے تقریر کی اور آپ نے ہوں کر دیا بعض دفعہ کوئی شریر طالب علم ایک بارسچے تقریر کر کے دوبارہ غلط مطلب بیان کرتا تو آپ غلط پر بھی ہوں کر دیا کرتے تھے۔ چنانچا کی بارآپ مدرسہ کے کھر جارہ ہے ایک کاشغری طالب علم کوئی بات ہو چھنے کے لئے ساتھ ہولیا۔ اس نے تقریر کی آپ نے ہول کردیا۔ اس نے شرارت سے پھردوبارہ غلط تقریر کی آپ نے اس بچھی ہول کردیا۔ اس نے شرارت سے پھردوبارہ غلط تقریر کی آپ نے اس بچھی ہول کردیا۔ اس وقت آپ کو ہلی آگئی اور پان تھوک کر فر مایا کہ گلاھے کے بلے تو ہی تو خود تقریر کرد ہا تھا۔ تو نے مجھ سے کب کہا تھا کہ تم تقریر کردواب تو نے کہا تو میں تقریر کردول گا۔ پھرآپ نے تھے مطلب بیان فر مایا۔

مولاناصاحب کی پرغصے ہوتے تو گدھے کا پلہ فرملیا کرتے۔ طلبہ کہتے کہ حضرت گدھے کا بھی کہیں پلا ہوتا ہے۔ پلہ تو کتے کا ہوتا ہے بہت ہی بے نفس اور بھولے تھے گرعلوم میں بہت خوب ستحضار تھا۔

' غرض دیکھئے مولوی فضل حق صاحب نے منطق کی حقیقت ظاہر کردی کراگر میں مولوی اساعیل صاحب سے منطق میں مناظرہ کرتا تو وہ ایک بات کہد کر میرے تمام دلائل کواڑا دیتے کہ شخ نے جھک مارا۔ ارسطونے غلط کہا۔ ای طرح مولا نامحد قاسم صاحب اصطلاح فلاسفہ کے پابند نہ تھے۔ ان کی بیا لگ اصطلاح تھی کہ وہ واسطہ فی الثبوت کوواسطہ فی العروض فرماتے ہیں۔

پی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کمالات انبیاء میں واسط فی الثبوت ہیں اس لئے جتنے کمالات انبیاء میں موجود ہیں وہ سب آپ میں مجتمع ہیں اور آپ ہی سے انبیاء کو حاصل ہوئے ہیں۔ اس کی مزید تائید نشر الطیب کی چھٹی روایت منقولہ من المواہب سے ہوتی ہے کہ امام محمہ باقر فرمائے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں بیاقر ارلیا کہ الست بر بم سب سے پہلے آپ ہی نے فرمایا۔ بلی گویا اور حضرات اس جواب کی آپ سے تافی کی۔

رسالہ مذکورہ کی ساتویں روایت میں مواہب سے حضرت عباس کے اشعار میں کہ تقریم نبوی
سے وہ ججت ہیں۔ سفینہ نوح علیہ السلام کی سلامتی اور نار نمرود میں حضرت ابراہیم کی حفاظت کا آپ
کی برکت سے ہونا ندکور ہے۔ اس کا خلاصہ صاحب قصیدہ بردہ نے اس شعر میں کہا ہے۔
وکل ای اتی الرسل الکرام بھا فائما تصلت من نورہ تھم
اور برمیجزہ جس کورسولان کرام علیم السلام لائے سوائے اس کے نہیں کہ وہ میجز وصرف بدولت
حضور برنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچا ہے۔

ان سب دلائل ہے آپ کی ذات مقد سہ میں جمیع کمالات انبیاء کا اجتماع 'اور دوسرے حضرات میں آپ کے داسطہ سے پہنچنااچھی طرح ثابت ہوگیا۔

عكس فيوض قلب

شایداس برکوئی بیر کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں معجز ہ عصا کہاں تھا۔اس کا جواب بیرے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و مجاورت سے ایک سوکھی لکڑی میں حیات پیدا ہوگئ تھی جس سے فیک لگا کرآپ خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب مجبر نبوی تیار ہوگیا اور آپ پہلی جگہ سے ہٹ کرمبر پر تشریف فر ما ہوئے تو اثناء خطبہ میں اس سوکھی لکڑی کے اعدر بہت زور سے رونے کی آ واز نکلنے لگی حضور صلی الله علیہ وسلم مبر پر سے انز کراس کے پاس تشریف لائے اور اس کی تسلی فر مائی تو وہ آ واز آ ہت آ ہت کم ہونے لگی جیسے بچدروتے ہوئے سکتا ہے۔

اوركمال بيكاس واقعد بن استن حنانه من بصورت جماديت بي صورت وحيات بيدام وكلي صورت ي من منقلب ہونے کے بعد آثار حیات کاظہور نہیں ہوا اور یہ مجز ہ عصاے زیادہ عجیب ہے کیونکہ عصائے موسوى مين آثار حيات كاظهور بانقلاب صورت شكل اثرد بالين بوتا تفار اوريه كوبرد اخرق عادت بي محرواقعه میں استن حناناس سے زیادہ عجیب ہے۔ پس حضور میں معجز ہء صا کاوجودوا قعد استن حنانہ سے ثابت ہوگیا۔ مچریں وہی کہنا ہوں کداسباب میں تفصیلاً گفتگونہ کرنا جا ہے مگراتے ہے کے طور پر میں نے ایک مثال بیان کر دی ہے جس سے بیہ بتلا نامقصود ہے کدا گرغور کیا جائے گا تو حضور میں وہ سب کمالات مجتمعاً معلوم ہوجا کیں گے جوحضرات انبیاء میں منفر دامنفر داموجود تصاوران کوحضور ہی کے واسطهے وہ کمالات حاصل ہوئے ہیں اور گوید کمالات انبیاء علیم السلام میں حقیق ہیں مکرا تنا فرق ضرور ہے کہ آپ میں وہ کمالات اوروں سے اقوی واکمل ہیں اور اجمالاً اتنا کہنے کا ہمیں حق حاصل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونامجتمع علیہ ہے۔ باقی کمالات امت کے واسطے تو حضور صلی الله علیہ وسلم واسطہ فی العروض ہیں۔اس لئے یہاں وہ مثال نہیں ہے جیسے ایک چراغ سے دوسراچراغ روش ہو کرستفل ہوجاتا ہے بلکہ یہاں وہ مثال ہے جیسے کھر میں چراغ روش ہونے سے درو زیوارمنور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ درود بوار میں روشنی کوئی مستقل نہیں ہے۔وہی ہے جو چراغ میں ہے۔ چنانچددہاں سے اگر چراغ کواٹھالیا جاوے تو درود بوارسب تاریک ہوجائیں گے۔ای طرح امتی کے اندر جو کمالات ہیں وہ محض آپ کے فیوض کاعکس ہے کوئی مستقل کمال نہیں۔اگر وہ ا بيخ كوصاحب كمال مستقل بجهن مكيرة كوراره جائ كا-

جیساایک کاتب وی کاقصہ ہے۔جس کا نام عبداللہ بن سعد بن الج سرح تھا۔حضور کی برکت صحبت سے اس میں بیہ بات پیدا ہوگئی کہ ایک مرتبہ آپ نے اس کوقر آن شریف کی بیر آیت لکھنے کا امر فرمایا جواس وقت نازل ہو کی تھی۔

> وَلَقَكُ خَكَفُنَا الْانْمَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنَ ۚ ثُمَّ جَعَلْنُهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِيْنٍ ۚ ثُمَّةُ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَعَلَقُنَا الْعَلَقَةُ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْعَةً عِظْمًا فَكُنُونَا الْعِظْمَ لِخَمَّا ثُثُمَّ إِنْفَانِهُ خَلْقًا الْحَرَّ

اورہم نے انسان کومٹی کے خلاصہ سے ہتایا اور پھر ہم نے اس کونطفہ سے بتایا جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا پھر ہم نے اس نطفہ کوخون کا لوقعڑ ابنا دیا پھر ہم نے اس خون کے لوقعڑ ہے کو بوئی بنا دیا پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اس کوایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا ہی بروی شان ہے اللہ کی جوتمام صناعوں سے بڑھ کر ہے۔

حضور سلی الله علیہ ہم یہاں تک پڑھنے پائے سے کواس کا خیر جزو بے ساختہ کا تب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ فکٹ بڑا ہے الله اکنے النے القین خضور نے فر مایا لکھو یہی وی میں بھی ہے تو یہ کیا تھا۔ حضور کے فیوض قلب کا تکس تھا کہ اس محض کے دل پر حضور کے قلب کا تکس پڑگیا اور فی الجملہ وی سے مناسبت ہوگئی کہ ازخود اس کے دل میں آیت کا خیر لفظ آ گیا۔ مگروہ خض سمجھا کہ بس میں بھی ہوگیا بھے پر بھی وی آنے گی ۔ کم ظرف اور کم حوصلہ تھا کہ اتنی بات پر آ بے سے باہر آ گیا اور مدی نبوت بن کر مرتذ ہوگیا اور حضور سے اپنا تعلق قطع کر لیا۔ بیانہ سمجھا کہ یہ حضور ہی کا فیض تھا ور نہ مرتذ ہوئے ایس ان فرآن کی مثل کوئی جملہ کیوں نہ بنالیا۔ بس آب سے تعلق قطع کرتے ہی کورا ہوگیا۔ ای کے متعلق بیآ بت نازل ہوئی۔

ۗ وَمَنْ اَطْلَمُ مِعْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوْجِى إِنَّى وَلَمْ يُوْحَ اِلْيَهِ شَيْءٌ وَمَنْ وَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا آنُزُلَ اللهُ

(اوراس مخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جواللہ تعالی پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کیے کہ جھھ پروحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی اور جو مخص یوں کیے کہ جب کلام اللہ تعالی نے نازل کیا ہے ای طرح کا کلام میں بھی لا تا ہوں۔)

میخص ایک جملہ ہی کے توارد پرآ ہے ہے باہر ہو گیا کیونکہ کم ظرف تھا۔

#### بركت صحبت

حضرت عمرضی الله عند کوبار ہا ایسا قصہ پیش آیا کہ دمی سے ان کوتوافق ہوگیا۔ بعض دفعہ تو وی ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی اور بعض دفعہ بلفظ تو افق ہوا کہ دمی انہیں الفاظ میں نازل ہوئی جو حضرت عمر کی زبان سے نکلے بھے مگر ان کوایک دفعہ بھی بینخیال نہ ہوا کہ میں پچھ ہوں اور جھے پہلی وقی آتی ہے بلکہ وہ اس کی حقیقت کو بچھتے تھے کہ پیکھن حضور کی صحبت کی برکت ہے جو ہمارے قلب میں تھوڑی ہی نورانیت حضور کے طفیل سے پیدا ہوگئی ہے کہ بعض دفعہ وہی بات دل میں آجاتی ہے جس کے موافق وہی نازل ہونے والی ہے بلکہ حضرت عمر کواس پر ناز تو کیا ہوتا بعض دفعہ کی واقعہ میں جب ان کی رائے میں اور حضور کی رائے میں اختلاف ہوتا اور وی حضرت عمر کی رائے کے موافق نازل ہوتی تو حضرت عمر بجائے خوش ہونے کے شرمندہ دہ ہے۔

چنانچ عبداللہ بن ابی (رئیس المنافقین) کے قصہ موت میں حضرت عمر نے حضور سے گفتگو کی تھی کہ آپ اس منافق کے جنازہ کی نمازنہ پڑھیں کیونکہ حق تعالی نے فرمادیا ہے کہ ان منافقوں کی بابت آپ کتنا ہی استغفار کریں ہم ان کی مغفرت ہرگزنہ کریں گے (اور نماز جنازہ کی حقیقت دعاؤ استغفار ہی ہے تو ان کے لئے دعانہ کرنا جا ہے) حق تعالی فرماتے ہیں۔

اِسْتَغْفِرُلَهُ اُولَا لَکَنْتَغُفِرُ لَهُ مُرْانَ تَکْنَتَغُفِرُ لَهُ مُرسَبْعِینَ مَکَّةً کَلَنْ یَغْفِر الله لَهُ لَهُ مُر (آپ سلی الله علیه وسلم خواه ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اگر آپ سلی الله علیہ وسلم ان کے لئے ستر ہار بھی استغفار کریں گے تب بھی الله تعالی ان کونہ بخشے گا۔)

ۗ وَلَا تُصَلِّعَلَ ٱحَدِي مِنْهُ مُرَّمَاتَ ٱبَكَا وَلَا تَقَعُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُ مُ كَفَرُوْا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَمَا تُوَا وَهُ مُوفِيقُوْنَ

(اوران میں اگر کوئی پر جائے اوراس پر کھی نماز (جنازہ) نہ پڑھے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو جے انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔)
جس میں حضرت عمر کی رائے کی پوری موافقت تھی ۔ حضور نے حضرت عمر سے فر مایا کہا ہے عمر!
حق تعالی نے تہاری رائے کو قبول فر مایا ۔ حضرت عمر بہت ہی شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے حضورے کیوں اختلاف کیا تھا۔ روایات میں حضرت عمر کا قول آتا ہے۔

فعجبت من جواء تبی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم رواه البخاری (پس مجھے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے اس جرات پرچیرانی ہوئی۔)

بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو عبداللہ بن عمر سعد بن ابی سرح کے دافعہ میں توافق بالوی نہ تھا کیونکہ دہاں وی نازل ہو چکی تھی صرف انعکاس تھا کہ آپ کے دل میں جوالفاظ منزلہ موجود تھے ان میں سے ایک جملہ اس کے قلب میں آگیا اور یہ بچھ ذیادہ عجیب بات نہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خض کے دل میں جو بات ہوتی ہے پاس میٹھنے والے پر اس کاعکس پڑجا تا ہے اور اس کی زبان سے وہی بات کہ دل میں جو پہلے خص کے دل میں تھی۔ چنا نچہ ایسے موقع پر کہا کرتے ہیں کہ میاں تم نے تو میر سے دل کی بات کہد دی اا جامع ) اور حضرت عمر کے واقعہ میں وتی اب تک نازل بھی نہ ہوئی تھی۔ واقعہ میں وتی اب تک نازل بھی نہ ہوئی تھی۔ واقعہ

اختلاف کے بعد دی نازل ہوئی جوان کی رائے کے مطابق تھی اور بعض دفعہ تو الفاظ بھی وہی ہوتے تھے تگر ان کوایک دفعہ بھی اس برناز نہ ہوا بلکہاس کوحضور ہی کی صحبت کی ہر کت سیجھتے تھے۔

تغرض امتی اپنے کوستفل سجھنے سے بالکل کورارہ جائے گا۔ سارے کمالات سلب ہو جا کیں گے جیسا ابن ابی سرح کے واقعہ میں ہوا۔ پس کمالات امت کے لئے آپ واسطہ فی العروض ہی ہیں اور انبیاء کیہم السلام کے لئے واسطہ فی الثبوت ہیں۔

#### غلبدرحمت

مقصودتواس سے حاصل ہوگیا تکریہاں ایک اشکال طالب علمانہ رہ گیا۔ ساتھ میں اس کوبھی حل کے دیتا ہوں۔ اشکال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اِلسَّغْفِوْرُائُمُ اُوْلاَ اَللہُ عَلَیْہُ وَلَا اللہُ علیہ وسلم کے دیتا ہوں۔ اشکال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اِلسَّغْفِوْرُائُمُ اُوْلاَ اَللہُ سیاق کلام سے یہ جملہ تسویہ پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جاہے آ بان کے لئے استغفار کریں یا نہ استغفار کریں۔ اگر آ بستر دفعہ بھی استغفار کریں گے۔ یعنی دونوں کریں۔ اگر آ بستر دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت بھی نہ کریں گے۔ یعنی دونوں باتیں ان کے جن میں مساوی ہیں۔ چنا نچے اہل محادرات اس کوخوب بھے تیں۔

نیز إِنْ تَسَنَعُفِوْ لَهُ مُرسَبِعِینَ مَسَدَّةً (خواہ ان کے لئے سر بار استغفار کریں) میں عدد سبعین سے کثرت مراد ہے عدد خاص مراذبیں اور مطلب بیہ کہ چاہے آپ کتنا ہی استغفار کریں ان کی مغفرت ندہوگی محرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیفر مایا کہ میں سر سے زیادہ استغفار کرلوں گا اس کی کیا وجہ ہے آپ تو افتح العرب ہیں۔ آپ نے آیت کو نیر براور عدد کو تحدید برکیوں محمول فرمایا۔

اس اشکال کا جواب شافی میں نے منقول و دیکھانیں اور نہ کتابوں پرمیری نظرزیادہ ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے میں نے جو جواب سنا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ ممکن ہے کنقل سے بھی اس کی تاکید ہوجائے اورا گرفقل سے تاکید نہ بھی ہوتو حضرت مولانا کوئق تعالی نے فن تغییر سے خاص و و ق عطافر مایا تھا۔ ان کے جواب کوہم جمت بچھتے ہیں۔ مولانا نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ بے شک اسلوب کلام تو تسویہ ہی کے لئے ہاور عدد سبعین سے بھی خصوصیت عدد مراز نہیں بلکہ کشرت مراوہ محمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پراس وقت رحمت کا حال غالب تھا۔ غلبر حمت سے آپ نے صورت کلام سے تمسک فر مایا تو اس جواب سے اشکال تو رفع ہوگیا محراس سے صوفیہ کے ایک قول کو مقید کرنا پڑنے گا۔ وہ یہ کہ صوفیہ کے ایک قول کو مقید کرنا پڑنے گا۔ وہ یہ کہ صوفیہ کا تول کو مقید کرنا پڑنے گا۔ وہ یہ کہ صوفیہ کا تول ہے کہ کا طبین پر غلبہ حال نہیں ہوتا تو اس میں یہ قید لگانا پڑے گی بینی اکٹر نہیں ہوتا کھی بھی اور یہ تھید محض مولانا کے جواب کی وجہ سے نہیں بلکہ احادیث سے واس کی تاکید کرتی ہیں۔ جوتا ہے اور یہ تھید محض مولانا کے جواب کی وجہ سے نہیں بلکہ احادیث سے والا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس جونا خود و الا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس

وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عريش مبارك بين نهايت الحاح كرساته وعده فرمار به منظ كدا الله الله الله وعده تفركو يورا فرما يجاور سلما نول وغلب عطافر ما يجتى كه جوش بين يجى فرمايا اللهم ان تهلك هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم (الصحيح لمسلم: ۱۲۸۳ مسند الإمام احمد از ۱۳۲۴ بعداف السادة المتقين للزبيدى ۱۲۸۹)
لمسلم: ۱۳۸۳ مسند الإمام احمد از ۱۳۲۴ بعداف السادة المتقين للزبيدى ۱۲۸۹)
(ارات الله! اگرية تعوري مي جماعت (مسلمانول كي) بلاك موكن تو مجرز من مي آپ كي عبادت نه موگي)

الله اكبرا خدا تعالى سے به كہا جارہا ہے كه اگر مسلمان اس واقعه ميں مغلوب ہو گئے تو چركوئى
آ پ كانام نه لے گا۔ صاحبوا به كيا تفاء علماء تشر تو تحك جائيں گئے تاويليں كرتے كرتے مگران سے
کچھ جواب نه آئے گا۔ ہاں صوفيہ اس كا جواب نہا يت سہوات سے دے ديں گے كه اس وقت آ پ بر
غلبہ حال تفا۔ مقام ناز كى كيفيت غالب تھى ليجئے ساراا شكال مرتفع ہوگيا۔ مگر يہ جواب اس كو تقضى ہے
كے صوفياء كے اس قول مشہور كومقيد كيا جائے۔

محروى ايمان كااثر

اب ایک اشکال اور رہ گیا۔ وہ یہ کہ ہم نے تشکیم کیا کہ آیت کی صورت تخیر کو تخمل تھی مگراس سے محض جواز معلوم ہوا تخییر سے جس طرح منافقین کی نماز پڑھنے کا جواز ثکلتا ہے ترک صلوۃ کا جواز تکلتا ہے ترک صلوۃ کا جواز بھی تکلتا ہے۔ پھر حضور نے صلوۃ کوترک صلوۃ پر کیوں ترجیح دی۔ آپ نے نماز پڑھی کیوں۔ اس کے لئے کوئی مرجح بتلانا جا ہے ورنہ آپ کے فعل کا عبث ہونالازم آئے گا۔

اس کاجواب ایک تو موزمین نے دیا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بخت ترین و تمن پر محمت و شفقت دیکھ کر بہت لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو گویا آپ کے ختل میں بیفا کہ داور بہ حکمت تھی اور و شمنوں کو بید دکھلا نامنظور تھا کہ دسول کو اپنے تھی عداوت نہیں ہے بلکہ وہ دل سے اپنے و شمنوں کے لئے بھی عداوت نہیں ہے بلکہ وہ دل سے اپنے مورمت و معفرت کے خواہاں ہیں (جب تک حق تعالی ممانعت ندفر ماویں) اگر نفس کے لئے کسی سے آپ کی دہمنی ہوتی تو عبداللہ بن ابی کے فن میں اپنا قبیص مبارک ہرگز ند دیے تداس کی نماز پر مست نہ نہ نہ تھا مگر آپ نے شفقت ورحمت سے سب بچھ کیا اور اس کی دھمنی پر بچھ بھی النفات نہیں فر مایا۔

ایک جواب حضرت مولانا محریعقوب صاحب نے دیا کے حضور کے عبداللہ بن ابی کے واقعہ میں اس مسئلہ کو حل فر مایا ہے کہ تیم کات کے بھروسہ پر کوئی ندرہے بدوں ایمان کے سب بے کار ہیں۔ چنانچد مکھ لوکہ ابن ابی کے پاس کتے تیم کات جمع ہو گئے تھے۔ حضور نے اپنا قیص مبارک اس کے فن میں دیا۔ بھلا یہ بات كس كونصيب ہوتی ہے۔ آج كل كوئى بہت كرے كا غلاف كعبه كا نكرار كھ دے كا يمرغلاف كوحضور كي قيص ے کیانسبت حضور کا جسد اطہر عرش و کعبسب ے فعل ہے اور اگر غلاف کعبہ کو بھی نبوی کے برابر مان بھی لیا جائے توبیدولت کس کونفیب ہوسکتی ہے کے حضور کالعاب مبارک اس کے منہ میں بڑے عبداللہ بن الي كمرة كي بعد آب في اينالعاب بهي اس كمنه من وال ديا تعارو او آب كاجزو تعاجس كي بركت لباس سے بھی زیادہ تھی۔ پھرآ پ نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی گویاس کے لئے دعا مے مغفرت فرمائی۔ ((١)سنن الترمذي: ٩٥٥ ١ مشكوة المصابيح: ٣٠٠٣ كنز العمال: ٩٣٣٣ مسند الإمام أحمد ٢٥٨:٢ ٣:٣٣٠ / ١٨٢١٨١: ٨٠١٨١ (٢) الأسواد العراد عة لعلى القادى ٨٣ ، ٢٩٢) بحلاية شرف آج كس کونصیب ہوسکتا ہے کہ حضور صحابہ کو لے کراس کے جنازہ کی نماز پڑھیں میر باوجودان تمام باتوں کے عبداللہ بن الى كوان تركات سے بچھ بھى نفع ندموا كيونكدو وايمان سے بحروم تفاحق تعالى في صاف فرماديا۔

إِنَّهُ حُرَكُفَ رُوْابِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَاتُوْا وَهُ مِرْفُوفُونَ

(انہوں نے اللہ اورائے رسول کے ساتھ كفركيا ہے اوروہ حالت كفر ہى ميں مرے ہيں۔)

### كرامات اولياء

غرض حفرت عمر کے قصد پر بیسارابیان چل پڑا تھا۔اس کے قبل میں بیکہدر ہاتھا کہ حضور سے جدا اور مستقل ہو کرر ہے ہے امتی تمام کمالات ہے کورا ہوجاتا ہے اور آپ کی بڑی شان ہے۔حضرات اولیاء الله ہے بھی گتاخی کے ساتھ تعلق قطع کرنا سلب فیوض و برکات وسلب نسبت بلکہ بعض دفعہ سلب ایمان کا سبب ہوجاتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے مستنفیدین کے لئے واسطہ فی الفیوض ہوتے ہیں اور واسطہ کے ساتھ استاخی عادت البی کے موافق گستاخ کوتمام فیوض ہے کورا کردیتی ہے۔

رازاس میں بیہ ہے کہ اولیاء کے کمالات جیسا کہ اوپر مذکور ہوابعینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ چنانچے علماء نے کہا بھی ہے کہاولیاء کے کرامات حضور کے معجزات ہیں جوان اولیاء میں ظاہر ہوتے ہیں۔پس جس مخص نے اس ولی کوجز مایا حتمالاً صاحب کمال مان لیااس کے کمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لیا۔پس اس کمال کی ہے او بی کرنا حضور کے ساتھ ہے ادبی کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ شرعی سے اس کوصاحب کمال ہی نہ مانے تو وہاں پیعلت جاری نہیں ہوگی۔

چنانچے سیدنا ﷺ عبدالقادر جیلانی قدس الله سرهٔ اپنی جوانی میں ایک بزرگ کی زیارت کو جارہے تے۔ساتھ میں دوآ دی اور تھے۔آپس میں گفتگوہوئی جس طرح راستہ طے کرنے والے رفیقوں میں ہوا كرتى ہے كہ بھائى تم ان بزرگ كے ياس كس غرض سے جارہے ہو۔ايك مخص نے تو مجھ د نيوى غرض بتلائی کے میں اپنے لئے فراخی رزق وغیرہ کی دعا کروں گا۔ دوسر مے مخص نے جو کہ عالم تھااوراس کا نام این التفاقفا کہا میں آو ان بزرگ کا امتحان کرنے جارہا ہوں کدد یکھوں بیخالی بزرگ ہی ہیں یا پچھ علم ہے بھی تعلق ہے۔ میں ان ہے ایسے ویچیدہ سوالات کروں اگر جن کا جواب نہ بن پڑے پھر حضرت شخ عبدالقا در دھمتہ اللہ علیہ سے ان دونوں نے پوچھا کہ صاحبز ادمے تم کس کام کے لئے جارہے ہوفر مایا کہ میں تو صرف اس لئے جارہا ہوں کہ یہ بزرگ اللہ کے مقبول بندے ہیں شایدان کی زیارت ہے ہمارے نفس کی اصلاح ہوجائے اور اللہ تعالی کا ہمارے حال پر فضل ہوجائے۔

غرض بینوں ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان کو کشف سے ان بینوں کی نیت کا حال پہلے ہی معلوم ہوگیا تھا۔ابھی بیلوگ کچھ عرض کرنے بھی نہ پائے تھے کہ بیخ نے خود ہی سب کے سوالات کا جواب دے دیا جو خص د نیوی غرض سے آیا تھاس سے فر مایا کہ میں د کچے رہا ہوں کہ سونے چا عمل کے وظیر تیر سے بیروں کے بیچے ہوں گے (گویا اس کا مقصود پورا ہوگیا) ابن اسقا سے فر مایا کہ تیرا ایک سوال بیہ ہے اور اس کا بیہ جواب سوالوں کے جواب تو یہ ہیں مگر جھے تیرے بیہ ویرائی کا بیہ جواب سوالوں کے جواب تو یہ ہیں مگر جھے تیرے چہرہ برآ ٹار کفر نظر آرہے ہیں۔اور میں وہ حالت د کھے رہا ہوں جب کہ تو اسلام سے مرتد ہوجائے گا۔

برائی ہوگیا اور ای حالت میں مرتبہ خلیفہ وقت کی طرف نے ہوگل نے پاس کوئی ہیام کے کر گیا تھا۔ بہت بڑا عالم تھا کہ خلیفہ نے سفارت کے لئے اس کو ختب کر رکھا تھا تکراس نے ان بزرگ کے ساتھ گتاخی کی نیت کی تھی اس کے وہال میں ہرقل کے پاس جا کراس کی کسی لڑکی پر فریفیتہ ہوکراس کے عشق میں نصرانی ہوگیا اور ای حالت میں مرا نیعوذ ہاللہ منہ۔

اور حفرت عبدالقاور رحمة الله سے فرمایا كه مجھكويد بات نظرا رہى ہے كہم منبر بغداد ير بيٹے ہوئے يہ كهدر ہے ہو۔

قدمي هذه على رقاب كل اولياء الله

اور میں دیکھ رہاہوں کہ اولیاءاللہ کی گردنیں اس وقت جسک رہی ہیں کتناصیح کشف تھا۔ کیونکہ یہ بات انہوں نے ایسے وقت میں فر مائی تھی کہ اس وقت حضرت شیخ عبدالقا در بالکل بچے نو جوان تھے۔ اس کاکسی کو دہم بھی نہ ہوسکتا تھا کہ کسی وقت اس درجہ کو پنچیں گے مگر کشف بالکل سیح تھا۔

چنانچ اپیاہی ہوا جس کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلائی قدی اللہ سرو منہر بغداد پر بیٹے ہوئے ایک دن وعظ فر مار ہے تھے کہ اثنائے وعظ میں جوش آیا اور فر مایا قدمی ہذہ علی رقاب کل اولیاء اللہ اس وقت جتنے اولیاء زمین پر تھے سب نے اس آ واز کوسنا اور گرونیں جھکا دیں بلکہ بعض نے گردن جھکا کر یہ بھی کہابل علی داء سی و عینی ۔ یہ ویسا ہی قصہ ہوا جیسا کہ حضرت خلیل اللہ کی آ واز کوش تعالی نے تمام عالم میں پہنچا دیا تھا۔ کہ ارواح نے اپ باپ و مال کی جست اور رحم میں سے جواب دیا۔ لیک لیک ۔ اس طرح حضرت شیخ عبدالقادر کی وہ آ واز خلیل اللہ آ واز کھی جس کو تمام عالم کے اولیاء وقت نے سارخدا تعالی نے سب کو آ واز پہنچادی۔

#### اہمیت اقر اررسالت

پس جب اولیاء سے قطح تعلق کا بیاڑ ہے تو حضور سے قطع تعلق کرنے والاتو کیوں کر کمالات سے کوراندرہ جائے گا۔ مگرا تنافرق ہے کہ اولیاء سے توقطع مطلقاً سلب کمالات کا سبب نہیں۔ جب گتاخی کے ساتھ قطع تحلق تعلق کرنا مطلقاً سلب فیوض و کمالات کا سبب ہے اگر چہ گتاخی بھی نہ کر سے بہال سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی جو تحض تو حید کو نجات کے لئے کافی سجھتے ہیں تقدد بن رسالت کو ضرور کی نہیں سجھتے ۔افسوس سلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے بیدا ہوگئے ہیں جن کا خیال ہیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تو حید کی تعلیم کے لئے آئے تھے تو جو خض تو حید کا اقرار کر لے وہ نجات پالے گا گو حضور کی رسالت کا اقرار نہ کر سے یا در کھو یہ قول بالکل باطل ہے نوحید کا اقرار کر لے وہ نجات پالے گا گو حضور کی رسالت کا اقرار نہ کر سے یا در کھو یہ قول بالکل باطل ہے نوحید کا اقدار تکر رسالت کے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جس طرح تو حید رکن ایمان ہے اس طرح تقدیق رسالت سے اس لوگوں نے اس آئیت سے دھو کہ دینا چاہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَالَذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّطْرَى وَالصَّابِيْنَ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَعَلَصَالِعًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ (الآية)

جولوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور تھرانی ہیں اور جو صافی ہیں (ان میں ہے) جوکوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لئے آئے اورائی جھے کام کر بے (قانون شریعت کے موافق) ایسوں کے لئے ان کے پر وردگار کے پاس حق الحذمت بھی ہے اور (وہاں) ان پر کسی طرح اندیشہ بھی نہیں اور ندہ مغموم ہوں گے۔ اس آیت میں تصدیق رسالت کا ذکر (ظاہر آ) نہیں ہے بلکہ سب فرقوں کے نجات کا مدار صرف ایمان باللہ وایمان بالآخرة کو قرار دیا گیا ہے اس سے بعض لوگوں نے اس غلطی میں ڈالنا جا ہا کہ خوات کے لئے تصدیق رسالت محدید کی ضرورت نہیں ۔

جواب اس کاریہ ہے کہ ایمان باللہ بغیر تقد بق رسالت محمہ یہ کے محقق ہی نہیں ہوسکتا ۔ پس یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں تقد بق رسالت کا ذکر نہیں ۔ تفصیل اس جواب کی وہ ہے جو میں نے ایک ڈپی کلکٹر صاحب سے کہلا کر بھیجی تھی وہ بندہ خدا بھی ای غلطی میں مبتلا تھے۔ ویسے بڑے نیک پابند صوم وصلوۃ سے کہلا کر بھیجی تھی وہ بندہ خدا بھی ای غلطی میں مبتلا تھے۔ ویسے بڑے نیک پابند صوم وصلوۃ سے محمر شیطان نے ان کے دل میں بیہ وسوسہ ڈال رکھا تھا کہ نجات کے لئے ایمان باللہ کا فی ہے تقد بی رسالت کی ضرورت نہیں۔

واقعی بدول علم وین کے کامل اصلاح نہیں ہوتی ۔عقا کدبھی درست نہیں ہوتے۔افسوس آج کل لوگوں نے انگریزی پڑھنے کو بھی علم سجھ لیا ہے۔بس وہ ایساعلم ہے جس سے روپیہ پیسے معلوم ہوجا تا ہے۔خدااس سے معلوم نہیں ہوسکتا۔ میں نے ان ڈیٹ کلکٹر صاحب ہے کہلا کر بھیجا کہ ایمان باللہ کے صرف یمی معی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موجود مان لے کیونکہ وجود کا انکار تو مشرکین بھی نہیں کرتے بلکہ ایمان باللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صفات کمال سے متصف اور صفات نقص سے منز ہ سمجھ۔اب میں کہتا ہوں کہ صفات کمال میں ہے ایک مفت صدق بھی ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کوموصوف ما تنا تو حید کے لئے ضروری ہے۔اور صفات نقص ميں سے ایک صفت گذب بھی ہے جس سے خدا تعالیٰ کومنزہ مجھنالازم ہے۔ ایک مقدمہ بیہوا دوسرامقدمہ يدكر تعالى قرآن مى فرماتے بي محمد سول الله (اورقرآن كاكلام اللي مونا دلاكل عقليه عليت ب) تواس خبر کوسچا مجھنا واجب ہے ہیں جوآپ کورسول نہیں مانتاوہ خدا تعالیٰ کو کاذب کہتا ہے جب کاذب کہاتو پھراللد پرکہال ایمان لایا؟ پس ثابت ہوگیا کہ خدا تعالیٰ پرایمان لا نابدوں تقید بی رسالت مے مکن نہیں۔ میں نے ریجی کہلا بھیجا کہ جواب کے لئے دس سال کی مہلت ہے۔اس دلیل کاان کے پاس پھے جواب نہ تفا\_ پھرخدانے کیاان کی اصلاح ہوگئے۔ بعد میں مجھ سے ملے بھی تھے اس وقت ان کاشبدر فع ہو چکا تھا بيجارول كاخاتمه اجهابوا بب خوب مجهاوكه بغير حضور صلى الله عليه وسلم كيتعلق كينجات بركزنبيس بوعتي \_ ا کیے فلنفی کی بابت ایک محتص نے خواب دیکھا تھا۔ میں اس فلنفی کا نام بتلا نائبیں جا ہتا۔خواہ مخواہ ایک مسلمان سےخواب کی بناء پر کفر کی بد گمانی ہوجائے گی تمراس مخض کے خیالات تنے فلسفیانہ ' كوظا هرمين مسلمان كهلاتا تفارخواب بينفا كدايك فخض كوحضور صلى الثدعليه وسلم كي زيارت نصيب مهوئي تواس نے حضورے دریافت کیا کہ حضور فلاں مخض کا کیا حال ہوا۔ آپ نے فر مایا کہ وہ بدوں میرے توسط کے جنت میں جانا جا ہتا تھا اور جنت کے قریب بھی پہنچے گیا تھا۔ تکر میں نے ہاتھ پکڑ کرجہنم میں پھینک دیا کہ دور ہو کمبخت جنت میں بغیر میرے تعلق کے کوئی نہیں جاسکتا۔

غرض آپ امت کے لئے واسط فی العروض ہیں تمام کمالات د فیوض میں۔بدوں آپ کے واسطے کے کو کھنے کے کہ کالات بلکہ ایمان سے بھی موصوف نہیں ہوسکتا ۔ای کو حضرت سعدی فرماتے ہیں۔

مند سعدی کہ راہ صفا تواں رفت جزیر ہے مصطفا خلاف پیمبر کے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید سعدیؓ یہ گمان نہ کروکہ صاف راستہ سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل سکو سے جس مخص نے پنج برصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیاوہ ہرگز منزل مقصود کونہ پنچے گا۔

بیتوان کے واسطے ہے جو بدول حضور کے تعلق کے راستہ کوقطع کرنا جا ہیں اور تعلق والوں کے واسطے انشاء اللہ ریہ ہوگا۔

نمائد بھیاں کے در گرو کہ دارد چنیں سید پیشرو

دوزخ میں گناہوں کی وجہ سے کوئی مخص ندر ہے گا جوآ پ سلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ اور بیہو گا

طوبیٰ لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایة رکنا غیر منهدم (اےگروہ اسلام ہمارے لئے خوشخری ہے عنایت النی ہمارے لئے ایباستون ہے جومنہدم ندہوگا) ہمارے پاس خدا کے فضل سے ایک مضبوط رکن ہے ۔ انشاء اللہ ہم بے کھٹکے پار ہوجا کیں گے اور جن کے پاس بیرواسط نہیں ہے اور ان کی محرومی پرافسوں ہے۔

انتاع انبياء

پس پیر سئلہ خوب مخفق ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے واسطہ فی العروض ہیں اور امتی کے اندراس وقت تک پچھے فیوض و ہر کات ہیں جب تک حضور سے تعلق توسط ہے ور نہ پچھے بھی نہیں۔ باتی انبیا علیہم السلام کے لئے آپ واسطہ فی الثبوت ہیں کہ وہ آپ سے فیوض حاصل کر کے استقلال کی الیم شان اپنے اندرر کھتے ہیں جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے اور بظاہراس کا مقتضا یہ بچھے میں آتا ہے کہ انبیا علیہم السلام کو آپ سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ آپ سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ آپ سے تعلق قطع کر کے بھی منور منور رہ سکتے ہیں۔ مگر ایک دوسری دلیل سے ان کے لئے بھی آپ سے تعلق رکھنا ضروری وہ یہ کہ چق تعالی فر ماتے ہیں۔

وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِنْ قَاقَ النَّمِينَ لَهُ آالَّيْنَكُهُ فِينَ كَتَلْ وَحِلْمَة وَإِذْ آخَذَ اللَّهُ مِنْكَاقَ

النّبِينَ لَمَّ التَيْنَكُمْ قِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةِ

(یعنی حق تعالی نے انبیاء علیم السلام سے عہدلیا ہے کہ اگر ہم تم کو کتاب و حکمت دیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتاب کا مصدات ہوتو تم اس کی تصدیق ونصرت ضرور کرتا)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مضرالقرآن ہیں اور صدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی ہے۔ الملھم علمہ المکتاب (اے اللہ انہیں کتاب اللہ کاعلم عطافرما) اس لئے ان کی تغییر جمت ہو ہ فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے مرادر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بیع ہد جملہ انبیاء سے حضور کے متعلق لیا گیا ہے کہ جو نبی حضور کا زمانہ پائے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ کی تقد دیتی وفصرت کرے۔ پھریہ بات ظاہر ہے کہ انبیاء علیم السلام میں سے کی ضروری ہے کہ آپ کی تقد دیتی وفصرت کرے۔ پھریہ بات ظاہر ہے کہ انبیاء علیم السلام میں سے کی انبیاء علیم السلام کو ہروقت اور ہرز مانہ ہیں حضور کے اتباع وقصد ایت کے لئے تیار رہنا چا ہے خواہ وہ آپ کا زمانہ السلام کو ہروقت اور ہرز مانہ ہیں حضور کے اتباع وقصد ایت کے لئے تیار رہنا چا ہے خواہ وہ آپ کا زمانہ یا علیم میں بیا تعلی کو قطع نہیں کر سکتے۔

پا ٹیس بانہ پا کیس گرا پی طرف سے ہروقت اس کے لئے آ مادہ رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام بھی حضور سے کی وقت اسے تعلق کو قطع نہیں کر سکتے۔

ووسرے اگریے جدیجی نہا جائے جب بھی انبیاء پیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے تعلق قطع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسکلہ شرعیہ اصلیہ ہے۔ من لم یشکو الناس لم یشکو الله (جس نے (ان) لوگوں کاشکرنہیں کیا (جو واسط نعت ہیں) اس نے خدا تعالیٰ کا بھی شکرنہیں کیا) اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلیہ وسلم انبیاء پیہم السلام کے لئے واسطہ فی الکمالات ہیں گوفی الثبوت ہی تو اس قاعدہ کے موافق انبیاء پہم السلام حضور سے بھی تعلق قطع نہیں کر الکمالات ہیں گوفی الثبوت ہی تو اس قاعدہ کے موافق انبیاء پہم السلام حضور سے بھی تعلق قطع نہیں کر الکمالات ہیں گوفی الثبوت ہی تقصان لازم آتا ہے جس سے وہ حضرات مراہیں۔ اور انبیاء پہم السلام پر آپ کے تعلق کا جوب بالقوہ تو اس حدیث سے ظاہر ہے۔

لوكان موسى حياً لما وسعه الا اتباعى

(اگر حضرت موی علیدالسلام بھی زندہ ہوتے تو آئیس سوائے میری اتباع کے جارہ نہ تھا۔)
اور بالقول اس سے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام بعد نزول الی الارض کے وجوبا آپ کا اتباع فرماویں گےاورکسی کو و النہ کا ویڈھ کے نیڈھ کے نیڈھ کا سے کا محدت ایرا ہیم خود آپ کی ملت کا بعد تراس سے خلاف کا شہرتہ ہو کیونکہ ملت ایرا ہیم خود آپ کی ملت کا بعد تناسب لقب ہے جس میں حکمت ترغیب ہے تمام اہل ملل کی اس ملت کے اختیاد کرنے پر کیونکہ ایرا ہیم علیدالسلام کی جلالت شفق علیقی ۔اس لئے انتج ایرا ہیم ہیں فر مایا ای طرح بعد ذکر انبیاء علیم السلام کے حضور کو خطاب کیا گیا ہے۔ فیمٹ کی نفی کہ اُفتیک فیوں نہیں فر مایا فیمٹ کی میں مقد اہم میں حمراد صدی اللہ ہے۔ اس کو ملا بست کے سب ھداھم فر مایا۔ فیمٹ کی میسب ھداھم فر مایا۔ میں ہیم تقد ودکو بیان کرنا جا ہتا ہوں۔ سے میں مقد ودکو بیان کرنا جا ہتا ہوں۔ سے میں مقد ودکو بیان کرنا جا ہتا ہوں۔

حقيقت وصورت معراج

مقصودی تھا کہ حضور کی معراج ہے کیا مبتق ہم کو حاصل کرنا جا ہے تو سیجھے کہ معراج کی کیا حقیقت ہے۔ لوگ معراج اس کو بیجھے ہیں کہ حضور زمین ہے آسان پر تشریف لے گئے۔ تو خوب بیجھے لیجئے کہ بید عروج آسانی حقیقت معراج نہیں بلکہ صورت معراج ہے اوراس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صورت آپ کے کمالات میں سے نہیں بلکہ اس کا تحقق معراج اسی صورت پر موقوف نہیں بلکہ اس کا تحقق دوسری صورت میں میں ہوسکتا تھا۔ گوجو صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محقق ہوئی ہو ہوں سب سے افضل واکمل ہوارت ہو مراج کی حقیقت وصورت دونوں کے جامع ہیں۔

یہاں ہے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج صوری یعنی عروج آسانی کا افکار کرتے ہیں اور اس معراج کومنا می پاکشفی بتلاتے ہیں۔ سویہ بالکل نصوص کے خلاف ہے بلکہ احادیث مشہورہ ہے آپ کا آسانوں پرتشریف لے جانا ثابت ہے اور بیت المقدس تک تشریف لے جانا تو نص قرآنی ہے ثابت ہے جس کا افکار بلاتا ویل کفر ہے اور بتا ویل بدعت۔ ان منکرین معراج آسانی کے پاس بچھ دلائل توعقلی ہیں بچھنگی۔عقلی دلائل تو یہ ہیں کہ اس سے افلاک میں خرق والتیام لازم آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ کے پاس خرق والتیام کے امتاع پرکوئی دلیل نہیں اور جب وہ دلائل چیش کریں گے اس وقت انشاء اللہ ہم ان سب کا لغوو باطل ہونا ظاہر کرویں گے چنانچہ شکلمین اس سے فارغ ہو بچے ہیں۔

دوسری ولیل بید نے کہ جس طرح حضور کی معراج کا قصداحادیث میں آتا ہے کہ آپ آئی جلدی سیر ساوات سے فارغ ہوکروالی آگئے کہ جبج بھی نہ ہونے پائی تھی۔ بی محالات سے ہے کہ مکہ سے بیت المقدی تک اور پھر وہاں سے ساتویں آسان تک آپ سیر کرآئی کیں اور بیسارا قصدا یک رات کے تعوڑے سے حصد میں ہوجائے۔

ہم کہتے ہیں کہاس میں استحالہ کی کیابات ہے ہاں استبعاد ہوسکتا ہے سوو ہ بھی بطور الزام کے اس طرح مدفوع ہے کہ تنہار سے نزویک زمانہ حرکت فلک الافلاک کا نام ہے۔

چنانچدرات اوردن کا آناطلوع وغروب کا ہونا بیسب حرکت فلک سے مرجط ہے۔ اگر حرکت فلک موقو ف ہو جائے تو جو وقت موجود ہوگا وہی رہے گا اگر رات موجود ہوگی رات ہی رہے گی دن موجود ہوگا دن ہی رہے گا تو ممکن ہے کہ حق تعالیٰ نے اس رات کو حرکت فلک کوتھوڑی در کیلئے موقو ف مرد یا ہواور اس میں کچھ تیجب نہیں معزز مہمان کی عظمت کا ہر کرنے کے لئے ونیا میں بھی بی قاعدہ ہے کہ جب بادشاہ کی سواری تکلی ہے تو سرک پردوسروں کا چلنا بند کردیا جا تا ہے۔

ہم جب حیورآ بادگے تو ایک دن دیکھا کہ پولیس کے سپان لوگوں کوسڑک پر چلنے ہے روک رہے ہیں اس وقت سڑک پر ساٹا چھایا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ نواب صاحب کی سواری نکلنے والی ہے۔
اس طرح میں تعالی نے حضور کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اگرآ سان اور چا ندسورج سب کی حرکت کواس رات کچھ در کے لئے بند کر دیا ہو کہ جو چیز جہاں ہے وہیں رہے ۔ پس آ فناب جس جگہ تھا ای جگہ رہا اور ستارے جہاں تھے وہیں رہے ۔ جب حضور علیہ اور ستارے جہاں تھے وہیں رہے کوئی بھی اپنی جگہ سے ملئے نہ پایا۔ اس میں کیا استبعاد ہے۔ جب حضور علیہ المسلوة والسلام معران سے فارغ ہوگئے تھر فلک کو حرکت کی اجازت ہوگئی۔ تو آپ کی سیر میں چا ہے کتنائی وقت صرف ہوا ہوگر دنیا والوں کے اعتبار سے سارا قصہ ایک ہی رات میں ہوا کیونکہ حرکت زمانہ اس وقت مرق ف ہو چکی تھی۔ اب آگر کوئی دوام حرکت فلک کا دوری کر رہے تو وہ اس کے لڑوم کو فابت کر ہے۔ انشاء اللہ ایک دلیل بھی قائم نہ کر سکے گا۔ دو سراعا شقانہ جواب اس اشکال کا مولا نا نظامی نے دیا ہے۔

تن او که صافی تر از جان ماست اگر آمد و شد بیک دم روا ست آب ایس الله علیه و شد بیک دم روا ست آب سلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی الله و سلی و سلی الله و سلی الله و سلی الله و سلی الله و سلی و سلی الله و سلی الله و سلی و

یعنی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خیال انسانی ذراسی دیر میں بہت دور پہنے جاتا ہے۔ چنانچہ آپ
اسی وفت عرش کا نصور کیجئے تو ایک منٹ سے بھی کم میں عرش پر خیال پہنے جائے گا۔ خیال کی حرکت
بہت سریع ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال روح کی ایک قوت ہے اور روح نہایت لطیف چیز ہے وہ
مادیات کی طرح کثیف نہیں اس لئے اس کی سیر میں کوئی حاجب و مانع نہیں ہوتا۔ تو مولانا نظامی
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک تو ہمارے خیال سے بھی پاکیز ہرہے۔ جب خیال
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک تو ہمارے خیال سے بھی پاکیز ہرہے۔ جب خیال
فرماتی دیر میں کہیں کا کہیں پہنے جاتا ہے تو آپ کا جسم اطہر زمین سے آسان تک اور وہاں سے عرش
نک ذرای دیر میں کہیں ہوتا ہے تو آپ کا جسم اطہر زمین سے آسان تک اور وہاں سے عرش
تک ذرای دیر میں ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا ہات ہے۔

ایک دلیل عقلی فلاسفہ جدید پیش کیا کرتے ہیں کہ ہوا کے طبقہ سے او پر جوخلا ہے اس میں ہوانہ ہونے کے سبب کوئی چنفس زندہ نہیں رہ سکتا تو آپ اس میں سے اگر گزرتے زندہ کیسے رہتے ۔ مگر انہوں نے بینہ دیکھا کہ بعد تتلیم اس التزام کے بیاس وفت ہے جب چنفس کواس میں

کچھ مکٹ بھی ہو۔ چنانچہ آگ کے اندر سے اگر جلدی جلدی ہاتھ کو نکالا جائے تو آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ پس آپ اگر نہایت سرعت کے ساتھ اس خلامیں سے گزرجا ئیں تو و وعدم تنفس میں موثر نہ ہوگا

اوردلیل نعلی ان منکرین کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔

والله مافقد جسد محمد صلى الله عليه وسلم في لينة الاسراء

(کہ بخداشب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مفقو دلینی نائب نہیں ہوا) اس کا جواب محض لوگوں نے تو بید دیا ہے کہ حضرت عائشاس وفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمر میں کہاں تھیں نیز اس وفت ان کی عمر بہت ہی کم تھی شاید جار پانچ سال کی ہوگی۔اورا گرمعراج ۵ ھ نبوت میں ہوئی ہوجیسا کہ زہری کا قول ہے تو وہ اسی سال بیدا ہوئی ہوں گی۔اس لئے اجلہ صحابہ ک

روایت اس واقعه میں ان کی روایت سے مقدم ہے۔

مراس کا حاصل بظاہر میہ ہوا کہ حضرت عائش نے بے تحقیق ایک ہات فرمادی ہم حضرت صدیقہ پر سیگان ہیں کر سکتے ۔ نہ کسی صاحب ادب کوالی جرات ہو سکتی ہے یہ مانا کہ وہ اس وقت حضور کے گھر میں موجود نہ تھیں اور کم سن بھی تھیں مگر جو ہات وہ فرمارہی ہیں وہ تو عقل وہلوغ کے زمانہ میں ان سے صادر ہوئی ہے اورا ایسے وقت میں وہ بدوں تحقیق کے کوئی ہات نہیں فرماسکتیں ۔ بقینا تحقیق کے بعد فرمارہی ہیں ۔ ہاں میمکن ہے کہ کی دوسر سے واقعہ کی نبست فرماتی ہوں کیونکہ معراج میں تعدد ہے تو پھر پچر بھی معز نہیں ۔ میمرے ذہن میں اس کا جو جواب آیا ہے وہ بہت لطیف ہے وہ یہ کہ فقد ان کے دو معنے ہیں ۔ ایک تو چیز کا اپنی جگہ ہے گم ہو جانا ہے جانا دوسرے تلاش کرنا۔ چنانچہ دوسرے معنی میں فقد ان کا استعال نص میں بھی آیا ہے۔ گالوا و اَقْبُلُوا عَلَیٰوم ؓ مَاٰذَا تَفَقِدُ وْنَ اُ لِیعِنی برادران یوسف علیہ السلام نے متوجہ ہوکر ندا کرتے والوں سے کہا کہ تم لوگ کس چیز کو تلاش کرتے ہو۔ یہاں فقدان کے معنی طلب ہی کے ساتھ زیادہ ظاہر ہیں۔

پی حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کے اس ارشاد کا مطلب صاف ہے کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم اتن دریک گھرسے عائب نہیں رہے کہ آپ کی تلاش کی جاتی یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری رات میں اپنے گھرسے جدائی نہیں ہوئے وہیں رہے تا کہ اس سے معراج منامی یا کشفی پر استدادال کیا جائے بلکہ مطلب رہے کہ آپ گھرسے جدا تو ہوئے مرزیا دہ در نہیں گئی جس میں گھر والوں کو پر بیٹانی ہوئی ہوا ور تلاش کی نوبت آئی ہو۔

غرض میں میں شک نہیں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومعراج جسمانی ہوئی اور آپ اس جسم سے آسانوں پر تشریف لے گئے ۔ اس کا افکار ہر گرنہیں ہوسکتا اور بھینا ہے صورت عرون ظہور کا بہت بڑا کمال ہے۔ قریب الہی

مگرمعرائ کوالی صورت میں مخصر نہ مجھنا چا ہے اور نہ مضروق آ کانی کے ساتھ حقیقت معرائ کوخصوص کرنا چا ہے بلکہ اس کی حقیقت اس عرون کے علاوہ دوسری چیز ہے اور وہ قرب البی ہے جس کی ایک صورت یہ بھی تھی جوحضور کو پیش آئی ہے اور یہ اکمل صورت ہے مگراس صورت کے علاوہ ایک دوسری صورت سے بھی اس حقیقت کا تحقق ہوسکتا ہے کیونکہ قرب البی جوحقیقت معرائ ہے کسی خاص صورت میں مخصر نہیں ہیں بچھنا چا ہے کہ قرب البی بھی بصورت عروج ہوتا ہے اور بھی بصورت نزول اور بھی مخصر نہیں ہیں بھی اس جھنا چا ہے کہ قرب البی بھی بصورت عروج ہوتا ہے اور بھی بصورت نزول اور بھی دونوں طرح مجتمع ہوجا تا ہے چنا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومعرائ عروبی اور نزولی دونوں ہوئی ہیں۔اس دونوں طرح مجتمع ہوجا تا ہے چنا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرائ عروبی اور نزولی دونوں ہوئی ہیں۔اس المقد ان عند الوجد ان اھے۔ و کذائص الحاز ن بان القاموں فقید ان فقد ان فقد ان مذالوجد ان اھے۔ و کذائص الحاز ن بان القاموں فقید واقد داخد مرضو فقید و مفقو داھ (ص ۲۰۱۱) و کم اجد الفقو د بمعنی المفقد بعد وسل اللہ بحد یہ بعد ذلک امرائیا ہوں۔

ع احقر اشرف علی کے ذہن میں اس حاشیہ کود کی کرایک تا ویل آگی تھی جس کو حاشیہ آئندہ میں ظاہر کرویا گیا ا۔
اورا گرفتدان کے وہی معنے لئے جائیں جو متباور جیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک شب معراج میں کہ نہیں ہوا تب بھی اس سے معراج کا روحانی یا منا می ہونا ٹا بت نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مطلب یہیں کہ حضورا ہے گھر سے اس رات جدا ہی ہیں ہوئے کیونکہ فقد ان فل متعدی ہے نہ کہ لازم ۔ اس کے معنی غیبت وانفصال کے نہیں بلکہ کم کرنے کے جس جس کے لئے ایک کا فاقد اور دوسر سے کا مفقو وہونا ضروری ہے ۔ اس مطلب بیہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ کو اس کے جس جس کے لئے ایک کا فاقد اور دوسر سے کا مفقو وہونا ضروری ہے ۔ اس مطلب بیہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ ہوا کہ اس کے مساتھ گھر میں ہوئے تھے اور رات کی گھر والوں کے ساتھ گھر میں ہوئے تھے اور معروری ہوئے ایک کر حضور کو گھر میں نہ دیکھا معروری ہوئے کے وقت سے پہلے آپ گھر تھر بیف لے آئے جگایا تو ابیانہیں ہوا کہ کس نے رات کو جاگ کر حضور کو گھر میں نہ دیکھا جو اور آئی بات مفقو و ہوئے کے لئے جگایا تو ابیانہیں ہوا کہ کس نے رات کو جاگ کر حضور کو گھر میں نہ دیکھا جو اور آئی بات مفقو و ہوئے کے لئے حگایا تو ابیانہیں ہوا کہ کس نے رات کو جاگ کر حضور کو گھر میں نہ دیکھا جو اور آئی بات مفقو و ہوئے کے لئے ضروری ہے قلت و لعل ھذا ہو مواد الشیخ فیصر ہو معالیہ میں الفتیش

کے کرقرب البی جیسا کہ بوقت عروج آپ کوحاصل ہوا ہے نزول کے وقت بھی حاصل تھا بلکہ بیقرب پہلے سے زیادہ تھا جیسا عنقریب آتا ہے اور بعض انبیاء کوصرف عروجی معراج ہوئی ہے جیسا ادریس علیہ السلام کے متعلق و کرفیفنا کہ مکانا اعکمیاً کی تفسیر میں بعض علاء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ زندہ دنیا سے آسان کی طرف اٹھا لئے گئے۔ای کوایک عارف نے کہا ہے۔

بمیر اے دوست پیش از مرگ اگری زعدگی بی خواتی کہ ادریس از چنیں مردن بہنتی گشت پیش از ما

احقر ظفر احرع ض کرتا ہے کہ بعد میں تغیر المقیاس میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے باؤا تفقد ون اور تفقد کی تغییر باؤا تطلبون اور طلب کے ساتھ میری نظر سے گزری اور یہ تغییر بائل اس معنے کے مطابق ہے جو حضرت عیم الامت نے اس آ یہ کی تغییر میں بیان فر مائے ہیں کیونکہ طلب کو متنزم ہوتا ہے لہذا ملزوم کی فرحو تھے ہی کے ہیں اور بظاہر ابن عباس کی بیقیر باللازم ہے کیونکہ فقد ان اکثر طلب کو متنزم ہوتا ہے لہذا ملزوم کی تغییر باللازم ہے کیونکہ فقد ان اکثر طلب کو متنزم ہوتا ہے لہذا ملزوم کی تغییر اللازم سے فربادی لیکن اس سے میاتو معلوم ہوگیا ہے فقد ان سے طلب و تفقیش بھی مراوہ واکرتی ہے ۔ پس حضرت مولانا نے قربایا ہے واذا جاء الاحتال بطل عائشہ رہنوی اللہ عنہ اس معنی کا احتال ہے جیسا کہ حضرت مولانا نے قربایا ہے واذا جاء الاحتال بطل الاحد میں مروان سدی صفیر و کی اس میں میں ابن عدی فی الکامل للکلیسی احادیث صالحہ و جاصہ عن ابی صالح و ہو معروف بالتف سیر و لیس لاحد الکامل للکلیسی احادیث صالحہ و خاصہ عن ابی صالح و ہو معروف بالتف سیر و لیس لاحد تفسیر اطول منہ و لااشیع اصلحہ و خاصہ عن ابی صالح و ہو معروف بالتف سیر و لیس لاحد تفسیر اطول منہ و لااشیع احدی میں اس میں اس میں اس میں اس میں و لیس لاحد تفسیر اطول منہ و لااشیع احدی میں اس میں اس میں اس میں اس میں و لیس لاحد تفسیر اطول منہ و لااشیع احدی میں اس میں اس میں اس میں و احدیث میں و احدیث میں اس میں اس میں اس میں اس میں و لیس لاحد تفسیر اطول منہ و لااشیع احدی ہیں میں اس میں اس میں اس میں اس میں و لاس میں و لاس میں اس م

جمل الجملائل المحلوم المحرور بي مسئلكول الكام كالبيل بي بين جمل المحروح المحرور المحرور المحرور المحلوم المحل

(اگرتواے دوست زندگی جا ہتا ہے تو مرنے سے فنا حاصل کر کدادریس علیہ السلام ایسے مرے فناسے پہلے ہم سے جنتی ہوگئے۔)

منت پنجبر که معراجک مرا نیست از معراج یونس اجتبا آل من بالا و آل او بشیب زانکه قرب حق برونست از حبیب قرب تر بالا جستن است قرب حق از جس بستی رستن است پنجبر عله السلام نرفر ماما که مری معراج حضرت دنس عله السلام کی معراج سے درگرزید نہیں

پنجبرعلیہالسلام نے فر مایا کہ میری معراج حضرت یونس علیہالسلام کی معراج سے برگزیدہ نہیں ہے میری معراج عروجی تھی اور انکی نزولی اس لئے کہ قرب حق حساب سے ہاہر ہے قرب حق کی حقیقت ارتفاع مکانی نہیں ہے بلکہ قرب حق قید ہستی سے چھوٹنا ہے۔

ای تغییر میں اشارہ اس طرف ہے کہ حدیث عام ہے جس میں وہ سب امور واغل ہیں جن میں تغییر میں اشارہ اس طرف ہے کہ حدیث کا یہ ہوا کہ جن باتوں میں تم کومیری فغیلت اور یونس علیہ السلام کے تعقور تو ساتوں اس میں مجھ کو یونس علیہ السلام پر فغیلت نہ دوجن میں قصہ معران بھی واغل ہے کہ حضور تو ساتوں آ سانوں پر تظریف لے گئے۔آ پ کواس طرح معراج ہوئی اور یونس علیہ السلام عرصہ تک مجھ کی ہے یہ میں رہے ظاہر مینوں کوان کی بیرحالت تاقص معلوم ہوتی ہے مولا نافر بات ہیں کہ ان کی بیرحالت تاقص معلوم ہوتی ہے مولا نافر بات ہیں کہ ان کی بیرحالت ناقص نتی بلکہ یہ یونس علیہ السلام کی معراج تھی جو بصورت نزول واقع ہوئی پس حضور کی معراج کو یونس علیہ السلام کی معراج کر فضیلت نہ دو (یعنی ایک فضیلت جس سے وہم ان کے مفور کی اور بیری کا ہو) اور بیمت ہجھو کہ معراج صرف حضور ہی کو ہوئی ہے۔ یونس علیہ السلام کو تب میں ہوئی۔ایس نہیں ہوئی۔ایس نہیں ہوئی۔ایس نہیں ہوئی۔ایس اس کو ترب حق اور مورت سے حاصل ہوا عروجا بھی اور نزولا بھی اور یونس علیہ السلام کو قرب حق اور مورت سے حاصل ہوا عروجا بھی اور نزولا بھی اور یونس علیہ السلام کو قرب حق اور مورت سے حاصل ہوا عروجا بھی اور نزولا بھی اور یونس علیہ السلام کو قرب حق اور مورت سے حاصل ہوا کہ وہ اور میں علیہ السلام کو قرب حق اور مورت سے حاصل ہوا کہ وہ کے پیٹ میں دہے۔

جس کا قصد مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی قوم گوعذاب الہی سے ڈرایا اور فر مایا کہ ایمان لے آؤ ورنداتنی مدت میں عذاب نازل ہو گا۔ جب وہ مدت قریب آئی تو آپ اس خیال ہے کہ یہاں عذاب نازل ہوگاوہاں سے چل پڑے مرحق تعالی سے صرح اذن نہیں لیا۔ اور یہاں یہ قصہ ہوا کہ جب وہ تاریخ آئی عذاب کی آئے شروع ہوئی۔ یہآ خارد کھ کرلوگ گھرائے اور ایمان پرآ مادہ ہوئے اور اینس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لا تیں۔ یہ نہ سلے وہوں نے کہا کہ گریونس علیہ السلام ہیں ہیں تو کیا ہواان پر اور حق تعالیٰ پر ایمان لا ناتو ممکن ہے چنا نچے ایمان لے آئے اور عذاب کی خبر نہ عذاب کی گیرانہ کی ایونس علیہ السلام لوگوں ہے اس بستی کا حال پوچھتے رہتے تھے۔ جب کی نے عذاب کی خبر نہ سنائی اور پورا واقعہ معلوم نہ ہواتو آپ کو خیال ہوا کہ اب اگر والیس بستی میں جاؤں گا تو وہ لوگ جھٹلا میں گے کہ سنائی اور پورا واقعہ معلوم نہ ہواتو آپ کو خیال ہوا کہ اب اگر والیس بستی میں جاؤں گا تو وہ لوگ جھٹلا میں گے راستہ میں دریا پڑا اور آپ شقی میں سوار ہوئے جلتے جلتے وہ شتی چکر کھانے گئی ملاح نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس شتی وریا پڑا اور آپ شقی میں سوار ہوئے جلتے جلتے وہ شتی چکر کھانے گئی ملاح نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس شتی وریا پڑا اور آپ شقی میں سوار ہوئے جلتے جلتے وہ شتی چکر کھانے گئی ملاح نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس شتی اور بزرگ شی کوئی غلام اپنے آتا ہے بھاگا ہوا سوار ہے اس وقت یونس علیہ السلام نے فر مایا کہ ہاں بھائی ایم اور بزرگ کے تارید کھوراس کام میں شربہ کیا بلا خرقر عائمازی ہوئی جس میں یونس علیہ السلام کانام نگا۔

چنانچے حق تعالیٰ فرماتے ہیں فیساھکے فکاک مِنَ الْمُنْ حَضِیْنَ یونس علیہ السلام نے قرعہ اندازی کی تو وہی ہارے۔ پس لوگوں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ وہاں ایک بہت بردی مجھلی تھی اس نے بھکم حق آپ کونگل لیا اور قعر دریا میں پیچی جا لیس دن اس کے بیٹ میں رہے مگر ہضم نہیں ہوئے حق تعالیٰ نے حفاظت فرمائی مولا نااس کومعراج قرار دے کرفر ماتے ہیں۔

قرب تر پستی بالا رفتن است قرب حق از هم ان وقتن است (قرب حق از الله و كانام ب )

(قرب پستی سے بالا جانے كانام ہاور قرب حق قدہ سی سے آزاد ہونے كانام ہ ۔ )

یعنی حق تعالیٰ کے قرب کی حقیقت مكانی ارتفاع نہیں بلکہ یہ ہے کہ بندہ اپنی سی کی قید سے چھوٹ جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ زہر کھا لے ۔ یہ تو برا استاقر ب ہے جوایک پیرے کے تکھیئے سے حاصل ہوسکتا ہے سو یہ قید ہستی سے چھوٹنا نہیں بلکہ اس میں تو قید ہستی کے موجود ہونے کی دلیل ہے کہ وکوئی خور کئی حرام ہوں کی دلیل ہے کیونکہ خود کئی حرام ہو اور خلاف مرضی حق پر پیشقد کی کرنا قید ہستی لینی دعوی وزعم استقلال ہستی کی علامت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوی ہستی کو چھوڑ دے اپنے کمالات سے نظر اٹھ جائے اپنے ارادہ کوارادہ حق میں فنا کر دے بس یہ ہے قرب کی حقیقت جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے او پر نظر نہ رہے حاصل یہ کہ کہ اپنے او پر نظر نہ رہے حاصل یہ کہ کہ اپنے او پر نظر نہ رہے حاصل یہ کہ کہ اپنے اور پر نظر نہ رہے حاصل یہ کہ کہ اپنے اور پر نظر نہ رہے حاصل یہ کہ کہ اپنے اور پر نظر نہ رہے حاصل یہ کہ کہ اپنے اور بر نظر نہ رہے ماکل نیست تو خود تجاب خود می حافظ از میاں بر خیز میان عاشق و معشوق بھے حاکل نیست تو خود تجاب خود می حافظ فرد میان میان عاشق و معشوق بھے حاکل نیست تو خود تجاب خود می حافظ فرد میان میان عاشق و معشوق بھے حاکل نیست تو خود تجاب خود می حافظ فرد میان سے اٹھا۔ )

اورای کوحفرت شاہ بوعلی قلندر فر ماتے ہیں۔

غیرت از چیٹم برم روئے تو دیدن عربم کوش را نیز حدیث تو شنیدن عربم (مجھ کوآ تکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کومجوب کے چیرہ انورکوند دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی ہاتیں نہ سننے دوں۔)

بلکہ ہمدتن مشاہدہ حق میں فنا ہوجائے کہ ندا ہے کان کواپنا کان سمجھے ندا پی آ کھیکواپی آ کھی سمجھے یس وہ حال ہوجائے ہی یبصر وہی یسسمع۔

حضرت بایزید بسطا می قدس الله سره نے حق تعالی کوخواب میں دیکھاعرض کیایارب دلنسی الی اقرب الطوق الیک۔اے اللہ! مجھے اپنے تک کینچنے کا نزدیک تر راستہ بتلادیجئے جواب میں ارشاد ہوایا ابایزید دع نفسک وتعالی یعنی اے ابایزید! بس اپنفس کوچھوڑ دواور چلے آؤ ( یعنی اتباع نفس کو) سجان الله کیانزدیک راستہ بتلایا گیا۔

یکی مراد ہے صوفیہ کے اس قول میں کہ مرید کو جا ہے کہ شخ کے ہاتھ میں اپ آپ کوابیا سپرد
کردے کلیت فی پدانعسال یعنی جیے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جس طرف چا ہتا ہے اس کو
پلٹ دیتا ہے وہ بچھیں کہتا اس طرح مرید کو ہوتا چا ہے کہ شخ کے ارادہ میں اپنی رائے واختیا راور قصد کو
فنا کردے وہ اگر جگاد ہے قو جا کے سلادے تو سور ہے نفلوں کا تھم کر ہے قفلیں پڑھے منع کردے تو چھوڑ
دے بشرطیکہ وہ خلاف شرع کا امرید کرے اگر شخ کا ال ہے تو وہ ایسا کرنے ہی کیوں لگا اور اگر ناقص
ہے تو ایسے شخ ہی کو سلام کرنا چا ہے۔ جب مرید شخ کے ہاتھ میں اپنے کواس طرح سپر دکر دیتا ہے تو پھر
اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہی تسلیم نصیب ہو جائے گی اور ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ آسانی کے
ساتھ اپنے ارادہ واختیار کوارادہ خداو عری میں فنا کردے گا ہی ہے ترب بی ہے۔

حقيقي معراج

ہی قرب حقیقت ہے معراج کی اور ظاہر ہے کہ قرب حق تمام انبیا علیم السلام کو حاصل تھا تو حقیق معراج سب کو حاصل تھی کو بعض کو بصوری نہ ہوئی ہواوراور کی حلیا السلام کو قوا کیا ہے قول پر صوری بھی ہوئی ہے اور مولا ناروی کی تحقیق کے موافق یونس علیہ السلام کو زولی معراج ہوئی ہے۔ پس ان کواس طرح قرب ہوا کہ اوپر سے نیچے بلائے گئے اور بی ضروری نہیں کہ معراج بصورت زول ناقص ہوا کر سے تا کہ اس ہنا و پر معراج کوئی کو معراج کی معراج کوئی سے معراج کوئی ہے کہ معراج کوئی ہے کہ معراج کی معراج کے معراج کی معراج کے معراج کے معراج کی معراج کے معراج کی معراج کے معراج کی معراج کی حالت عروج تھی جب کہ آپ یہ یئے ہے اوپر کو جارہ ہے تھے اور ایک حالت نزول تھی جب کہ آپ اوپر سے بیچے کو آ رہے تھے صوفیا فر ماتے ہیں کہ حضور کی نزولی حالت آپ کی پہلی حالت سے اکمل تھی۔

اس سے بیمت بھنا کہ میں بونس علیہ السلام کے نزول کو حضور کے عروج پرتر جیجے دے رہا ہوں۔ ہرگز نہیں بلکہ میرامطلب بیہ ہے کہ حضور کو جو بھی نزول اور بھی عروج ہوا ہے تو ان دونوں ٹیں آپ کے عروج سے آپ کا نزول افضل تھا باتی آپ کا عروج دوسرے دلائل سے ایسا اکمل ہے کہ وہ دوسروں کے نزول سے بھی افضل ہے تکراس سے بیتو معلوم ہوگیا کہ نزول فی نفسہ نقص نہیں۔

غرض حضور کی معراخ عروجی تو کائل ہے اور آپ کی معراج نزولی اکمل ہے سوان میں فرق کائل اکمل کا ہے ناقص کائل کانہیں کیونکہ آپ کی جو حالت بھی ہے وہ کمال سے خالی نہیں۔ گوبعض حالتیں بعض سے زیادہ کائل ہوں مکر ناقص کوئی نہیں۔اور آپ کی معراج نزولی کا معراج عروجی سے افضل ہوناصرف صوفیہ کے قول ہی سے ٹابت نہیں بلکہ اس پردلائل موجود ہیں۔

ایک دلیل توبیہ ہے کہ معراج کی عابت حق تعالیٰ نے رویت آیات بیان فر مائی ہے چنانچے سورہ مجم میں تو فر مایا ہے لفتک رُای مِنْ البِّ دُیّاہِ الْکُبْرٰی (انہوں نے اپنے پروروگار کے بوے بروے عجائبات دیکھے) اور سورۃ الاسراء میں فر مایا ہے لِبْرِیکۂ مِنْ لائٹِنَا ( تاکہ ہم ان کو پچھ بجائبات قدرت وکھلا تیں) اور ظاہر ہے کہ حضور کوآیات دکھلانے ہے دوفائدے ہو بھو سکتے ہیں۔

ایک توبید کم آپ کی معرفت زیادہ ہو۔ دوسرے بید کم آپ خودد کی کردوسروں کو ہتلادیں۔
خلاصہ بید کہ معراج سے دومقعود تھے۔ ایک بید کردویت آیات داز دیادعلوم سے آپ کی تحمیل ہو۔
دوسرے بید کہ ان علوم سے آپ دوسروں کی تحمیل کریں پہلا فائدہ لازمی ہے اور دوسرافائدہ متعدی ہے اور
ظاہر ہے کہ جودفت فائدہ متعدید کے ظہور کا ہوگادہ فائدہ لازمید کے وقت سے افضل ہوگا کیونکہ بعثت رسول
سے اصل مقصودا فادہ خلائق ہی ہے نیز دوسروں کی تحمیل سے خودرسول کے درجات میں بھی ترقی ہوتی ہے۔
اور ظاہر ہے کہ فائدہ متعدید کا ظہور بعد نزول کے ہوا تو نزول کا عروج سے افضل ہوتا ٹابت ہوگا۔

دوسری دلیل بیآیت ہے دکلانجرۃ کھیڈلک مِن الافولل۔ اس کابیان بیہ کہ کہ کہ سہرتہ کھی دنول نزول وی میں توقف ہوگیا اور کفار نے طعن کیا تو اس سے رسول اللہ صنی اللہ علیہ دسلم پر رنج وغم کا اثر ہوا اور آپ پر حالت قبض طاری ہوگئی۔ تو بعد میں حق تعالی نے آپ کی سلی فرمائی اور سورہ ضحی تازل ہوئی جس میں اول ان آیات کی شم کھائی ہے جن کواس حالت سے خاص مناسبت ہے فرماتے ہیں۔

وَالضُّلْى وَالَّيْلِ إِذَا سَبْى مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلْ

فتم ہےدن کی اور رات کی جب وہ قر ار پکڑ لے۔اس جگہرات اور دن کی قتم بہت ہی مناسب ہے کیونکہ دن مشابہ ہے حالت بسط کے اور بیرات مشابہ ہے حالت قبض کے۔

وجہ تشبیہ ایک تو بیہ ہے کہ حالت بسط میں انوار کا تو ارد ہوتا ہے اور دن بھی محل نور ہے اور حالت قبض میں وہ انواز نہیں رہے تو وہ رات کے مشابہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جس طرح دن میں کاردبارزیادہ ہوتے ہیں ای طرح حالت دسط میں سالک سے کام زیادہ ہوتا ہے اور حالت بین میں کی کام کو جی نہیں چاہتا۔ نماز میں دل لگتا ہے نہ ذکر میں نہ تلاوت میں تو بین میں کام کم ہوجاتا ہے۔ وہ رات کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی کاردبار بند ہوجاتے ہیں جی تعالی نے اس جگہ رات اور دن کی قتم سے مقام کی لیعنی جواب قتم ما وَدَعَک کُربُّک وَما قَکل وَ لُالْخِرَةُ حَدِّرُاکُ مِنَ الْدُولِي کی حقیقت بتلادی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ سالک پران دونوں حالتوں کا آنا ایسا ہے جسے لیل ونہار کا تعالی میں جس طرح دن کے بعد رات کا آجانا غیر مقبول ہونے کی علامت میں۔ ای طرح بسط کے بعد کہ تو اثر وتی ہے بین کا آنا کہ تو تف وتی ہے غیر مقبول ہونے کی دلیل نہیں ایک جس طرح ہم نے عالم میں لیل ونہار کا اختلاف حکمت کے لئے رکھا ہے اونہی سالک پر بسط وقبی کا تعالی حقی ہے تھا تھا ہے ہوئی سالک پر بسط وقبی کا تعالی تعالی جس علی ہے ہوئی سالک پر بسط وقبی کا تعالی تعالی ہے کہ سالک پر بسط وقبی کا تعالی تعالی ہے تھی تعالی ہے ہیں تعالی ہے ہے کہ سالک پر بسط وقبی کا تعالی ہے تعالی ہے ہیں تعالی ہیں تعالی ہے ہی تعالی ہے ہیں تعالی ہے ہی تعالی ہے تعالی ہے ہیں تعالی ہے تعالی ہے ہیں تعالی ہے ہیں تعالی ہے تعالی ہیں تعالی ہے تعالی ہے تعالی ہی تعالی ہے تعالی ہے تعالی ہی تعالی ہے تعالی ہے تعالی ہے تعالی ہے تعالی ہی تعالی ہے تعالی ہی تعالی ہے تعالی ہے

نیزاس میں قبض کی ایک تحکمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح دن میں اگر چہ کارہ بار
زیادہ ہوتا ہے مگر مخلوق کی راحت و آ رام کے واسطے رات کا آ نا بھی ضروری ہے اگر رات نہ آ و ساتو
کارہ بار کا تعب زائل نہ ہو سکے گا۔ راحت و آ رام کے لئے دن موضوع نہیں۔ اس کے واسطے رات ہی
کاوفت مناسب ہے اس طرح گوسط میں سمالک ہے کام زیادہ ہوتا ہے مگر اس کام کے دوام کے لئے
قبض کی بھی ضرورت ہے اگر جمیشہ بسط ہی رہے تو ایک نہ ایک دن کام کرتے کرتے اکتا جائے گا اس
لئے ہم قبض کی جانت مسلط کر دیتے ہیں تا کہ بیزیادہ کام نہ کرے ۔ تھوڑے ہی پراکتفا کرے اور
قدرے آ رام مل جائے پھر قبض رفع ہونے کے بعد جو رسط آ ئے گا تو اس کو پہلے ہے زیادہ نشاط کمل
میں ہوگا ای طرح پر قبض و بسط کے تعاقب سے یہ بھیشکام کرتا رہے گا۔ ای کو عارف فرماتے ہیں۔
میں ہوگا ای طرح پر قبض و بسط کے تعاقب سے یہ بھیشکام کرتا رہے گا۔ ای کو عارف فرماتے ہیں۔
از دست ہجر یار شکایت نمی کنم

( میں جرکی شکایت نیس کرتا کیونکہ آگر جرنہ ہوتا تو قرب میں لذت نہ معلوم ہوتی )۔

اس معنی خیز قتم کے بعد جواب ارشاد فرماتے ہیں ما وَدُعک رُبُک وَ ما قکلی آپ کے پروردگار نے نہ آپ کوچھوڑ ااور نہ وہ آپ سے ناراض ہے آپ بے فکر رہیں۔ اس میں تبلی ہوگی گر یہاں ایک شبہ آپ کو بھو کہا تھا یہ کہ وگئی گر ہیں۔ اس میں تبلی ہوگی گر یہاں ایک شبہ آپ کو ہوسکتا تھا یہ کہ توضی وبط میں لیل ونہار کی طرح تعاقب ہا ورقبض سے جھے کچھ تنزل نہیں ہوا گر بظاہر بسط اس سے افضل ہے۔ کیونکہ اوفی للطبع ہے۔ اس میں کام بھی زیادہ ہوتا ہے تو لیس میں عالم بالا کی طرف زیادہ رہتی ہوتی ہوگی تو نیادہ ہوتی ہوگی گونیض میں بھی خو قبض کے سبب سے تنزل نہ ہوتا گر تی بھی تو سط کے برابر نہیں ہوتی ہوگی آگے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں۔ کے سبب سے تنزل نہ ہوتا گر تی بھی تو سط کے برابر نہیں ہوتی ہوگی آگے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں۔ و اللّاخِرَةُ تُحَدِّرُونَک مِنَ الْاُولْی یعنی کل حالة اخر ہ لک خیر میں المحالة الاولی یعنی آپ کی ہر تجھیلی حالت ہر پہلی حالت سے افضل ہاں لئے زمانہ قبض کی حالت آپ کی

اس بسط کی حالت سے افضل تھی جواس سے پہلے تھی اور جب وہ پہلی حالت سے افضل تھی تو اس میں بھی ترتی بندنہیں ہوئی بلکہ برابرآ ہے کوترتی ہورہی ہے۔

یہ جواب ایسا ہے کہ واقعہ تحویل قبلہ میں حق تعالی نے فرمایا ہے کہ و کا گائ اللہ لیکینید کا انگائ کئے (اور اللہ تعالی ایسے بیس کے ہمارے ایمان کو ضائع کردیں) جب بیت المقدی سے پھر کھیہ کی طرف قبلہ مول کیا گیا تو بعض سحابہ کوشبہ ہوا کہ جتنے دنوں ہم نے بیت المقدی کی طرف نماز پڑھی ہے۔ شایدان میں تواب کم ملا ہو گا۔ کیونکہ تحویل سے معلوم ہوا کہ اصلی کعبہ تو کعبہ تھا اور وہ قبلہ عارضی ہوگا اصلی قبلہ میں اور عارضی میں فرق ضرور ہے تو جونمازیں عارضی قبلہ کی طرف ہم نے پڑھی ہیں ان میں کم ثواب ہوا ہوگا۔

حق تعالیٰ نے اس شبہ کا جواب دیا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ تمہاری طاعات سابقہ کا ثواب کم کر دیں یا ضائع کردیں کیونکہ تم نے تو ہبر حال ہمار ہے تھم کی اطاعت کی ہے تم کوعارضی واصلی ہونا معلوم نہ تعا۔اس لئے تو اب بھی تم کو کم نہیں ملار بلکہ ان نمازوں میں بھی پورا ہی ثواب ملاہے۔

اس طرح حضور کوارشاد ہے کہ قبض و بسط جب ہماری طرف سے ہے اور آپ کے فعل کواس میں کی نہیں تو سوسا جب کہ ہم نے کہ وفل نہیں تو آپ کو حالت قبض میں بھی ترتی ہوتی ہترتی میں کی نہیں تصوصا جب کہ ہم نے آپ کو فکل ڈیٹ زند نی علیگا (آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماد یہ بحث کہ اے اللہ میر علم میں اضافہ فرما) کی تعلیم دی ہے (اور ہمارا یہ دعاتھی کرنا علامت اجابت ہے) تو آپ کو ہر وقت ترتی ہوتی رہتی ہواور آپ کی ہر چھیلی حالت ہر پہلی حالت سے افضل ہوتی ہے ہیں جس بسط کے بعد قبض آیا ہے یہ قبض پہلے بسط سے افضل ہوگا اور حضور کی تو ہوئی شان سط سے افضل ہوگا اور حضور کی تو ہوئی شان سے سط سے افضل ہوگا اور حضور کی تو ہوئی شان کے سط سے افضل ہوگا اور حضور کی تو ہوئی شان سے افضل ہوگا اور حضور کی تو ہوئی شان سے افضل ہوتی ہے کہ عارف کی ہر حالت آئندہ حالت گذشتہ سے افضل ہوتی ہے کہ وکارٹ کی ہر حالت آئندہ حالت گذشتہ سے افضل ہوتی ہے کونکہ وہ ہر دم ترتی کرتار ہتا ہے ۔ ای کوفر ماتے ہیں ۔

سیر زاہد در مبے یک سالہ راہ سیر عارف ہر دے تاتخت شاہ (زاہدایک مہینہ میں ایک سال کی راہ طے کرتا ہاور ذرای در میں تخت شاہ تک پہنچ جاتا ہے۔) اورای کوایک شوخ مزاج صوفی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

بیزارم ازال کہنہ خدائے کہ تو داری ہردوزمرا تازہ خدائے دگرے ہست
(تمہارے پرانے خداہے بیزارہوں ہردم مجھے دوسرے تازہ خدا کی ضرورت ہے)۔

بیعنوان ظاہر میں بہت موحش ہے مگر مطلب معلوم کرنے کے بعداستیعاد نہ رہے گا۔ ہات بیہ ہے کہ برخض کاحق تعالیٰ کے متعلق بچھ نہ کیے خیال ضرور ہوتا ہے گوحق تعالیٰ ہمارے خیالات سے وراء الوریٰ ثم وراء الوریٰ بیں مگر بیضروری ہے کہ ہم کو جب تصور ہوتا ہے تو کی خاص کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب

سجھے کہ غیر عارف کوتو چوتکہ ترتی معرفت میں ہوتی نہیں اس کئے جوخیال اس نے حق تعالی کے متعلق ایک دفعہ قائم کرلیا ہے ہمیشہ بس وہی خیال رہتا ہے کہ حق تعالی ایسے ہوں گے اس طرح ہوں گے ای کوشھ میں کہنے خدا کہا ہے اور عارف کو چوتکہ ہمیشہ ترتی ہوتی اور حجی البی قلب میں تازہ ہوتی رہتی ہاور روزانہ معرفت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لئے جوخیال اس کوش تعالی کے متعلق آئ تو تعاوہ کل ندر ہے گااور جو کل ہوگا وہ ہمیشہ اپنے گذشتہ خیالات سے تو بہ کرتا رہتا ہے کیونکہ ہروقت حق تعالی کی عظمت اس شان سے منکشف ہوتی ہے کہ پہلا خیال اس کے سامنے فلط معلوم ہوتا ہے ای کوان معزات نے تازہ خدا کہا ہے لیعنی تازہ بجی معرفت خدا اب مطلب تو صاف ہوگیا مرعنوان کے متوحش ہوئی کی عظمت اس کی پروانہیں ہوتی کہ کی کا ایمان رہے گایا جونے میں شہبیں ۔ لیکن ان لوگوں کو اپنے غلبہ حال میں اس کی پروانہیں ہوتی کہ کہی کا ایمان رہے گایا جائے گایا ہمارے او پر کفر کے فتو کے گئیں گے ۔ غرض جب عارف کو ہروم ترتی ہوتی رہتی ہوتی اس کو جو اس کو تین سے پریشان نہ ہوتا جا بگر بلکہ اس کو صالت بزول پر محمول کرتا چا ہے اور یہ ہوتی رہتی ہوتی کہ کہی کے اس کے انتقال ہوں کو جائے گایا من نہ وہ تی ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہوتی اس کو جائے گایا من نہ وہ تا چا ہمارے اور اس کے بعد جوعروج ہوگا یعنی مطورہ اس بزول سے افضل ہوگا۔

معراج سے پہلاسبق

تواب واقعہ معرائ ہے جو مبتی ہم کو حاصل ہوا وہ دویا تیں ہیں۔ ایک یہ کہ معرائ کی حقیقت قرب الہی ہے اور وہ سب انبیاء کو حاصل ہے تو بینہ کہنا جا ہے کہ معرائ صرف حضور ہی کو ہوئی ہے اور کی نہیں ہوئی نہیں بلکہ معرائ سب کو ہوئی ہے۔ ہاں اجمالا اس کہنے کا مضا نقہ نہیں کہ حضور کی معرائ اور وں کی معرائ سے افضل وا کمل ہے۔ وہ بھی اس طرح سے کہا جاوے ہی جس میں دوسرے انبیاء کی معرائ کی تنقیص نہ ہو بلکہ صرف حضور کی افضیات وا کملیت کا بیان ہوا در معرائ ہی کی بچھ سخصیص نہیں مطلقاً تمام احوال و مقامات انبیاء میں تفصیلی فضیات جب تک منصوص نہ ہو بیان نہ کرنا جا ہے جب ساعام لوگوں کی عادت ہے اور غضب ہے کہ بعض مصنفین بھی جن پر معقول کا غلبہ ہاس مرض میں جتا ہیں میرا تو الی باتوں سے رونگھا کھڑ ا ہوتا ہے۔

چنانچدایک مصنف نے حضرت موی علیہ السلام پرحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح فضیلت بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام نے تو عار توریس صدیق اکبر ضی اللہ عنہ کو جب وہ کفار کے آجائے سے پریشان ہوئے یوں تسلی دی تھی لا تھے توک اللہ مکاری اللہ مکاری ہمارے ہمراہ ہے۔ پریشان ہوئے یوں تسلی دی تھی لا تھے توک اللہ مکاری ہمارے ہمراہ ہے۔ جس میں اول التحون فرما کرخم کو ہلکا کردیا پھراہے ساتھ معیت حق کو بیان فرمایا۔ جس میں خدا تعالی کے ذکر کو مقدم فرمایا اور معیت میں حدا تعالی کے ذکر کو مقدم فرمایا اور معیت میں حضرت صدیق کو بھی شریک فرمایا کہ ضیغہ جمع معن استعمال فرمایا اور مولی علیہ السلام کے ساتھ یوں کو جب فرعون اور لشکر فرعون کے آجائے سے پریشانی ہوئی اور انہوں نے مولی علیہ السلام کے ساتھ یوں کو جب فرعون اور لشکر فرعون کے آجائے سے پریشانی ہوئی اور انہوں نے مولی علیہ

السلام سے اس پریشانی کوظاہر کیا تو آپ نے فرمایا گاڑات میری کرتی سیکٹرین جس ہیں سب السلام سے پہلے لفظ کلا استعال فرمایا جود حمل کے واسطے موضوع ہے۔ عربی میں لفظ کلا ایسے بی موقعہ میں استعال ہوتا ہے جہاں اردو کا کلابھی استعال ہوتا ہے۔ گویا کے پرطمانچہ ماردیا۔ پھرا ہے ساتھ معیت حق کوجو بیان فرمایا ہے تو اپنے ذکر کو فدا تعالی کے ذکر سے مقدم فرمایا بعنی لفظ می کوربی سے پہلے ذکر کیا گویا یہ حضرت فرمایا ہے تو اپنے ذکر کیا گویا یہ حضرت مصنف سیدنا موی علیہ السلام کو پولئا سکھاتے ہیں کہ دھزت آپ کو فدا کا ذکر اپنے ذکر سے پہلے کرنا چاہئے مصنف سیدنا موی علیہ السلام کو پولئا سکھاتے ہیں کہ دھزت آپ کو فدا کا ذکر اپنے ذکر سے پہلے کرنا چاہئے تھا۔ گویا ان کو آ واب کلام بھی تعوذ باللہ معلوم نہ تھے۔

پھر یہ بھی وجہ فضیلت بیان کی کہ موکی علیہ السلام نے معی بھیغہ مفر دفر مایا جس میں معیت الہیکو اپنے ساتھ خاص کیا قوم کواپنے ساتھ اس دولت میں شریک نہ کیا مجھے ان مصنف صاحب پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے قلم سے میضمون اکلا کیوں کر! میں تو یہ کہوں گا کہ

> بخن شناس نی دلبرا خطا اینجاست (اےدوست خطا یمی ہے کہ تو بخن شناس نہیں ہے)

اول اوان کوان جزئیات میں کلام کرنے کی پچھ خرورت بتھی حضور کے فضائل کلیہ مصوصہ کیا کم ہیں جوجزئیات غیر منصوصہ کیا کم ہیں جوجزئیات غیر منصوصہ سے آپ کا فضل ہونا ثابت کیا جائے اوراگران کوابیا ہی شوق تھا تو پیغور کرنا جا ہے تھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کون ہے اور حضرت مولی علیہ السلام کا مخاطب کون کیونکہ بلاغت کا مسئلہ ہے کہ جرحال اور جرموقع محل کے لئے ایک ہی طرز کلام ہیں ہوتا بلکہ جرموقع کے لئے جدا طرز ہوا کرتا ہے۔

ہر سخن مکتہ و ہر مکتہ مقامے دارد (ہرکلام میں بار کی ہے اور ہر بار کی میں ایک مقام ہے۔)

میں بطورا حمال کے کہما ہوں آور و عائع کے لئے بمقابلہ متدل کے احمال کافی ہے کہ اگر حضرت موٹی علیہ السلام کے مخاطب حضرت صدیق جیسے لوگ ہوتے تو دہ بھی و ہی فر ماتے جوحضور نے فر مایا اور اگر حضور کے مخاطب وہ لوگ ہوتے جو حضرت موٹی علیہ السلام کے مخاطب تھے تو حضور بھی وہی فر ماتے جوموٹی علیہ السلام نے فر مایا ہے۔

 کود مکھ یا نمیں اور حضور کواذیت پہنچا نمیں۔ جو مخص اتناعاشق ہوجس نے سانپ کے بل میں اپنے ہیر رکھ دیئے جس میں سانپ نے کاٹ بھی لیا تھا اس کو بھلاحضور کے ہوتے ہوئے اپنی جان کا خیال ہوسکتا ہے ہرگرنہیں ۔ان کو جو کچھ خطرہ تھا وہ محض حضور کی اذیت کا تھا اور اس خطرہ کا منشا بھی محض بیتھا۔

عشق است و بزار بدگمانی (عشق می بزار بدگمانیان بین)

ورنہ حضرت صدیق دولت تو کل سے پوری طرح مالا مال تنے ایسے خص کی تسلی کے لئے وہی کلام مناسب تھا جوحضور نے استعال فر مایا کہ اول ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لئے لاتح ن فرمایا پھر معیت حق میں ان کوبھی شریک فرمایا اور چونکہ آپ کوحصر مقصود نہ تھا اس لئے موافق اصل وضع کے ذکر اللہ کوایے ذکر سے مقدم فرمایا۔

اورموی علیدالسلام کے ساتھ جولوگ تھے وہ نہ حضرت صدیق کے برابر متوکل تھے نہا ہے جان نثار تنے کہان کواپنی جان کا خطرہ بالکل نہ تھامحض مویٰ علیہ السلام کی اذبہت کا خطرہ تھا بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ان کو این جان کا خطرہ تھا پھر خطرہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کو جزم ویقین کے ساتھ ظاہر کیا۔ قَالَ أَصْعُبُ مُوْسَى إِنَّالَهُ لُدَرُّ يُونَ جس مِي انا اور جمله اسميداور لام تأكيد تنين موكدات موجود مين يعني بس جم تو یھینا بکڑے گئے حالاتکہ بار ہاد کھیے تھے کہت تعالیٰ نے موی علیدالسلام کی فرعون کے مقابلہ میں کس طرح مد دفر مائی اوراس وفت بھی خدا کے حکم سے اوراس کے وعد ہ نصر کوئن کر چلے تھے ان تمام امور کے ہوتے ہوئے اتنی پریشانی کہاہے بکڑے جانے کااپیاجزم ہوگیا صاف ان کے غیر متوکل اور غیر کائل الیقین ہونے کی دلیل ہاس لئے موی علیہ السلام نے دھمکا کرفر مایا کلا گویا ایک چیت لگادیا کہ اییا ہر گرنہیں ہوسکتا جس تا کیدے ان لوگوں نے اپنے پکڑے جانے کو ظاہر کیا تھااس کا جواب ایسی ہی تا كيدے بوسكتا تھا جولفظ كلاميں ہے۔ چونكہ بيلوگ بدرجه كال اليقين نه ہونے كى معيت حل سے محروم تعے۔اس لئے موی علیہ السلام نے حصر کے لئے موخر کومقدم کیا اور مقدم کوموخر کیا کیونکہ قاعدہ ہے تقدیم ماحقه التاحير يفيدالحصر اوراى وجراح معى بصيغه مفروفر مايا صيغهجع استعال نبيس فرمايا مطلب یہ تھا کہ میرے ہی ساتھ میرا پر دردگارہے تم لوگ بوجہ ضعیف الیقین ہونے کے معیت حق سے محروم ہو۔ اب بتلائية اگرحضور صلى الله عليه وسلم اس مقصود كوادا فرمانا جائية جوموى عليه السلام في ادا فر مایا کیا اس وفت بھی آپ لانتھنزکٹ اِن الله صعب ایک فرماتے جولوگ بلاغت سے مجھ ذوق ر کھتے ہیں وہ بھی اس کے قائل نہ ہوں گے بلکہ وہ اس کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس مقصود کے ادا کے لئے حضور بھی وہی اختیار فر ماتے جومویٰ علیہ السلام نے اختیار فر مایا۔ لیجیے تفصیلی جزئیات میں کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک اوٹیٰ طالب علم بھی احتمال تکال کر باطل

کرسکتا ہے اس لیے حضور کے فضائل میں ہمیشہ اجمالی گفتگو کرنی چاہے تفصیلی کلام بھی نہ کرنا چاہے مثلاً معراج ہی کے بارہ میں اجمالاً یہ کہنے کا مضا گفتہ ہیں کہ حضور کی معراج دیگر انبیاء کی معراج ہے اکمل و افضل ہے کیونکہ آ پ سیدالا نبیاء ہیں۔ آ پ کوئن تعالی ہے جس ورجہ قرب ہے وہ سب کے قرب سے بوٹھ اہوا ہے اور معراج کی حقیقت قرب ہی ہا ور تفصیل کر کے بول مت کہو کہ حضور کی معراج یوٹس علیہ السلام کی معراج سے افضل ہے کہ آ پ نیچ سے او پر بلائے گئے اور وہ او پر سے نیچ بلائے گئے السلام کی معراج ہوں کے بلائے گئے اور وہ او پر سے نیچ بلائے گئے اور کی ہوں کے بی کہ بوٹس علیہ السلام کی معراج ہوت کا اس کے عروج سے افضل ہوگر تا ہم افضل ہوگر تا ہم افضل ہوتم ہے گواس سے میدالازم نہیں آ تا کہ یوٹس علیہ السلام کا نزول حضور کے عروج سے افضل ہوگر تا ہم بیٹو معلوم ہوگیا کہ بزول فی نفسہ سبب نقص نہیں آگر نزول کوئل الاطلاق نقص کہا جاو ہے قو نعوذ باللہ آ پ تو معلوم ہوگیا کہ بڑے میں ہے۔ بیٹو معلوم ہوگیا کہ بڑے میں تھی کوئا ہت کریں گے کیونکہ وہاں بھی نزول ثابت ہے حدیث میں ہے۔ بیٹو معلوم ہوگیا کہ لئے بھی نقص کو ثابت کریں گے کیونکہ وہاں بھی نزول ثابت ہے حدیث میں ہے۔

ينزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا (سنن ابى داود كتاب التطوع باب: ٢٢ شرح السنة للبغوى باب: ٢٠ سنن الترمذي: ٩٨ ٣٣٠ مسند الإمام احمد ٢٢٢ ٢٦٢ ، ٢٢٠)

(ہمار نے رب نتارک و تعالیٰ ہررات آسان دنیا پرتشریف لاتے ہیں) پس نہ عروج علی الاطلاق افضل ہوا نہ نزول بلکہ جس کو جوعطا ہو جائے وہی افضل ہے۔ایک سبق تو یہ ہوا۔اوراس مقام پر چندشہات ہیں۔

اول: ۔ اوپر سے پنچ آنے کو جومعراج نزولی کہا گیا ہے نہ صرف مکان کے اعتبار سے بلکہ حقیقت نزول کے اعتبار سے مگراتفاق سے وہ حقیقت اس صورت کے ساتھ مقرون ہوگئی۔
دوم: ۔ کسی نبی یاولی کے کسی عروج کو جواس کے کسی نزول سے افضال کہا گیا ہے اس سے اس کلیہ میں شبہ نہ کیا جادے کہ زول افضل ہوتا ہے ۔
کیا جادے کہ زول افضل ہوتا ہے کیونکہ عروج کا افضل ہوتا باعتبار بعض خصوصیات مقصودہ کے ہوتا ہے۔
سوم: ۔ یونس علیہ السلام کا نینچ جانا نزول کہا گیا ہے اور نزول کی افضیلت باعتبار توجہ الی انحلق سوم: ۔ یونس علیہ السلام کا نینچ جانا نزول کہا گیا ہے اور نزول کی افضیلت باعتبار توجہ الی انحلق للا فادۃ کے قرار دی گئی ہے۔

'' فقلوق کی افادہ کی خاطرتوجہ ) کے قرار دی گئی ہے۔ سواس دفت بیافادہ کہاں تھا۔ جواب بیہ۔ ہے کہا یک دجہزول کے افضل ہونے کی غلبہا نکسار وافتقار بھی ہے سویہ حاصل تھااور قبض کا انفع ہونا بسط سے اس اعتبار سے کہا جاتا ہے۔

معراج سے دوسراسبق دوسراسبق اس دا قندمعراج ہے ساکلین کو بیحاصل ہوا کہ وہ آپ جوا پے عالات کا فیصلہ خود کر لیا کرتے ہیں بیان کی غلطی ہے مثلاً پہلے ذکر میں جی لگتا تھا خطرات ندا ہے تھے انوار کی کثرت تھی اس کووہ افضل حالت سجھتے ہیں پھرخطرات آئے گئے انوار میں کمی ہوگئی تو اب سجھتے ہیں کہ ہم مردود ہو گئے خبر بھی ہے کہ وہ عروج کی حالت تھی اور بینزول کی حالت ہے اور معراج کی حقیقت آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ معراج بھی عروج سے ہوتی ہے بھی نزول سے ہوتی ہے اور دونوں حالتیں مقبول ہیں پھرتم نزول کوادون کیوں سجھتے ہو ہی سالک کی تو بیحالت ہونا چاہئے۔

تو بندگی چول گدایاں بشرط مزد کمن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند
(تو گداگردں کی طرح مزدوری کی شرط پر بندگی مت کراس لئے کہ آ قاخود بندہ پردری کا طریقہ جانا ہے۔)

چاہے بیض ہو یاسط ہرحال میں خدا ہے راضی رہادراپنے لئے کوئی حالت تجویز نہ کر ہے۔ اگر بیض
کی معصیت کی جہت نہ ہوتو پھراس کوزول پرمجمول کرنا چاہئے جو کہ صوفیہ کے زدیک عرون سے افضل ہے
گراپنے لئے تجویز اس کو بھی نہ کرے بلکہ جب سط عطا ہوتو اس میں خوش رہے تن تعالی نے قبین وسط ویزول
وردن تمہاری صلحت کے لئے عطافر مایا ہے۔ وہی صلحت کوخوب جانتے ہیں ایک عارف فرماتے ہیں۔
گرون تمہاری صلحت کے لئے عطافر مایا ہے۔ وہی صلحت کوخوب جانتے ہیں ایک عارف فرماتے ہیں۔
گروش گل چوٹن گفت کہ خندان است

(گل سے کیا کہدویا کہ خنداں ہے بلبل سے کیافر مایادیا کہنالاں ہے۔)

گل سے صاحب بسط مراد ہے اور عندلیب سے صاحب قبض مطلب بیہ کہ سب ای کے باغ کی پروردہ بیں گل بھی اور عندلیب بھی کئی کا خندہ ان کو پسند ہے اس کو بسط عطافر مادیا یا کسی کا خالہ ان کو پسند ہے اس کو بسط عطافر مادیا یا کسی کا خالہ ان گریہ پسند ہے اس کو بیض عطافر مادیا تم کو تجویز کا کوئی حق نہیں ہر حال بیس راضی رہنا جا ہے اصل مقصود معیت ہے اور وہ سب ان احوال میں حاصل ہے صرف لون مختلف ہے ۔ اس کو مولانا و گھو کہ کے گئے آئن کی گفتیر میں فرماتے ہیں۔

کر بعلم آئیم ماایوان اوست ورکبل آئیم مازندان اوست گر بعلم آئیم مازندان اوست گر بخواب آئیم مستان و ئیم در به بیداری بدستان و ئیم (اگرعلم تک ہماری رسائی ہوجائے توبیان ہی کاایوان ہے کہ درج علم تک ان سے تقرف عطا ہوا اوراگر ہم جہل میں مبتلار ہیں تو ان ہی کا زندان ہے یعنی حق تعالی کا تصرف ہے کہل ہم نہیں نکلے اگر سور ہیں تو ان ہی کا زندان ہے یعنی حق تعالی کا تصرف ہے کہل جہل سے نہیں نکلے اگر سور ہیں تو ان ہی کے بہوش کئے ہوئے ہیں اوراگر جاگ آخیس تو انہی کی گفتگو میں ہیں یعنی بیتو ت بین اوراگر جاگ آخیس تو انہی کی گفتگو میں ہیں یعنی بیتو ت بین اوراگر جاگ آخیس تو انہی کی گفتگو میں ہیں یعنی بیتو ت بین بیتوں کے بوئے ہیں اوراگر جاگ آخیس تو انہی کی گفتگو میں ہیں یعنی بیتو ت بیانے بھی انہی کی عطاکی ہوئی ہے۔)

اور جہل ہے مراد جہل غیر مصر ہے اور بعض دفعہ سالک پرالی حالت پیش آتی ہے کہ نہ اس کا قبض ہونا معلوم ہوتا ہے نہ بسط ہونا اس میں سالک خیران ہوتا ہے کہ میں اپنی اس حالت کو کیسا سمجھوں کچھ پہتے ہیں چلتا کہ بیرحالت کیسی ہے۔مولانا اس کے متعلق فر ماتے ہیں۔

در تردد بر که او آشفته است حق بگوش او معما گفته است (جو خص كى ترود مى بريشان بور بائے كوياحق تعالى نے اس كے كان ميس كوئى معمد كهدديا ہے) یعنی پریشان نہ ہومجوب نے تہارے کان میں معما کہددیا ہے جس کا مطلب حل نہ ہونے سے بریشانی ہورہی ہے بھی وہ عاشق کے امتحان کے لئے ایس بات فرمادیا کرتے ہیں جس سےوہ چکر میں پڑ جائے۔جرت کی ایک قتم بی بھی ہے۔مولانانے جرت کے اقسام بیان فرمائے ہیں کہ ایک او جرت محمودہ باورایک چرت ندمومد - چرت ندمومده و بحس کا منشاء جهل محض موکداس کومجوب کاراسته بی نهیس ملا بكدسته سالنا جاربا باس كى جرت وجرت فرمومه بداورا يك جرت وه بجس كالمشاء كثرت علوم ہوکہ بوب کا پیتونگالیا ہے دستہ برجل رہائے مرکسی جلی کے تواتر سے تیران ہوگیا ہے ای کور ماتے ہیں۔ که چنیں شماید و که ضد ایں جز که جرانی نباشد کار دین ( مجھی پیدد کھلاتے ہیں بھی اس کی ضد سوائے جیرانی تخلیات میں پچھنیں ہے۔ آ کے بعض دوسری اقسام کی طرف اشار ہفر ماتے ہیں۔) نے چنیں جرال کہ پشتش سوئے دوست بل چنیں جرال کر وایش سوئے دوست آ ل کے چیرال کررویش سوئے دوست وال دگر چیرال کررویش روئے دوست (نہایے جیران کہ دوست کی طرف پیٹھ کئے ہوں بلکہ ایسے جیران ہیں توجہ ان کی محبوب کی

طرف ہےوہ ایک ایسا حیران ہے کہ منداس کا دوست کی طرف ہےوہ دوسرا ایسا حیران ہے اس کا منہ دوست کے چمرہ کی طرف ہے۔)

خلاصة مجموعه اشعار كابيك جس ككان مس حق تعالى معمافر مات بين اس كوايي جرت موجاتي ہے جیسے کوئی عاشق محبوب کاچہرہ و کیے کرجیران ہوجاتا ہے اور غیرسا لک کویااس سالک کوجوشر لعت کے خلاف سلوک طے کررہا ہوجو پریشانی پیش آتی ہوہ جرت ذمومہ ہے جس کی حقیقت بیہ ہے کہ پشتش سوئے دوست کمجوب کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ پس جوسا لک شریعت کے موافق چل رہاہواس کوکسی حالت سے پریشان نہ ہونا جا ہے عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

ورطریقت ہرچہ پیش سالک آید خیراوست " برصراط متنقیم اے دل کے گمراہ نیست جو پچھطریق عشق میں سالک کو پیش آئے وہی اس کے لئے بہتر ہے صراط متنقیم اے دل کوئی مراہبیں ہے۔ صراطمتنقیم سے شریعت مراد ہے اگر سالک کی معصیت میں مبتلانہ ہوتو پھر قبض ہویا بسط ہرحال میں راضی رہے۔ پریشان نہ ہومولا نافر ماتے ہیں۔

چونکہ قبضے بدت اے راہ رو آل صلاح تست آلیں ول مشو

چونکہ قبض آ مد تو دروے بسط ہیں۔ تازہ باش و چیں میفکن برجیں جب تجھ کواے سالک حالت قبض پیش آئے وہ تیری اصلاح ہی کے لئے ہے جب تجھ پر حالت قبض طاری ہوتواس میں بسط کا ملاحظہ کرخوش وخرم رہو پیشانی پر جھری مت ڈال یعنی رنجیدہ نہ ہو۔ ہاں احتیاطاً کثرت استغفار قبض کی حالت میں کر لینی چاہئے ممکن ہے کہ بینجش کسی ظاہری یا باطنی گناہ ہے آیا ہوتو استغفار ہے اس کا تدارک ہوجادے گا۔

ہر چہ بر تو آید از نظمات وغم آں زبے باک و گتاخی ست ہم غم چوں بینی زود استغفار کن غم بامر خالق آمہ کارکن (جھوکوجوظلمات اورغم والم پیش آتے ہیں وہ تیری بے باکی اور گتاخی ہے آتے ہیں جب کوئی غم پیش آئے تو فور آاستغفار کرغم حق تعالی سے کارکن ہوکر آیا ہے۔)

مولانا تومحقق ہیں۔اس لئے ذراد میمی دھیمی طرح تسلی فر آئے ہیں مگر جوآ زاد ہیں وہ کان کھول کر دوٹوک ہات کہتے ہیں چنانچے سرمد آ زادان لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں جوقبض و بسط کے تعاقب سے پریشان ہوتے اورا پے لئے ہمیٹ رسط ہی رہنا تجویز کرتے ہیں۔

سرمد محلہ اختصار می باید کرد یک کار ازیں دو کار می باید کرد
یا تن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیار می باید کرد

(سرمد محله شکوه کم کرؤدوکاموں میں سے ایک کام کرویا تو جان وتن محبوب کی رضامیں دے دویا
دوست سے قطع تعلق کرو۔)

یعنی به کیاروزروزی شکایتیں لئے پھرتے ہوبس ن اوکہ پیجبوب تو ایساہی ہے جو بھی تم کوخوش کر ہے اور بھی رلائے گا۔اب دوباتوں میں سے ایک بات کرویا تو جان وتن اس پر نار کردواور جس حال میں وہ رکھے اس پر راضی رہوورنہ پھرا یہ مجبوب ہی کوچھوڑ دو کیونکہ وہ تمہاری مرضی کا تابع نہ ہوگا۔ اپنی مرضی کا تابع بنانا جا ہتا ہے اگر اس کی عبت کا دعویٰ ہے تو بس چیکے چیکے پڑے رہو کان نہ ہلا وُورنہ جاوُ اس مجبوب کوچھوڑ کرکسی دوسرے مجبوب کو تلاش کر لوواقعی سنار کی کھٹ کھٹ لوہار کی ایک پوراعلاج ان لوگوں کا حضرت سرمدنے کیا ہے۔ مولا ناکے سمجھانے سے تو سید سے نہ ہوئے ہے۔

بس طالب کانداق تو وہ ہونا چاہئے جیسا حضرت سعدی نے ایک بزرگ کا قصہ بیان فر مایا ہے کہا لیک رات وہ تبجد کے لئے اٹھے تو ندا آئی کہ تو جو کچھ بھی کرتارہ یہاں پچھ تبول نہیں ۔اور ندا بھی اس زور سے آئی کہان بزرگ کے ایک مرید نے بھی س لی خیراس رات تو نماز پڑھ کرلیٹ رہے۔ امکی رات ہوئی تو پھروہ اپنا بوریا بند صنالے کرا ٹھے مرید نے کہا کہ حضرت ایسی بھی کیا بے غیرتی ہے کہ وہاں تو پچھ تبول نہیں ہوتا اور آپ پھر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ برخور داریہ تو سب پچھ ہے کہ میراعمل وہاں تبول نہیں مگرتم مجھے میہ بتلا دو کہ پھراس درکوچھوڑ کر جاؤں کہاں؟ کوئی اور در بھی تو نہیں جہاں جاؤں میں تو اسی در پر پڑار ہوں گا۔ تبول سے مجھے کیا بحث۔

توائی ازاں دل ہروائمتن کہ وائی گہ ہے اوتواں سائتن اس ہوائمتن کہ وائی کہ ہے اوتواں سائتن (اس سے دل اٹھ اسکا ہے کہ بغیراس کے کی دوسر سے سے موافقت کرے گا۔)

اس جواب پر جس ہیں عبدیت کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھی رحمت کو جوش ہوااور عما آئی۔

تبول است اگر چہ ہنر عیست کہ جڑنا پناہے دگر نیست اس کہ جونا پناہے دگر نیست (کہ جوائی قبول کرلیا گوہنر تو کہ چھنہ تھا گرید کی کی کر حم آگیا کہ ہمار سے سعدی فریاتے ہیں۔)

اگر دعوتم رد کی در تبول من دوست و دامان آل رسول اگر دوگو کی دوست و دامان آل رسول اگر میری دعادر کر دیا تجول کرو، میں ہوں اور میر اہا تھا درآل رسول صلی اللہ علید دسم کا دامن)

اگر دعوتم رد کی در تبول من ہوں اور میر اہا تھا درآل رسول صلی اللہ علید دسم کا دامن)

اگر دعوتم ان کر دیا تجول کرو، میں ہوں اور میر اہا تھا درآل رسول صلی اللہ علید دسم کا دامن)

اگر رہے بین کہ کہ بھوٹ کر دیا تھا گا میں دیو بھوٹو کر کر بی ماشی کو کر بھی کہ بی لیے دیو کر کر کی گا گر دیا گئی جو ٹر کر بھا گی جاتے ہیں کہ کہ بھی اس کے دور کر بھی کیس کے دور کر بھی کی ہو دائے کر میں دل گئا ہے یا نہیں گئا۔ ہمار سے جاب اگر طالب ہوتو کا م میں گھر دور ان کر دانہ کر دکو ذکر میں دل لگتا ہے یا نہیں گئا۔ ہمار سے عامی صاحب عوکوئی کہتا کہ حضر سے ذکر سے نئیس ہوتا تو آپ جوش کے ساتھ فریا ہے کہ کہ ان کر تو کر تے ہو بھر فریا تے۔

یا بم او را یا نہ یا بم جبتوئے کی تمنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنیم (اس کو پاؤں بانہ پاؤں اس کی جبتو کرتا ہوں ملے بانہ ملے اس کی آرزو کرتا ہوں) غرض سالک کو ہرحال میں راضی رہنا جا ہے (اس موقعہ پڑھھر کی اذان ہوگئ تو فرمایا کہ) بس اب میں اس بیان کا خلاصہ بیان کر کے ختم ہی کرنے والا ہوں۔

#### خلاصه بيان

خلاصہ سارے بیان کا بیہ ہوا کہ واقعہ معراج سے جماری دوغلطیوں کا از الہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ مقامات انبیاء میں کلام کرتے ہیں سوہم کوابیانہ کرنا چاہئے تم مجھی اپنے قیاس سے بینہ کہو کہ فلاں نبی کا بیہ مقام تھا اور بیہ مقام دوسرے نبی کو حاصل نہ تھاتم کوانبیاء کے مقامات کی کیا خبر جوتم یہ فیصلے کرنے چے ہو۔ اس کی وہی مثال ہے کہ لومڑی شیروں کا فیصلہ کرے۔ اور اس کا ضیمہ بیجی ہے کہ اولیاء کے مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ آئ کل لوگ مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ آئ کل لوگ اس مرض میں بہت بتلا ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرے پیر کا تبجد بھی ناغذ ہیں ہوتا جاڑے ہوں یا گری سفر ہویا حضر ہمیشہ اپنے معمولات کو بخو بی پورا کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے کے پیر میں بید کمال نہیں اس کے معمولات بھی ہوجاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے حضرت کو خدا تعالیٰ کی طرف ایک توجہ دائم رہتی ہے کہ اس میں بھی فرق نہیں آتاان کو معمولات خاہری سے معمولات قلبیہ کا زیادہ اہتمام ہے۔ غرض کوئی پچھ کہتا ہے کہ میر اس جس جس کو نقع ہور ہا ہواس سے گا

دوسراسبق بیرحاصل مواکسالک اپنے کی غیراختیاری حال کویرانت مجھے بشرطیک شریعت پرمتنقیم موشریعت پراختیاری حال کویرانت مجھے بشرطیک شروح وزول پر موشریعت پراستقامت کے ساتھ جوحال بھی پیش آئے اس پرراضی رہادرسب کوعروج وزول پر محمول کرتارہ یعنی کوئی حال عروج ہوگئی ٹرول ہاور دونوں نعت ہیں۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں اوراس وعظ کانام الرفع والوضع تجویز کرتا ہوں کیونکہ اس میں معراج کی حقیقت عروج ونزول ہی بتلائی گئی ہاور وضع ورفع کے بھی ہی معنی ہیں اس کے بعد دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ علی مسیدنا و اور عمل کی توفیق دیں۔ آمین والحمد لله رب العالمین، وصلی الله تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد خیر خلقه و علی الله و اصحابه اجمعین،

نوٹ: منبر سے از کر حضرت مولانا نے فرمایا کہ بیدوعظ جلدی صاف ہو جادے تو اچھا ہے بحد للد۔ حسب ارشاد آج ۲۴ رجب ۲۴ ھے کواس کی تسوید تفصیلی تمام ہوئی اے اللہ! اس نا کارہ کو بھی ان برکا ہے سے متمتع فرماجن کا ذکر اس بیان میں ہوا ہے۔ آجین۔

دعا قبول ہونے کے متعلق فر مایا کہ بھی جو کچھ آدمی مانگنا ہے اس سے بہتر چیزاس کول جاتی ہے مثلاً کوئی سورو پیاللہ میاں سے مانگے اور دور کعت آخر شب میں نصیب ہوجاوی اور سورو پیے نہلیں تو وعا قبول ہوگئی کیا دور کعت سورو پیے ہے کم ہیں۔ (کمالات اشرنیہ)

# نفزاللبيب فعقدالحبيب

ابطال رسوم کے تحت بیدوعظ کے جمادی الاول ۱۳۳۱ھ کے مطابق ۲۶ دیمبر ۱۹۲۲ء پروزمنگل کوٹا پولیس لائن میں چوکی پر کھڑ ہے ہوکر ارشادفر مایا جوہ نج کر ۲۱ منٹ پرشروع ہوکر ہم بجکر ۳۳ منٹ پرختم ہوا۔ حاضری ۱۵۰ کے قریب تھی۔ مرز امنور بیک مختصر نولیس وخواجہ صاحب و تحکیم صاحب نے قلمبند کیا۔

## خطبه ماثؤره

### إسم الله الرفائ الرفائ

الْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّناتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُشْهِدُ اَنُ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُشْهِدُ اَنُ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَيْرِينَ لَهُ وَمَنُ لَا اللهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لَا شَيْرِينَ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَمَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسِلِم. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ. اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ. اللهِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ.

اَیکنسکِ الْانسکان اَن یُٹُرُک سُدگی کیاانسان گمان کرتاہے کہمل اس کوچھوڑ دیاجائے۔

خام خيالي

یا بیا گیا آیت ہے سورہ قیامۃ کی اس میں حق سجانہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ نے نا دانوں کے ایک خیال پرا نکار فر مایا ہے۔اس خیال کورد کیا ہے خواہ وہ خیال درجہ اعتقاد میں ہویاوہ خیال درجہ مل میں ہو۔اس تعیم کی دلیل ایحسب کالفظ ہے چنانچے عقریب معلوم ہوجادےگا۔

ترجماس کا بیہ کہ کیا گمان کرتا ہے انسان جس کودوسر کے فظوں سے بول تعبیر کر سکتے ہیں کہ کیا خیال کرسکتا ہے انسان کو چھوڑ دیا جاو ہے مہمل کی تفسیر اور مغہوم سمجھنا جا ہے اور اس کے بعد جو ضرورت ہوئی ہے اس کے بیان کرنے کی وہ مجھنی جا ہے مہمل کا مغہوم بیہ کہاں میں دواخمال ہیں یا تو مہمل با عتبار اعمال کے کہا گیا ہے بعن تکلیف بالاعمال کے سیامہمل باعتبار جزاء کے کہا گیا ۔ کیا کے معنی مہمل باعتبار اعمال کے کہا گیا ۔ کیا کے معنی میں دودر ہے ہیں اہمال کے ایک درجہتو ہے ہے کہی خص کو مکلف نہ بنایا جائے اور اس کو مطلق العنان حجموڑ دیا جاوے اورکوئی تا نون اس کے متعلق نہ ہو۔ جس کو آزادی کہتے ہیں آج کل یعنی آزاد کردیا جاوے در صابطداس کے لئے ہیں آن کا کہیں ہے کہ در یا جاوے در صابطداس کے لئے ہیں آن کا کہیں ہے کہ دیا جاوے در صابطداس کے لئے ہیں ہیں ہے کہیں ہے کہ دیا جاوے در صابطداس کے لئے ہیں ہیں ہے کہیں ہے

جہاں چاہتا ہے پھرتا ہے اور جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے اور کوئی ردک ٹوک اس کوئییں۔ ندوہ رات کو گھر لا یا جاتا ہے ندوہ کسی وقت بائد ھا جاتا ہے یعنی کسی کمل کا مکلف نہیں کیا جاتا اور نہ کسی ضابطہ میں پابنداس کو کیا جاتا ہے۔ بیتو اہمال ہے باعتبار تکلیف بالعمل کے۔

اورایک اہمال باعتبار جزاء کے ہے اس کے لئے کوئی جزاسزانہیں بلکہ اس کو بالکل آزاداور مطلق العنان رکھا گیا ہے۔ جزااور سزا سے یعنی جو پچھ بھی کرے اس کا کوئی اثر نہیں جزااور سزا کے اعتبار سے یعنی خواہ وہ نیک کام کرے یا برا کام کرے نہ اس کو جزا ہے نہ سزا ہے اوراس کی کوئی پوچھ

نہیں ہے۔ایک درجداحال کابیہے۔

سدای کے لفظ میں دونوں اختال ہیں اور قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے دونوں اختالوں گ۔
اس واسطے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر فرضیات سے گفتگونیں کی گئی بلکہ واقعات سے
اور معاملات واقعیہ سے بحث کی گئی ہے اس واسطے ضرورت اس کی ہے کہ قرآن مجید کی آئی قوں کو دیکھا
جائے۔اور اس میں غور کیا جاوے کہ آیا دونوں معنی اہمال کے لوگوں کے ذہن میں تھے یانہیں۔اس کو
قرآن مجید کی آئی ہے ایک خاص جماعت کی ان لفظوں سے دونوں خیال تھے۔ چنانچے قرآن
مجید کے اندر مذمت کی گئی ہے ایک خاص جماعت کی ان لفظوں سے۔

وَمَا قَكَدُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهَ إِذْ قَالُوا مَا آنْذُكَ اللَّهُ عَلَى بَهُرِ مِنْ شَيْءِ

شکایت فر مائی ہے بعض فرقوں کی کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی کوئی عظمت نہیں کی اور کوئی قدر نہیں کی جب کہ یوں کہا کہ کی بشر پرحق تعالیٰ نے کوئی شے تازل نہیں فر مائی اس خیال اور اس اعتقاد کے لوگ ہتے کہ نبوت کوئی چیز نہیں چنا نچہ ان کے قول میں تصریح ہے۔
ماآ اُنڈنل الله علی بحثیر میں ہی چیز تعمل اور شریعت کوئی چیز نہیں چنا نچہ ان کے قول میں تصریح ہے۔
ماآ اُنڈنل الله علی بحثیر میں ہی تھے ہیں نفی کے اور بیقا عدہ ہے و بیت کا کہ جب بحرہ تحت میں ہوتا ہے نفی کے قو مفید ہوتا ہے عوم کو یعنی اس عموم کا حاصل بیہوا کہ کی بشر پرکوئی چیز تازل نہیں کی گئی بشر میں بھی تھیم ہے اور شے میں بھی تھیم ہے۔ یس بشر کے اندر تمام بشر آگے وہ حضرات بھی آگے جو واقع میں نبی ہیں۔ ان کی نبوت کا بھی وہ لوگ انکار کرتے سے اور شی کے اندر تمام احکام آگے یعنی کی قسم کا کوئی حکم قانون کی شخص پر نازل نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا گویاا نکار اور ایک عام انکار ہے نہ کی ضابطہ کے ساتھ مخصوص نہ کسی بشر کے ساتھ مخصوص نہ کسی بھر سے ساتھ کے خوال تھا کہ نبوت کوئی چیز نہیں ہے۔
مابطہ کے ساتھ مخصوص نہ کسی بشر کے ساتھ مخصوص ان لوگوں کا خیال تھا کہ نبوت کوئی چیز نہیں ہے۔
مابطہ کے ساتھ مخصوص نہ کسی بشر کے ساتھ مخصوص ان لوگوں کا خیال تھا کہ نبوت کوئی چیز نہیں ہے۔
مابطہ کے ساتھ کی جو بھی تھے۔

دوسرے معنی جو ہیں اہمال کے اس کا پیۃ لگتا ہے بہت کی آنیوں سے بیر آبت مذکورتو سوچنے ہی سے ذہن میں آئی تھی اور دوسرے معنی کے اعتبار سے جواہمال ہے وہ تو کثرت سے منقول ہے۔ کفار اور منکرین کے مقالات ہیں جس کا حاصل ہے بعث ونشر کا انکار۔ بہت کثرت ہے آپتی ہیں اس مضمون کی ۔ یعنی کوئی چیز نہیں قیامت کوئی چیز نہیں حساب کتاب وہ کہتے تھے۔ اِٹ رِقی اِلْاَحیّکا اُنٹا اللّٰ نیکا نکٹوٹ کو نختیکا

یہ فقط ہماری حیات دینو یہ ہے بس یوں ہی مرتے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں یوں ہی سلسلہ جاری ہے۔کوئی مراکوئی پیدا ہوا۔ یعنی جیسے گھاس پھونس برسات میں آئی ہےاور بردھتی ہےای طرح سلسلہ جاری ہے۔باتی معاداور قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ فِمَا نَدُرِي مَا السَّاعَةُ \* إِنْ نَظُنُ الإَخْتَا وَمَا مَعُنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ

(اور جب کہاجاتا ہے کہاللہ کاوعدہ حق ہےاور قیامت میں کو کی شک نہیں تو ہم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے بھض ایک خیال ساتو ہم کو بھی ہوتا ہےاور ہم کو یقین نہیں )

ای طرح کثرت ہے آئیں ہیں جن کا مدلول ہے کہ بعث وجزا کے منگر تھے ان کا اعتقادیہ تھا کہ قیامت اور حساب کوئی چزنہیں ہے اس اہمال کے بھی قائل تھے تو قرآن مجید سے پید لگ گیا کہ دونوں اہمال کا اعتقاد تھا منگرین کوئی تعالی نے جب انکار فر مایاس پراور دفر مایاس اہمال کے اعتقاد کواور اہمال کے دونوں کا اعتقاد قرآن مجید سے ثابت ہیں اور دونوں میں منافات کی دونہیں ہے جو جمع نہ کیا جا سکے در کے اندر دونوں کو البنداای کے قائل ہو سکتے ہیں اور اس کی تغییر کو عام کہ سکتے ہیں جس کا حاصل میہ ہوگا کیا انسان کا پی خیال ہے کہ اس کے لئے سزاو جزا کہ خیبیں ہے تو گویا دونوں پر دد کہ اس کو اعمال کا منطق نہیں کیا گیا اور بیر خیال ہے کہ اس کے لئے سزاو جزا کہ خیبیں ہے تو گویا دونوں پر دد ہمال کے منطق نہ کرنے کے خیال پر بھی اور سرزاو جزا کیا تکار پر بھی ۔ بیہ ہماس آئیت کا۔

حاصل تو معلوم ہوگیا اب بحب کے لفظ پرغور کرنا چاہئے۔ بحب کا لفظ بمعنی پنداشتن ہے جس کا منہوم بہت عام ہے درجہ اعتقاد کو بھی اور درجہ اعتقاد سے گھٹا ہوا درجہ ہے خیال کا اس کو بھی دونوں کو عام ہے بیدا یک احکام لغات میں سے ہے جس کو عربیت کے ماہرین جانتے ہیں اور بیلفظ عام ہاس کی تعیم کے بعد بحب کا حاصل بیہوا کہ اس اعتقاد پر بھی انکار ہے جس کا کفار کو اعتقاد تھا اور وہ اعتقاد جازم تھانیز اگر اعتقاد کے درجہ سے گھٹا ہوا ہوتو خیال پر بھی انکار ہے ہر چند کے قرآن مجید میں اصل مقعود ان ہی فرقوں پر انکار ہے جو مکر تھے مرحق تعالی نے یہ کلام مقدس نازل کیا ہے جسج میں اصل مقعود ان ہی فرقوں پر انکار ہے جو مکر تھے مرحق تعالی نے یہ کلام مقدس نازل کیا ہے جسج امراض کے لئے اس لئے اس میں ایسے الفاظ استعال کئے گئے ہیں کہ ہر مرض کا علاج ہو سکے درجہ اعتقاد تک کی فی تو ہے ہی تا بل انکار کیا تا ہو سکے درجہ میں وہ درجہ بھی تا بل انکار کیا تا ہو تکے درجہ میں وہ درجہ بھی تا بل انکار حاصل میہ ہے کہ اعتقاد تو نہیں ہے گرشل سے یہ بات ظاہر ہوتی درجہ ہی تا درجہ بھی تا گیا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ اعتقاد تو نہیں ہے گرشل سے یہ بات ظاہر ہوتی درجہ بھی تا گیا ہو بھی کے گئی ایس بھی کے گئی ایس ہوتی ہوتی تا ہوتی درجہ بھی تا گیا ہوا کرتا ہے۔

## اتباع ہویٰ

اس محاورہ کونصوص کے اندر بہت استعال کیا گیا ہے چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک صلوۃ کے لئے فقد کفر کا لفظ استعال کیا ہے من تو ک الصلوۃ منعمد افقد کفر ۔ (جس نے جان ہو جو کرنماز چھوڑی اس نے کفر کیا) حالانکہ اہل جن کا غیب قرآن کی دلیل سے بیہ کہ کہار کا بہو ترکماز کا جھوڑی اس نے کفر کیا جس کے ارتکاب سے کا فرنبیں ہوتا اور نماز کا چھوڑ نا جب کہ اس کی فرضیت کا اعتقا وہوموجب کفر نہیں ہے مکر پھر بھی کفر کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس کی تاویل میں علاء نے فوروفکر کیا ہے اور دلائل سے مول ہونا ٹا بت کیا ہے۔ اس کی تفصیل کی حاجت نہیں ہے اس وقت محرصرف اتنا بجھ لینا چا ہے کہ کفر کا لفظ استعال کرنے سے معلوم ہوا کہ کفر کے درجات مختلف ہیں۔

ایک تفرهملی ایک تفراعتقا دی

کفرهملی کا حاصل ہے ہے کہ اعتقادتو مونین کا ساہ مگرا عمال کا فروں کے سے ہیں تو فقد کفر کے معنی ہے ہوں گے کہ فقد کفر کے معنی ہے ہوں گے کہ فقد کفر عمال اس کی الی مثال ہے ہمارے محاورات میں جیسے کہ کو کی شخص عماب میں زجروتو بختی میں اپنے کی عزیز بھی میٹے کو ہے کہ کہ تم تو بالکل جمار ہو گئے ظاہر ہے کہ شرافت اس کی زاکل نہوگی نسب اس کا بدل نہیں گیا یعنی ہے کہ وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم میں داخل نہیں ہوگیا بلکہ مطلب ہے ہے کہ کام تم ایسے دفیاں کے کرتے ہوجیے ہمار کیا کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ محاورات کے مطلب ہے ہے کہ کام تم ایسے دفیاں کے کرتے ہوجیے ہمار کیا کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ محاورات کے اندرتو سیج ہے کو ایس مجاز کا حاصل ہے ہوا کہ شہید دی جاتی ہے ایک شخص کو کی اندرتو سیج ہے کا خوص حالت وصفت والے کے ساتھ کی خاص وجہ سے تو فقد کفر کے بھی معنی ہے ہوئے کہ فقد کفر تمان کیا کا فروں کا کا فروں کا ساتھ کی نماز کو فرض بھی کرنہ پڑھنا ہے مورٹ کی شان سے بعید ہے نماز شد پڑھنا کا م ہے کا فروں کا کا فروی نماز نہیں پڑھتے کے کونکہ وہ مشکر ہیں۔ جو نماز شد پڑھے وہ مومن تو ہے بوجہ اعتقاد فرض کا خروں کا کا فروی نماز نہیں پڑھتے ہی جو دہ مورٹ تو ہے بوجہ اعتقاد فرض کے بھی تھی کے مگر بھائی کا م تو بہت ہی ہودہ کیا۔ تو جب کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے دوسرے درجہ کے لئے بھی تحسب کا استعمال اس درجہ میں ہوتو کہ کے بعید نہیں ہے۔

دوسرادرجہ کیا لکلا؟ یہ لکلا کہ اعتقادتو نہیں ہے اہمال کا۔ یعنی اعتقاد میں تو نہیں ہجھتا کہ انسان ہمل ہے بعنی مکلف نہیں ہے اعمال کا یہ کہ ہزاجزانہ ہوگی۔ اعتقادتو بیہ ہے کہ جب کوئی پوچھتا ہے کیوں صاحب خدااور رسول کا حق ہے تمہارے اوپر؟ ہاں صاحب! ہے۔ کیوں صاحب جیسا کرد کے وہی جزاملے گی؟ کیوں صاحب بیسا کرد کے وہی جزاملے گی؟ کیوں صاحب کیوں نہیں ملے گی۔ ایک ایک ذرہ کا حماب ہوگا پوچھنے پر تو یہ کہ دیتا ہے کہ اعتقاد ضرور ہے لیکن برتا و ایسا ہے جیسے اس محض کا ہوجومعتقد ہوائی کے انکار کا یعنی جزاوسزا کے انکار کا یا تقدیموائی کے انکار کا کیونکہ اگر کوئی معتقد ہوتا انکار کا توائی کا کہ وہ شتر بے مہار کی تشریع کے انکار کا کیونکہ اگر کوئی معتقد ہوتا انکار کا توائی کا مل کیا ہوتا کہ وہ شتر بے مہار کی

طرح مطلق العنان ہوتا کیونکہ جب اعتقاد ہی نہیں سز اجزا کا تو اس کے پابند ہونے کی ضرورت کیا تو اس کا جوطرز ہے وہی اس شخص نے اختیار کیا ایک درجہ یہ بھی ہے۔ حبان کا وہ پہلا درجہ مخصوص کفار کے ساتھ ہے دوسرا درجہ بہت سے ایمان والوں میں بھی پایا جا تا ہے بعنی ظاہر ہے کہ بہت سے اہل ایمان کے اعمال وہی ہیں جو منظرین میں پائے جاتے ہیں۔ بعنی اعتقاد تو درست ہے لیکن عمل وہی ہیں جو منظرین کے ہیں چو فکر اور پروائیس ہے کہ ہم لوگ کیا کررہے ہیں جو پچھ جی میں آیا کرلیا جس کو اتباع منظرین کے ہیں چو خواہش ہوئی کر بیٹھے۔نہ یہ سوچ ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔نہ یہ خوف ہے کہ دا اجزا ہوگی ایمین ایک کرنے ہیں۔ ہوگی ایمین ایک کرنے ہیں جو کو ایمی تو گو بھی اوگ کیسے جو خواہش ہوئی کر بیٹھے۔نہ یہ سوچ ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔نہ یہ خوف ہے کہ دا اجزا ہوگی ایمین سے کہ بھی کہ ڈالتے ہیں۔

اب توآرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خرخداجائے

کیامہمل بات ہے خداتو جاناہی ہے عاقبت کی خر۔ جب خدائے بتا دیاتو خدائے بتانے سے تم بھی تو جان گئے۔ یہ کیا معنی یہ کیا شاعروں کی آزادیاں ہیں گویہ ضرور ہے کہ یہ ہے با کی کی دلیل ہے۔ اس قدر آزاد کلمات اس محض کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کوخوف ندہویا جس کے قلب میں عظمت ندہویہ خطرنا ک حالت ہے اس کی سرحد کفر سے کی ہوئی ہوئی ہے گرجولوگ بے باک ہیں وہ تو نہیں کہتے جن سے بے پرواہی معلوم ہوتی ہودہ شرمندہ ہوتے ہیں ادرا کشر مسلمانوں کی حالت ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ بال بھائی گئی اور ہیں مبت می مجوریاں ہیں کیا علاج کیا جائے اللہ سے دعا کروخدا ہوری حالت پررحم کرے اور جمیں اس بلا سے نجات دے یہ کہتے گئتے ہیں اکثر لوگ جواور ذرا کھے ہماری حالت پررحم کرے اور جمیں اس بلا سے نجات دے یہ کہتے گئتے ہیں اکثر لوگ جواور ذرا کھے ہماری حالت پرخم کرے اور جمیں اس بلا سے نجات دے یہ کہتے گئتے ہیں اکثر لوگ جواور ذرا کھے بیات ہوں جن کہتے ہیں اور خفور بھی تو ہیں۔ پڑھے ہیں انہوں نے کتا ہیں دیکھی ہیں اردو ہی کی تھی اب تو اردو کی کتا ہیں دیکھی ہیں کرتم ہیں کرتم ہیں اور خفور بھی تو ہیں۔ ان کی رحمت کے سامنے ہمارے تمارے گناہ کیا چیز ہیں کیوں صاحب! کیا اس کے یہ معنی ہیں کرتم کوآزاد کیا ان کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کیا چیز ہیں کیوں صاحب! کیا اس کے یہ معنی ہیں کرتم کوآزاد کیا گیا ہم نہیں ہی تو تے ہوئے کوئی گناہ معنونہیں۔ گیا ہے یہ تو آس آ یہ کے خلاف ہے یا یہ عن ہیں کران کی رحمت کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ معنونہیں۔ گیا ہم یہ تی ہوئی گروگ گیا ہم معنونہیں۔

ا قسام ضرر اگرید معنی ہیں تو خوب بھی لیجئے کہ ضرر کی دونتمیں ہیں ۔ ضرر دینوی اور ضرراخروی ضرر دینوی یہ ہے کہ کوئی چیز کھا کریمار پڑ جاؤیا سکھیا کھا کر مرجاؤ۔ بیتو دینوی ضرر ہے ضرراخروی ہیہے کہ مرنے کے بعد مزاجزا ہوعقو بیت ہویہ دوضرر ہوئے۔ایک مقدمہ تویہ ہوا۔

دوسرامقدمہ بیہ ہے کہ دنیوی ضرراخف ہے اور ہلکا ہے اخروی سز اسے دومقد سے تیسرامقدمہ بیہ کہ ہرموڑ چیز جو کسی ارتخاب کے دائل کرنے والی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ خفیف اثر کوجلدی زائل کرنے گی ہرموڑ چیز جو کسی اثر کے دائل کرنے گی ہذیبت شدیدا ٹر کے مثلاً آگ جلانے والی ہے اور موثر ہے افناء اجسام میں بعنی جسموں کوفنا کردیتی ہے تو جو جسم خفیف ہوگا جیسے کپڑا اور روئی اس کوجلدا ژاد ہے گی ہذیبت پخراور لکڑی کے۔

جب تینوں مقد می اور جی اور بیاعتفاد ہے جس کا عاصل بیہ ہے کہ ضرراخروی کورجمت می تعالیٰ کی زائل کردے گی اور حق تعالیٰ معاف فرمادیں گے تو دنیوی ضررتو اس سے اخف ہے اس کو بدرجہ اول زائل کردے گی اور حق تعالیٰ معاف فرمادیں گے جب حق تعالیٰ کا فغور رحیم ہونا مسلم ہے پھراگرایک شخص سخصیا کھا کے اوراس کو ضررتھی پہنچ جاوے تو سکھیا نے کیوں اثر کیا۔ کیا جب کہ سخصیا اثر کرتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ رحیم جی بیا بیس ۔ بیاعتقادتو کفرہے کردیم تدرہے پھر کیا وجہ ہاس کے سمار کیوں کی شان ہے گر جب کہ اس کے ظہور کا ادادہ نہیں ہوگا تب تک ظہور رحمت کا فعلیت کے درجہ میں نہیں آتا اور یہ بھی ہوتا جب تک اس کے ظہور کا ادادہ نہیں ہوگا تب تک ظہور رحمت کا فعلیت کے درجہ میں نہیں آتا اور یہ بھی ہوتا جب اور کبھی نہیں ہوتا ۔

سوبعینہ حالت ضرراخروی عقوبت نار کے بارہ میں بھی ہے اس میں کیسے بے باکی اور جرات پیدا ہوگئی کہ دہ غفور دحیم ہیں کچھ ضرر نہ ہوگا اور کچھا اڑنہ ہوگا آخرت میں ۔

ببرحال بدہ اوگ ہیں جن کا عقادتی ہے گرمعاملہ اور برتا دان اوگوں کا ساہ جن کا عقاد باطل
ہے۔ سلمانوں میں کثرت سے اس می کوگ پانے جاتے ہیں کہ جواعقاد اور انسان کوآزاد نہیں بھے
مگر عملاً آزاد بھے ہیں اور زیادہ انسوں کی بات یہ ہے کہیں کہیں اعقادا بھی آزاد بھے ہیں گراس
آزادی میں اور کفار جس آزادی کے معتقد ہے اس میں قدر نے بران اوگوں کا تو یہ خیال تھا کہی تعالیٰ نے
ازیادہ امور میں گئی نہیں ۔ ان کا پراعقاد تو نہیں ہے گر ہاں بعضوں کا پراعقاد ہے کہی تعالیٰ نے
نیادہ امور میں گئی نہیں فرمائی اور حرمت وصلت کا قانون اس کے معلق نہیں کیا۔ دوسر لفظوں میں اس
کی تعبیر ہے ہے کہ شریعت نے اس میں دخل نہیں دیا۔ چنا نچاب اوگوں کی زبان پر یہ بات آئی ہے کہ
مولوی لوگ ہریات میں تگی کرتے ہیں۔ بیتو دنیا کے کام میں ہم کواختیار دیا گیا ہے کہ جوچا ہیں کرلیں۔
مولوی لوگ ہریات میں تگی کرتے ہیں۔ بیتو دنیا کے کام میں ہم کواختیار دیا گیا ہے کہ جوچا ہیں کرلیں۔
پہنا نچیس نے اس تی تحریریں دیکھی ہیں ایک تو زبانی گفتگو ہوتی ہے توام کو وہ زیادہ معزمیں ہوتی نے ہوا۔ تو
الفاظ کی حقیقت ایک ہوا ہوئی کی کوگر تم کی حقیقت ہے صوت خاص اور صوت کی حقیقت ہے ہوا۔ تو
الفاظ کی حقیقت ایک ہوا ہوئی کی کوگر تم کی حقیقت ہے ہوا کی حقیقت ہے ہوا۔ تو
تریریں ہیں جواج کوگر میں گئی جھے ہیں اور مین جسے ہیں اور بیز الفرایا ہے تو میں اور میز ہیں اور اس کوگر میں اور میز الفرای کا مرا ہے کوگر میں اور میز الفرایا ہے تو می کا صلاح کا مسلمانوں کی
تر کر تریں ہیں جواج کوگوت سی جھے ہیں اور میز الفرایا ہے تو می کی اصلاح کا مرا ہے معلی مشابیاں محض کے ہیں جس کی حقیقت ایک ہو جو جگردگری کی ہو۔
اصلاح کا مرا ہے مسلم مشابیاں محض کے ہیں جس کی حقیقت ایک ہو جو جگردگری کی اصلاح کا مسلمانوں کی اصلاح کا مرا ہے مسلم مشابیاں محض

سمى گاؤں میں ایک دانشمندر ہتا تھا جو بہت تھندسمجھا جاتا تھاا تفاق سے اس گاؤں میں ایک مخض

سے بیلطی ہوئی کہ تاڑے یا تھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔اب جوز بین نظر آئی تو خوف زدہ ہوئے۔

ارتے ہیں آوار آئیس جاتا خوف کے مارے چلانے گے گاؤں کوگ تی ہو گئے سوچ بچار کرنے گئے کا کرس طرح اتاریں کوئی تدبیری بچھیٹی نہیں آئی وہی ہو جو بجنو یا آ کے آئیس بلایا گیااور دیکھا نیچ دیکھا خوب خور کرکے فرمایا کہ رسالا کہ رسالا کے حلقہ سابنا کر کرہ لگاؤ کرہ لگائی گئی اس نے کہا کہ اس کوکوئی قوی شخص اور چھینے کی نہ کی طرح اور پھینکا گیاان کے پاس پہنچ کرتھم دیا یہ جلقہ کر میں با عمد اور پھرگاؤ والوں کو تھم دیا کہ جھٹکا دو کھینچوانہوں نے جھٹکا دیا نیچ آ بڑے مرم راکے گاؤں والوں نے کہا یہ کیا تھا تھ کی اور کے کہا یہ کہا تھا تھا کہ والوں کے کہا یہ کیا تھا تھا کہ والوں کے کہا یہ کیا تھا تھا کہ والوں کے کہا یہ کیا تھا تھا کہ والوں تھیں جھٹ کو ایس کو اور کے جس کو یہا ہو گئے ہیں ۔ آ پ نے درخت کو کو یہ بر رگ تھے ایسے ہی اس وقت مسلح قوم پیدا ہو گئے ہیں ۔ آ پ نے درخت کو کو یہ بر وقیا سے بی درخت کو یہ بر وقیا سے بی اس فاسد کیا تھا۔

مصلحين قوم كي حالت

توجیےاس نے قیاس کیا تھا بھی حالت مدعیان اصلاح توم کی ہے جبکدان کوظم دین حاصل نہ ہو محض رائے کی بنا پر اصلاح کرتے ہوں۔ بھی حالت ان کے قیاس فاسد کی ہے ایک عظم و کیے کراور ایک قانون کو دیکے کر دوسری جزی کواس کی نظیر سمجھ کراس پر قیاس کر کے وہاں بھی عظم چلا دیتے ہیں اور یہ وہ خیال ہے جو جاہلیت کا خیال ہے کا فر کہتے تھے اِنتھ اللّب کا فریشے بھی مشل سودہ)
حق تعالی نے جب رہوا کو حرام کیا تو شبہ کیا کہ بچے تو جائز ہے اس میں بھی زیادت ہوتی ہے اور نفع ہوتا ہے تو دونوں میں نفع ہے اس میں فرق ہی کیا ہے۔ یہ الی مثال ہے کہ ماں بھی عورت ہے تی بی بھی عورت ہے جو بی بی بھی عورت ہے جو میں فرق ہی کیا ہے۔ یہ الی مثال ہے کہ ماں بھی عورت ہے بی بی بھی عورت ہے جو میں نور ہے بیلی مثال ہے کہ ماں بھی عورت ہے بی بی بھی عورت ہے بی بی بھی جانور ہے بھی شہیں آتا ایک حلال ہے اور ایک حرام واقع میں تو فرق ہے گر جرخص کواس فرق کا نہ جھنا ضروری کے میں تو فرق ہے میں جانور ہے بیک مثال ہے کہ مان فرق کا نہ جھنا ضروری کے بلکہ تامکن تو یہ حالت ہور ہی ہے مصلحان تو می کی ۔

میں میں بھی تا ضروری ہے بلکہ تامکن تو یہ حالت ہور ہی ہے مصلحان قوم کی۔

توان مسلمان قوم میں ہے ایک کی تحریر دیکھی ہے جس نے کہا ہے کہان مولویوں نے شریعت کو تک کرڈالا ہر چیز کوشر بعت میں تفونس دیا اور بہاں تک تھم لگا دیا کہ فلاں جگہ کے ہال رکھنا جائز اور فلاں جگہ کے ناجائز بھلاشر بعت سے بالوں کا کیا تعلق ۔ اور صاحب یوں نہ بیٹھے یوں نہ لیٹئے۔ یوں کھاؤیوں نہ کھاؤیوں استخاکر ویوں بیشا ہے کر ومصیبت میں ڈال دیا مسلمانوں کو شریعت کواس سے کیا بحث؟ ان لوگوں نے شریعت کو تحصر سمجھا ہے چندا دکام میں نماز پڑھلوروزہ رکھلوج کرلوز کو ہ دے لوہس ہو چکااس سے کیا بحث اور ہو تھوت کو کہ دیل میں جاؤ تو پندرہ سیر سے ذیا دہ اسباب نہ لے جاؤ ور نہ تھوت کا مواخذہ ہوگا۔ میں کا۔ یہ کوئی بات ہے اگر لے میں کیاریل تھی گئر یا کا کچھ بھڑگیا۔

بجھے ایک سرحدی کی حکایت یاد آئی۔ ریل میں سفر کررہے تنے دومن کا بورہ کشمش کا بغل میں کے کرا تر سے ماشاء اللہ بابوآ یا فکٹ مانگا فکٹ دیا کہا اس کی بلٹی کہا بلٹی کیا وہ بولا اس بورہ کا فکٹ کہتے ہیں اس کا فکٹ بھی ہی ہے کیا بیاس کا فکٹ نہیں ہوسکتا۔ یہ پندرہ سیرسے زیادہ ہے آپ نے قانون میں اجتہا دکیا کہنے لگا بندرہ سیر اس محف کے لئے جو پندرہ سیرسے زیادہ نہا تھا سکے ہم دومن اٹھا سکتے ہیں ہمارا بھی پندرہ سیر ہے آپ نے قانون کی بھی تفسیر کی ایسے ہی مفسرین شریعت کے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہاں تھم کا بیحاصل ہے مولوی لوگ سمجے نہیں۔

چنانچے ربوا کے مسلّہ میں رسالے موجود ہیں خواہش نفس سے مسلّے بدل کرعلاء پر الزام لگائے ہیں بیفنیمت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے۔ بیبھی غنیمت ہے کہتے ہیں کہ حضور نے تو خاص وقت کے مناسب احکام بتلائے تھے مولو یوں نے ان کوعام کرلیایا حضورا قدس نے بعض حکم دیا ہی نہیں مولو یوں نے ایجاد کرلیا۔

چنانچایک بیرسٹرالیآ بادیش ہیں۔ وہمولانا محرسین صاحب سے کہتے تھے مولوی صاحب!اب تو مسلمانوں کو بہت ہیں گرائی ہیدیں اس کی تو مسلمانوں کو بہت ہیں گیا قرآن مجیدیں اس کی حرمت منصوص ہے کس کی مجال ہے اس کو حلال کر ہے تو بہروتو بہرو! آپ کہتے ہیں کیا قرآن مجیدیں اس کی حرمت آئی ہے؟ کہاں ہاں! تو آ ہت آ ہت دخیارہ پر طمانچ مارے مولانا بی معلوم نہ تھا اگر بیہ ہے اس کی حرمت آئی ہے؟ کہاں ہاں! تو آ ہت آ ہت درخیارہ پر طمانچ مارے مولانا بی معلوم نہ تھا اگر بیہ ہے تو سرآ تھوں پر جس تو واللہ بیس مجھے ہوئے تھا کہان مولویوں نے بیا دکام تجویز کر لئے ہیں۔

تو بعضوں کا بیگان ہے کہ مولویوں نے بیادکام اپنے گھرسے بنا لئے ہیں۔ غنیمت ہے مولویوں تک بی بی بیچے۔ الحمد لللہ کے بعلاء وقایہ تو ہو گئے حضور کے بیجان اللہ غرض بیہ ہے کہ الحمد لللہ کہ بیا ہے کہ وہ یہ جھے ہوئے ہیں غرض بیہ ہے کہ اس می بنایہ ہے کہ وہ یہ جھے ہوئے ہیں کہ ہم کو بالکل آزادر کھا گیا ہے۔ اس لئے بہت سے احکام کی تشریح کا انکار ہے۔ سوبعضا س اعتقاد کے ہم کو بالکل آزادر کھا گیا ہے۔ اس لئے بہت سے احکام کی تشریح کا انکار ہے۔ سوبعضا س اعتقاد کے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں اب آگر کوئی دوسر المحض بھی ہوتا تو ان پر بھی فتو کی دیتا۔

## فرق اعتقاد

مرمی فقوے میں رعایت کرتا ہوں کیونکہ ان نے اعتقاد میں اور کفار کے اعتقاد میں فرق ہے۔ ان کا تو اعتقاد ہے کہ شریعت تو ہے مگر اس کی کا تو اعتقاد ہے کہ شریعت تو ہے مگر اس کی مجموعی ہیئت وہ نہیں ہے جوعلاء نے مجھر کھی ہے۔ اس لئے کا فرنیس کیے جائے ہے۔ ہاں قریب ہیں ضرور کفر کے جیسے ایک مختص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے اورا ندیشہ ہے کہ پاؤں پھسلا اور پانی میں غرق۔ کے جیسے ایک مختص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے اورا ندیشہ ہے کہ پاؤں پھسلا اور پانی میں غرق۔ مہر حال اس خیال کے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں قرآن می جیداس کو بھی رد کر رہا ہے اگر کوئی

مخض کے کہاں خیال ہے تو علماء بھی خالی نہیں کیونکہ علماء بھی بہت می چیزوں کوجائز کہتے ہیں۔ پینیس کہوہ کسی امر میں آزادی کے قائل ہی نہ ہوں۔ان کے نزدیک بھی بہت سے افعال واعمال جائز بھی ہیں تو ایسے امور کے جائز کہنے کا حاصل بھی ہوا کہ انسان مخیر ہے شریعت نے اس کوآزادی دی ہے تو مخیر اورا ختیاراور آزادی اورا طلاق جواز میں فرق ہی کیا ہوا۔

اگرکوئی بیاعتراض کرے آواس کا جواب یہ ہے کہ ہم جومعتقد ہیں کہ بعض امور میں ہم کوآ زادی دک کئی ہے آواس بناء پرنہیں کیا بلکہ اس بناء پرمعتقد ہیں کہ ان کوشر بعت نے جائز قرار دیا ہے ان دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے ایک میں شریعت کا اعمال ہے ایک میں ابھال ہے فرض بہت کی چیز ہیں الی بھی جیں کہ ان کے متعلق کہیں بھی قانون شری نے خاص قبود سے مقید تیس کیا۔
مشلا قانون شریعت میں اس کے متعلق کوئی قید نہیں کہ عمامہ میں چار ہے ہوں زیادہ نہ ہوں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا قانون نے اس سے تعرض ہی نہیں کیا حالانکہ بینییں ہے بلکہ قانون نے اس سے متعلق شریعت نے بحث کی ہے اور بحث کر کے ان امور کے متعلق شریعت نے بحث کی ہے اور بحث کر کے ان امور کی متعلق شریعت نے بحث کی ہے اور بحث کر کے ان امور کی متعلق شریعت سے فتو کی جواز کا نہ ملتا تو ہر گر جائز نہ کرتے اور آ زادگ شریعت میں اور ان لوگوں کی آ زادی میں بیر حال قرآ ن مجدرد کر رہا ہے ان کے اس خیال کو۔

یہاں ایک تقسیم اور بھی ہے وہ یہ کہ ایک تتم ہے کہ تمام احکام میں بیا عقادیا خیال یا برتاؤ ہے اور ایک یہ کہ بھت میں ہے اور بعض میں نہیں ۔ سوابیا تو کوئی مسلمان نہیں کہ تمام احکام میں بیاعتقادیا خیال یا عمل رکھتا ہوالبتہ ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں کہ بعض احکام میں ضروران کا بھی خیال یا عقادیا عمل رکھتا ہوالبتہ ایسے بہت لوگ بائے جاتے ہیں کہ بعض احکام میں ضروران کا بھی خیال یا اعتقادیا عمل ہے چنانچیا بھی میں نے بیان کیا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ بہت سے امور میں شریعت نے تعرض نہیں کیا اور بی خیال جیسا کہ نقل ونصا باطل ہے ای طرح عقلا بھی باطل ہے۔

## فرق ملكيت وتضرف

وجہ یہ ہے کہ دیکھنا جاہئے کہ حق تعالیٰ ہمارے مالک ہیں یانہیں اور پھر مالک ہیں تو مطلقاً یا بعض وجوہ سے یا یوں سیجھنے کہ ہم لوگ ان کی ملک تام ہیں یا ملک ناقص دوسرے بیددیکھنا جا ہے کہ مالک کوحق ہوتا ہے تصرف کا یانہیں بینی حق تصرف بنی مالکیت پر ہے یانہیں۔ ہر صحف جانتا ہے کہ تصرف کرنا موقوف ہے مالک ہونے پرنیز مالک ہونا مقتضی ہے تصرف کرنے کو۔ یعنی جیسا کہ تصرف کرنا موقوف ہے مالک ہونے پرایسے ہی مالک ہونامقتضی ہےتصرف کرنے کولیعنی نہ تصرف ہوسکتا ہے بدول مالکیت کے نہ ملکیت محقق ہوتی ہے بدوں تصرف کے پہلا قضیہ تو ہالکل صاف ہے جی کہ جہاں بھی تصرف صحیح ہوگاد ہاں مالکیت کا ہونا ضروری ہے خواہ ناقص ہویا تام۔

مثلاً حکام دنیویہ جورعایا میں تضرف کرتے ہیں ای بتا پر کہ وہ ایک درجہ میں اپنے آپ کو ہالک سیجھتے ہیں گووہ درجہ لغت میں ملکیت کا ہے بینی حاکم ہالک نہیں ہے صرف ملک ہے ملک کہتے ہیں حاکم کواور ہا دشاہ کواور ہا دشاہ کواور ہا دشاہ کواور ہا دشاہ کا لکنہیں ہوتا کہونکہ لوگ اس کے ہروے اور غلام نہیں البتہ ایک گونداس کو اختیار ہوتا ہے خاص مصالح کی وجہ سے بہر حال بیٹا بت ہوگیا کہ کہیں تضرف نہیں ہوتا ہوں ملکیت کے اگر ہے تو غضب اور ظلم ہے تو تصرف سیجے اور تصرف بحق بدوں تطرف کی ہوتا کہ وہا لگل صاف ہے البتہ اس میں ذرااخفا ہے کہ ملکیت کا تحقق بدوں تضرف کے نہیں ہوتا کیونکہ فا ہر آتو یہ معلوم محتا ہے کہ ہا دشاہ اور محلوم ہوتا ہے کہ ہا دشاہ اور محلوم ہوتا ہے کہ ہا دشاہ اور محلوم ہوتا ہے کہ ہا دشاہ اور محلق چیز وں کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے غرض اس میں ذرااخفا ہے۔

توبات بیہ کہ ایک تو وہ مالک ہے جس کاعلم ناتمام جس کی شفقت ناتمام جس کی حکمت ناتمام جس کی حکمت ناتمام جس کا تفرف ناتمام جس کی ملک ناتمام ایسی ملکیت تو واقعی مقتضی نہیں تفرف کواو را یک مالک وہ ہے کہ علم اس کا محیط ہر وفت اے معلوم کہ کون چیز کس حالت میں ہے۔ قدرت اس کی پوری ہر تم کے تفرف پر وہ قادر توجہ اس کی ایسی کامل کہ ایک تتم کی توجہ دوسری تیم کی توجہ ہے مانع نہیں لایہ شغلہ شان عن شان ایک حال دوسرے حال سے اس کو فافل نہیں کرتا پھر تھم بھی علی الاطلاق کہ سب چیز وں کی مصالح کو محیط ایک حال دوسرے حال سے اس کو فافل نہیں کرتا پھر حکم بھی علی الاطلاق کہ سب چیز وں کی مصالح کو محیط ادھر شفقت بھی عام اور تام نہایت خیر خواہ ہر چیز کی جو مصلحت ہے اس کے موافق اس کو کمل بھی کرتا ہے ایک مقدمہ تو بیاور دوسرامقد مہ یہ کہ تحمیل بلاتھرف نہیں ہو حکی جو بالک اس شان کا ہوگاوہ ان صفات کی وجہ سے لازم ہے کہ ہر وقت اپنی مملوک چیز میں تھرف کرے۔ حق تعالیٰ کی چونکہ یہی شان ہے اور تمام صفات کمال کی اس میں موجود ہیں تو عاد تا ممکن نہیں کہ وہ جرچیز میں ہر وقت تصرف نہ کرے۔

پھرتفرف کی دونشمیں ہیں۔ایک تفرف تشریعی آیک تفرف کو بنی کسی چیز میں یہ کہ مثلاً اس چیز کاموجود کرنااس شے کونشو ونما دینااس کوصحت دینااس کومریض کرنااس کو ہلاک کرنااس کو معدوم کرنا ہے تو تصرف کلوین ہوا۔

ایک تقرف تغریعی ہے یعنی یہ خطاب کرنا کہ فلال چیز جائز ہے فلال چیز نا جائز کی شے گ نبست امر کرناکسی شے سے نبی کرنا۔ جب ان کے تقرفات عام ہیں ۔ تو جیبا کہ تکو بی تقرف سے
کوئی چیز کی وقت خالی نہیں ای طرح تشریعی کیفیت وتقرف سے بھی کوئی شے کسی وقت عقلاً خالی نیں
ہو یکتی ہاں اگر کوئی امر اس تقرف سے مانع ہوتو وہ اور بات ہے مثلاً مخاطب میں عقل نہ ہو بلوغ نہ ہوو مثل ذا لک۔پس انسان کوبھی سجھنا جا ہے کہ وہ اس میں بھی ہروفت متصرف ہیں ۔ای تصرف کواس آیت میں ظاہر فر مایا گیا ہے۔

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَسُنِكِيْ وَمَعَيّاتَ وَمَمَاتِيْ يِلْهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

آ پ صلی الله علیه وسلم فر ما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میر امرنا بیسب خالص اللہ بی کا ہے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔

۔ تو صلوٰۃ اورنسک تصرفات تغریعیہ ہیں اور محیا وممات تصرفات تکویدیہ ہیں۔اس سے ہرتم کے

تصرفات حق تعالی کے لئے ثابت ہوئے۔

آ کے فرماتے ہیں لاشریک لیداور کوئی محض نہیں ہے جوان تصرفات ہیں شریک ہو۔ ہر چیز ہیں حق تعالیٰ بی متصرف ہیں اور کسی کا تصرف نہیں نے ایسے تصرف کا اٹکار کیسے ہوسکتا ہے۔ لہذا ضروری بات ہے کہ کسی امر ہیں بھی ہم کوہم ل نہیں چھوڑا گیا۔ تولازم آ گئی ہے بات اور ٹابت ہوگیا کہ کسی ایک تھم ہیں بھی ہم کوآ زاد ہیں جھوڑ ااور کوئی ایسی حالت نہیں جس سے شریعت نے تعرض نہ کیا ہوا ہے کیا حال ہاں لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ شریعت کا قانون ہماری حالت سے تعرض نہیں کرتا ہے بعض سے نہیں کرتا۔

غرض حق تعالی کے قانون کو دنیوی قانون پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے وہاں جو حکام ہیں ان کا تصرف عام نہیں ہے کیونکدان کی ملکیت تا تمام ہے اور ملکیت اس وجہ سے ناتمام ہے کہ جو کمالات شرط ہیں ملکیت کے وہ ان میں ناتمام ہیں اور چونکہ حق تعالی کے کمالات تام ہیں اس لئے ان کے صفات بھی عام اور تام ہونے جا ہئیں غرض خدا تعالی کا پر تصرف ہے کہ ہم ان کے تھم سے پیدا ہوتے ہیں نشو و نما پاتے ہیں صحت یاب ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی تصرف ہے کہ وہ ہم کو ہر حالت میں خطاب کرتے ہیں کہ اور تام ہونے ہیں مراحل کا داریکام کرواور یہ کام نہ کرویہ حاصل ہے آیت کا۔

#### يدعات وخرافات

ای سے موقع شاسوں کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کیا ضرورت ہے اس بیان کرنے کی۔ وہ ضرورت بیہ کداس تقریب نکاح میں مجھ کو بلایا گیا ہے اوراس کے متعلق بھی لوگوں کے ایسے بی غلط خیالات ہیں کہ شریعت نے اس کی رسوم سے تعرض نہیں کیا یا تعرض کیا ہے تو اس طرح سے کہ ہم کوسب رسوم کی اجازت دی ہے اور بید خیال خصوص ان رسوم کے متعلق نہایت عام ہے جن کی صورت بھی مباح ہے کہ بروقت کی مباح ہوگا کہ جیسے کسی کو ہوتو بخار اور نسخ لکھ دیا جادے دروسر کا تو وہ ایسا بیان ہوگا بخلاف اس بیان کے جواقتھائے وقت کے موافق ہو وہ ایسا ہوگا جیسا مرض و بیاعلاج تو ان تقریبات کے متعلق بہت لوگوں کے جوخیالات ہیں ان کے غلط ہونے کو اس وقت ظاہر کرنا ہے اس لئے تقریبات کے متعلق دوشم کے اعمال ہیں۔

ایک وہ ہیں جن کو ہر مخص جو ذرا برابر بھی دین ہے میں رکھتا ہے ان اعمال کو برااور ناجائز اور حرام مجھتا ہے دہ اعمال رسوم شرکیدہ بدعیہ ہیں جن کو ہر مخص جو ذرا بھی تعلق اور جو پھی بھی میں دین سے رکھتا ہے نام بھتا ہے۔ باقی دین ہے جن کو پھی بھی میں نہ دوان کا تو ذکر بن کیا۔ان کے یہاں تو ہر چیز جائز ہے۔

چنانچہ پہلے زمانہ میں ہرطرر کے شکون اور ٹو سکے فقط جائز ہی ہیں بلکہ واجب اور لازم سمجے جاتے تھے بلکہ اب بھی پرانے خیال کی بوڑھ وں میں وہ مرض موجود ہے ذرا ذرائی بات سے فال اور شکون لیتی ہیں۔ جس کی نسبت صدیث شریف میں صاف لاطیرۃ آیا ہے بدشکونی اور ٹوئکہ کوئی چیز ہیں بعض لیام کوشخوں سمجھتے ہیں۔ بدھ شخوں ہے مشکل کا دن ایسا ہے فلال دن فلال اطرف سفر کرنا ہرا ہے فلال دن فلال المرف چھا ہے فلال دن کیڑا مت خرید فلال دن کیڑا مت سیو اور بہت سے خیالات ہیں کوابولام ہمان آ سے گا جوتی پر جوتی چڑھ گئی سفر ہوگا ہے تھا کہ شروع ہے تھا گئی دو پہتے ہے گئی استرہ وگا ہے تھا کہ مخول کے بیار است خرید فلال دن کیڑا مت سیو اور بہت سے خیالات ہیں کوابولام ہمان آ سے گا جوتی پر جوتی چڑھ گئی سفر ہوگا ہے تھا کہ مخول کی دو پہتے ہے گئی سفر ہوگا ہے تھا کہ مخول کی دو پہتے ہے گئی است میں کوابولام ہمان آ سے گا جوتی پر جوتی چڑھ گئی سفر ہوگا ۔ جسلی تھے لاگر دو پہتے ہے گئی است درجا ہیت کے خیالات ۔

جرت کی بات ہے کہ ان فرافات کے لئے دلائل تبحید نے ہیں کہیں فالنا ہے ہیں کہیں حضرے علی سے روائیتیں ہیں۔ حضرت علی انہیں ایسے سے تل گئے ہیں کہام بجائب و فرائی ان کے سرمڑھ دیے جاتے ہیں فعوذ باللہ! حضرات اہل بیت کے علوم تو ستفادعن المعبوۃ ہیں۔ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاطیرۃ تو حضرات اہل بیت کیے قائل ہوجاویں گے طیرۃ کے پہلے زمانہ ہیں شاد یوں کے اندر الکی میں شرک و بدعت کی بے حدقیں یہاں تک کہ موسل میں ڈوری بندھوانے کی ایک رسم تھی جب کوئی ان کریسی شرک و بدعت کی بے حدقیں یہاں تک کہ موسل میں ڈوری بندھوانے کی ایک رسم تھی جب کوئی ان بزرگ خاندان آتا تعالا اس سے ہرکت کے لئے ڈوری بندھواتے تصاور تبجب کی بات ہے کہ علما موکوئی کا فرائ سندہ میں ڈوری با تدھنے کہ جا تیں فرافات میں شرک کہ لیے کہ کہ میں اپنے گھر میں کوئی عالم ہوا تو اے موسل میں ڈوری با تدھنے کہ ہیں ایک خرافات میں کہ دوئوں نہیں ایسی جو ایسی کی کو دھی دوئوں نہیں اب تھی ہیں۔

تا کہ برکت ہواور کن بھر کی جگہ دوئوں جاول لگل آ دیں۔ کہیں دہوں کے لیے بلدی کی گر دہا نہ تھنے ہیں۔

تا کہ برکت ہواور کن بھر کی جگہ دوئوں جاول ایسی تھی جالوں گی۔ یہ باتھوں کہیں اب تھی ہیں۔

تا کہ برکت ہواللہ میاں! اگر لینا ہے تو ابھی لے لیے پھر نہیں ہوتے ہیں گھورے پر ڈال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماراان کا معاہدہ پورا ہوا۔ معاہدہ ہوا ہی کب تھا۔ اگر ہوا بھی تو ایک ہی طرف ہے تو ہوا اس میں کہ خرافات کثر ت سے ہیں۔

تا کہ خرافات کثر ت سے ہیں۔

اناؤکے ضلع میں میرے ایک دوست نے ایک نکاح میں مدعو کیا تھا میں نے کہا خرافات تو نہیں ہوں گی۔انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں ہوں سے اور وعدہ بھی کیا عورتوں سے وعدہ لے کر ایک دن رات کو جھے تو نیند میں پتہ بھی نہ چلا ان کوڑھک ڈھک کی آ واز سنائی دی گھر میں گئے تو دیکھا کہڈھول نج رہا ہے۔انہوں نے ڈائنا کہ یہ کیا واہیات ہے۔کہانہیں ڈرا ساخگون کیا تھا۔ اتنا بھی نہ ہوتو میت میں اورشادی میں فرق ہی کیار ہے۔ میرٹھ میں تماشاہوں ایک رئیس کے یہاں شادی تھی۔ وہ تبع سنت تھے بالکل سادگی کے ساتھ تقریب
تھی نہ ڈھول نہ تماشانہ باجانہ گانا ایک صاحب چیچے ہے ہوئے ارے میاں! چنوں کی کسر ہے ان رئیس
صاحب نے کہیں من لیا خدمت گار کو تکم دیا کہ ایک ردیے کے چنے لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو کہا ان کے
سامنے رکھ دواور کہا پڑھے کلم شریف! کیا حرج ہے اور پر کت ہوجائے گی اور کلم شریف کی برکت ہی حاصل
سامنے رکھ دواور کہا پڑھے کلم شریف! کیا حرج ہے اور پر کت ہوجائے گی اور کلم شریف کی برکت ہی حاصل
سامنے رکھ دواور کہا پڑھے کلے پڑھے ہیں تو میری شادی میں برکت ہوجاوے گ

ای طرح سورہ پاسین شریف جوموت کے قریب پڑھی جاتی ہے تو خاص برکات کے لئے لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ اس کا خاص موت ہی سینے تعلق ہے۔ بی ایک جگہ مریض کی عیادت کے لئے گیااس وقت جی جا کہ کر کرت کے لئے گیااس وقت جی جا کہ کر کرت کے لئے سورہ پاسین شریف پڑھوں مکرڈر کے مارے بیکار کرنہ پڑھی کہ بورتیں کومیں گیا۔

ایک ظریف کو پورا قرآن تو یادنہ تھاتھ جابل تھا۔لیکن گاؤں میں اپنے کو حافظ مشہور کیا۔ رمضان شریف میں ادھرادھر کی جوسور تیں یا تھیں انہیں ملا کرسنا دیا اور کہا کہ کلام مجید ختم ہوگیا۔مثعالی تقسیم کرو۔گاؤں میں ایک شخص کو یاسین یا دھی۔حافظ جی نے یاسین پڑھی نہتی کیونکہ انہیں یا دہی نہتی ۔ تقسیم کرو۔گاؤں میں ایک شخص کو یاسین بیس پڑھی۔حافظ جی نے یاسین پڑھی نہتی کیونکہ انہیں یا دہی نہتی

ہے۔ وہ مردوں پر پڑھی جاتی ہے اگر میں پڑھ دیتا تو سارا گاؤں مر جاتا۔ بیتن کروہ راضی ہوگیا۔
مردہ کے تلبس کا اتبابر الرجھتے ہیں کہ مردہ کی چار پائی کوشوں بچھتے ہیں۔اس کے کپڑے پہنے کے
منحوں سچھے جاتے ہیں۔ان سب کو خیرات کردیتے ہیں گویا خیرات کے لئے متحوں چیزیں ہیں مگر تماشا یہ
ہے کہ مردہ کی ساری چیزیں قومنحوں لیکن رو پیداور جائیداد شخوں بیتو ایسے مبارک ہیں کدان کے لئے
پہلے ہے امیدیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ بھائی اگر مردہ کی چیز منحوں ہو وروپیداور جائیداد کیوں نہ منحوں
ہوگئے۔ چونکہ یاسین شریف بھی مردہ کے مرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے لہذا اس کو تھی ای ذیل میں داخل
کرلیا ہے اور اب کلی شریف کو بھی ایسا ہی بچھنے لگے ہیں۔ غرض یہاں تک غلوبوگیا ہے کہ جس شادی میں
وصول و ھمکانہ ہوا ہے میت کی مجلس بچھتے ہیں ای لئے ان عورتوں نے شکون کیا تھاؤھول سے ۔ صاحب
خانہ بچھے ہے معذرت کرنے لگے۔ ہیں نے کہا کیابات ہے نہوں نے ساری حکایت بیان گی۔

عقل اورشر بعت

یہاں تک کہ اوگوں کا اعتقاد ہے کہ ہالکل اس تقریب کوجس کے اعدد سوم شرکیہ نہ ہوں تقریب ہی نہیں ہے۔
نہیں سمجھتے پہلے تو بہت زیادہ اس خیال کے تھے لیکن بعضاب بھی اس خیال کے ہیں مگر کم ۔ دوجہ سے ایک تو ملم دین کی وجہ سے کہا ہے اور ایک علم دین کی وجہ سے لیعنی دوسم کے لوگ ہیں امل دین کی وجہ سے لیعنی دوسم کے لوگ ہیں اہل دین اور اہل دنیا۔ دونوں اس رسموں کے قبیح ہونے پر شفق ہیں۔ اہل دین قبیح سمجھتے ہیں بوجہ مخالفت

شریعت کے اور اہل دنیا شریعت کے تو زیادہ لمبے چوڑے معتقد نہیں لیکن چونکہ یہ رسمیں عقل کے بھی خلاف
ہیں اور لغو ہیں۔ اس لئے نی روشی والے بھی ان کو قبیع بچھتے ہیں مگر چونکہ یہ لوگ محض عقل کے خلاف ہوئے
کی وجہ سے ان رسوم کو قبیع بچھتے ہیں اس واسطے ہم ان کے ممنون نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے شریعت کو نہیں لیا
بلکہ تحض عقل کا اتباع کیا۔ ہم تو عقل کو بھی شریعت کے تا لع رکھتے ہیں۔ ہم تو اول یہ یکھیں سے کہ عقل جو تکم
دین ہے وہ شریعت کے فتوے کے موافق ہے یانہیں۔ اگر موافق ہے تو خیرورنہ ہم یہ کہ دیں گے۔

آ زمودم عقل دور اعدیش را بعد ازین دیوانه ساز خویش را

(عقل دورا ندیش کوآ ز مالیا جب اس سے کام نہ چلاتوا ہے آپ کو دیوا نہ ہنالیا۔) ہمیں الی عقل بھی نہیں جا ہے جو شریعت کے تالع نہ ہو ۔ مرعقل بالکل بے کاربھی نہیں ہے۔ اس کی مثال گھوڑے اور دامن کو ہ کی تی ہے صرف اتنا کام گھوڑے کا ہے کہ دامن کو ہ تک پہنچا دے اس

کے بعد پہاڑ پر چڑھنے میں گھوڑا کچھ کا مہیں دے سکتا۔آ گے ضرورت ہے قدم کی۔ای طرح عقل اصول تک تو کارآ مدہے لیکن فروع کے درمیان نا کارہ محض ہے۔ ہاں عقل پراحسان ہے کہا گروہ کسی مقام پر شریعت کی خادم ہوکر کچھ تقریر کر ہے تو اس کی تقریرین کی جائے۔

اگرگوئی بڑا حاکم تقریر کرر ہاہوتو اس کا خانسامال اس کی تائید میں کیے بی حضور بجاہے تو کیااس خانسامال کے اس تائید کرنے سے اس حاکم کے قول کی پچھ فقد ر بڑھ گئی۔اور کیا اس تائید ہے وہ خود

حاکم ہو گیا۔ ہرگز نہیں بلکہ اس حاکم کا اس خانساماں پراحسان ہے کہ اس کی تائید کوس لیا ہم تو اس

خانسامال کوڈانٹ دیتے کہ کیا بک بک کررہاہے۔

توشر بعت کی بیمنایت ہے کہ اگر عقل شریعت کی خادم ہوکراس کی تائید کرتی ہے تو وہ اس کی تائید کو سن لیتے ہیں در نیمقل کے دخل در معقولات کا مقتضا بیتھا کہ شریعت عقل کو بولئے تک کی اجازت نہ دیتی۔ غرض حق تو بیتھا کے عقل شریعت کے سامنے لاوقع کچھ نہ کہے بلا کیل وقال اس کا اتباع کرے ہاں البتہ اگر تعم کہتو ہم تب بھی قدر کریں گے اوراگر کچھ نہ کہتو وہ اس درجہ سے بھی بڑھا ہوا ہے۔

مرجہ تغیر زبال روش گرست لیک عشق بے زبال روش ترست

(اگرچدزبانی بیان روش گرے لیکن عشق بےزبان روش رہے۔)

اوراس انقیاد کے لزوم کی وجہ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ جوعلاقہ ہمومن کو و محض عقلی نہیں ہے بلکہ عشق ہے اور جوعشقی علاقہ ہوتا ہے اس کا مقتضا ہے ہوتا ہے۔

زندہ کی عطائے تو در بکشی فدائے تو (زندہ کریں آپ کی عطا ہے اگر قبل کریں آپ پر قربان ہوں دل آپ پر فریفتہ ہو گیا ہے جو کھکریں میں ہرحالت میں آپ سے راضی ہوں۔)

اوراس كاغدهب بيهوتا ہے۔

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجان من (محبوب کی جان سے جوامر پیش آئے گودہ اپنی طبیعت کے خلاف اور تاپیند ہی کیوں نہ ہو مگردہ میری جان سے جوامر پیش آئے گودہ اپنی طبیعت کے خلاف اور تاپیند ہی کیوں نہ ہو مگردہ میری جان پر پسندیدہ ہے میں اپنیار پر جومیری جان کورنج دینے والا ہے اپنادل قربان کرتا ہوں۔)
در ابھی کہیں چوں و چرانہیں کرتا فانی محض ہوتا ہے پس عشقی علاقہ اس کو مقتضی ہے کہ جہاں شریعت کا کوئی تھم من لے اس کو بے چوں و چرا مان لے اس عشقی علاقہ میں عقل بے چاری کی رسائی بھی نہیں ہے گرخیر اس کی تصدیق اور تا شدیمیں کچھ ہولے اتوا جازت ہے۔

بہرحال ان عقلاء نے ان رسوم کی ممانعت اس وجہ ہے نہیں کی کدہ شریعت کے خلاف ہیں بلکہ اس وجہ ہے ممانعت کی ہے کہ وہ ان رسوم کواپے نزدیک عقل کے خلاف ہجھتے ہیں اس واسطے ہم ان کے ممنون نہیں کیونکہ جب بناان کے حکم کی حض ان کی عقل نارسا ہے تو اگر کوئی حکم مجھے ان کی عقل کے خلاف ان کو معلوم ہوگا تو یہ اس حکم مجھے کو بھی چھوڑ دیں گے لیکن خیراس پر بھی اگر ہم ممنون نہیں تو خاص اس تا ئید ہیں شاکی معلوم ہوگا تو یہ اس حکم مجھے کو بھی چھوڑ دیں گے لیکن خیراس پر بھی اگر ہم ممنون ہیں تو خاص اس تا ئید ہیں شاک بھی نہیں لیکن بعد تعمق نظر ایک حالت پر شاک بھی ہیں مگر شاکی دوستانہ ہیں اور شکایت دوستوں ہی سے ہوتی ہوتی ہے وہ مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں وہ شکایت معا نداندا ور نفرت کی نہیں ہے۔

وہ شکایت یہ ہے کہ عورتوں کوتو منع کرتے ہیں کہ فضول خرچیاں مت کرواور خودان کا یہ حال ہے کہ عورتوں کا زیور وغیرہ اتار کرا پنا فرنچر درست کر لیا میز کری ہار مونیم اور گرامونون اور خاک بلا سینکو وں فضول چیزیں جمع کرلیں ایک عورت شکایت کرتی تھی اور کچی شکایت کرتی تھی کہ جمیں تو زیور سے خالی کر دیا یہ بھی آج کل غداق ہے کہ عورتوں کولڑکا سار کھنا لینند کرتے ہیں ند پچھ ہے نہ پچھ ہے یہ ایم اے ہیں ۔ وہ جمیس ہیں وہ بی بی ہیں یہ بیا اے ہیں گوقا فیہ نہ ملاوہ عورت کہنے گئی کہ ہمارا ساراز پور چھین کرا ہے اور پر لا دلیا سر پر بجائے جھومر کے تو بی کا پھندنا گلے ہیں بجائے گلو بنداور ہارے فکھا کی اور کا لر تجویز کرلیا یا وی ہیں بجائے کڑوں کے کلپ ہاتھوں ہیں کف حتی کہ کھونداور ہارے فکھا کی اور کا لر تجویز کرلیا یا وی ہیں بجائے کڑوں کے کلپ ہاتھوں ہیں کف حتی کہ کہ فار قول کی تو زیور وغیرہ باتھوں ہیں کف حتی کہ کہ فار قول کو تو زیور وغیرہ اتارکر زیکا منڈ اگر دیا ان کولگا دیا اپنی ضروریات ہیں اورخود فضولیات ہیں جتال ہو گئے گر خیر

شادم کداز رقیباں دامن کشاں گذشتی (خوش ہورقیبوں سے دامن تھنچ کرگزر گئے اگر چہ ہماری مٹھی بھرخاک پر ہاد ہوئی۔)

ر موں ہور یہ جوں سے ہوں کے میں کہ بید سوم نقل تو فتیج ہیں ہی عقلا بھی ان لوگوں نے فتیج تسلیم کرلیا اتنا کام تو جارا چلا کہ اب ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ بید سوم نقل تو فتیج ہیں ہی عقلا بھی ان لوگوں نے فتیج تسلیم کرلیا جمارا اتنا کام تو چل گیا بہر حال اس وقت عقل پرتی کا بہت غلو ہے اس وجہ سے ہم کو یہ جوڑ لگا نا پڑا کے عقل بھی منع منع کرتی ہے ان رسوم شرکت و بدعت کوغرض ان رسوم کوفتیج سمجھنے میں تو اہل نقل وعقل دونوں شفق ہیں۔

# فخر بيرسوم

اب رہیں دوسری رسوم ان میں بڑے بڑے عقلابھی منتلا ہیں ادر کیا کہوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن واقعہ ہے کہ بہت سے علماء بھی ان رسوم میں ڈھیلے ہیں۔میرے پاس ایسے خطوط آتے ہیں کہا گرمجمع کرلیا یا کھانا کھلا دیا یا آپس میں کچھ دے دلا دیا تو اس میں شریعت کے خلاف کون می بات ہوگئی۔جب ہمارے طبیب ہی مریض ہیں تو پھرمریضوں کاعلاج کون کرے وہ بچارے جا کیں گے کہاں؟

بات کیا ہے حقیقت ہیں ہے کہ رسوم دوشم کی ہیں ایک وہ جوشرک و بدعت ہیں اور دوسری تفاخر کی ہیں اور کہتا ہوں کہ رسوم شرکیہ و بدعیہ تو ہے شک گھٹ گی ہیں لیکن تفاخر کی رسوم پہلے سے زیادہ برخھ گی ہیں اور چونکہ تفاخر کی رسوم شرکیہ و بدعیہ تو ہے شک گھٹ گی ہیں لیکن تفاخر کی رسوم شرکیہ کو ہیش کر دیتے ہیں کہ اس وقت روشنی کا زمانہ ہے۔ اب رسوم ہی کہاں رہ گئی ہیں اور نظائر شیں ان ہی رسوم شرکیہ کو ہیش کر دیتے ہیں اور واقع میں وہ بہت کم ہوگئی ہیں کیون رسوم فخر ہیں پہلے ہے بھی برخھ ٹی ہیں چونکہ ویجھلے زمانہ میں نما نات مول تھانہ واقع میں اور میں کہاں ایک فرش اور آئیک مراد آبادی حقہ اور ایک فتیل سوز تھا انداد ماغوں میں فلو تھانہ فرخر ایک رئیس کے یہاں ایک فرش اور آئیک مراد آبادی حقہ اور ایک فتیل سوز تھا باوجود بیکہ ہزاروں خوشحال اور شمول لوگ تھے جب کی کے یہاں شادی ہوتی تو ہی چیز ہیں ان کے یہاں کے اوجود بیکہ ہزاروں خوشحال اور شمول لوگ تھے جب کی کے یہاں شادی ہوتی تو ہی جوڑ ہے گئی ہوئی ہی جوڑ ہے گئی سازی کہا کہ خور و بیل آئیس کو دیا ہے وہ ایسے ادئی دوجہ سے ہیں کہ بادشا ہوں کے جوڑ ہے گئی ہوئی سازی ہوئی ہوئی ہی ہیں ہوئی ہوئی ہی ہیں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہیں پہنتیں ہوئی ہوئی استعمال کرتے تھے چیا خوظفر شاہ وافی میں اس کی کہاں اور ہوئی ہی کہا دران میں اور ہوئی ہی کہا دران می کی بیا ہوئی ہوئی ہیں پہنتیں ہوئی ہوئی ہیں پہنتیں ہوئی ہوئی ہیں پہنتیں ہوئی ہوئی ہوئی میں پہنتیں ہوئی ہیں پہنتیں ہوئی ہوئی ہیں پہنتیں ہوئی ہوئی مانہ میں درانہ میں بہت ہی سادگی تھی اور اس قسم کے لباس ہوئی ہے پہلے زمانہ میں۔

اب توبیحالت ہے کہ اگر دوسوئے کم کا ہوتو وہ جوڑائی نہیں اس کا نام کفن رکھا ہے کہا جاتا ہے کہ جوڑا کیا دیا جیسے کفن ڈال دیا اورا کئر چو جوڑے دوسرے عزیزوں کودیئے جاتے ہیں وہ ہوتے بھی ایسے ہی ٹیل کیونکہ اب توبید کے محاجا تا ہے کہ ہول دی جا ہے ہوں بالکل کفن سے خواہ محوّاہ بہت ہے جوڑے دیئے جاتے ہیں بید ہوکے باپ مال کا ہے بینا نانی گا ہے بین خاک کا ہے بید بلا کا ہے ۔غرض عدد کا پورا دیئے جاتے ہیں بید ہوکے باپ مال کا ہے بینا نانی گا ہے بین خاک کا ہے بید بلا کا ہے ۔غرض عدد کا پورا کرنا ضروری ہے حالا نکہ ضرورت ایک کی بھی نہیں جیسے کہ کوئی لفظ بھٹر ورت شعر برد ھا دیا جاتا ہے لیکن مسلح تو یہی کے گا کہ شعر گفتن چے ضرور! (شعر کہنا کیا ضروری ہے)

مرزافائق ایک شاعر تفاراس نے ایک خطامنظوم عالب کولکھاجس کے ایک شعر میں پد کالفظ مشدد آتا تفاادراس کے حاشیہ پرلکھادیا کے تشدید بعنر ورت شعر عالب ایک مخر و مخص اگر چہ حاشیہ بروہ نہ بھی لکھتا تب بھی وہ کہیں چو کنے والا تھا اوراب تو ایک بہانڈل گیا مخرے نے اس کے جواب میں ایک قطعہ کھا۔ چہ خوش گفت فائق شاعر غرا کہ کس جمچو من ذہن رسا نباشد چو مقام ضرورت شعر افتد تشدید جائز چرا نباشد (کیا خوب کہافائق غراشاعرنے کہ کوئی شخص میرے مثل ذہن رسائیس ہے جب شعر میں کی

عكم خرورت بيش آئة تقديد كل لئے جائز نه ہوگا۔)

حقیقت بین شعر گفتن چی ضرور۔ای طرح ان کو ضرورت استے جوڑوں کی کیا تھی۔کون کی وجی نازل ہو گئتی۔اس کی بنا کیا ہے محض فخر اوراس کوکوئی براسمجھتا نہیں اور برا کیوں نہیں سمجھتا وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہماری فہرست معاصی کی نہایت مختصر ہے ہم نے معاصی کی فہرست میں انتخاب کیا ہے۔ہماری فہرست میں معاصی سرف دو جارہیں۔ زنا 'چوری شرا بخوری 'س بیچیزیں ہمارے نزدیک معاصی ہیں اورکوئی چیز میں معاصی میں اورکوئی چیز معصیت ہی نہیں۔اگریہ بات ہے توحق تعالی کے ارشاد کے کیا معنی سنے ارشاد فرماتے۔

وَذَرُوا ظَاهِدَ الْإِنْ مِو كَبَاطِنَهُ (ظاهري كناه بهي جيورُ دواور باطني كناه بهي -)

اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کی دوتشمیں ہیں۔ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ کہ تنہ ہو۔

ہے کہ جومحسوں ہو دوسروں کو اور باطنی گناہ وہ ہے جو دوسروں کومحسوں نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ بیہ جو
ظاہری گناہ ہیں صرف یہی گناہ ہیں ہیں بلکہ اور بھی گناہ ہیں جومحسوں نہیں اور بیہ جومحسوں گناہ ہیں ظاہر
کے بیمحسوں کیوں ہیں محسوں اس لئے ہیں کہ ان کا کل محسوں ہے بینی ہاتھ پاؤں آ کھ زبان وغیرہ
ان جوارح سے جوگناہ ہوتے ہیں چونکہ بیہ جوارح محسوں ہیں اس واسطے ان کے افعال بھی محسوں
ہوتے ہیں اور باطنی گناہ ایسے کل کے ہیں جوخود محسوں نہیں اس لئے وہ بھی غیر محسوں ہیں۔وہ کل کون
ہوتے ہیں اور باطنی گناہ ایسے کا کے ہیں جوخود محسوں نہیں اس لئے وہ بھی غیر محسوں ہیں۔وہ کل کون

اب ذرا مہر بانی کر کے ان گناہوں کے نام تو بتائے جونفس اور قلب کے ہیں آپ تو کیا بتلا کیں سے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بتاتے ہیں اور الله تعالی بتاتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا فَتُؤْرَا

"خداتعالی اترانے والوں کو پسندنہیں فرماتے"۔ حدیث سجیح میں ہے۔

لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر (سنن أبي داود: ١٩٩١ سنن الترمذي: ١٩٩٨ ١٩٩٩ سنن ابن ماجه: ٥٩ ٣٤٣ المعجم الكبير للطبراني ٢:١٠.)

''جس کے قلب میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا''۔ یہ ہے قلب کا گنا ہ۔اب دیکھیئے دوسرا گناہ قلب کاحق سجانہ تعالی فرماتے ہیں۔ یا آنگا الّذِیْنَ اُمُنُوْ الاَ تُبْطِلُوْ اَصِدَ فَتِیکُوْ یا لُمْنَ وَ الْاَدْی کَالَدِی یَالُدُوْ یَ مُنْفِقُ مَالَهُ وِ وَآبِ النّاسِ ''بیعنی اے ایمان والوا اپنی خیرات کواحسان جمّا کراور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو میش اس محض کے جولوگوں کے دکھلاوے کے واسطے خرج کرتا ہے'۔ اس آیت ہے ریا کا گناہ معلوم ہوا۔ یہ آیتیں اور حدیثیں ریا اور فخر کو حرام بتاتی ہیں اور بیدونوں گناہ متعلق ہیں نفس اور قلب کے۔ اب اس کا تو کوئی

ا تکاری نہیں کرسکا کہ ریااور فخر بھی گناہ ہیں کیونکہ قرآن اور صدیث سے ان کا گناہ ہونا فابت ہے۔

اب آ کے واقعات کود یکھے کہ نیت کیا ہوتی ہے ان تقریبات میں ۔ کیا یہ نیت نہیں ہوتی کہ شان فاہر ہوشہرت ہونام ہو ذرا ہماری بات لوگوں میں ہوشی رہے۔ گوسب کی نیتیں اس میں بھی یک ان نہیں ہوتی ۔ یعنی سے بھی کیا ہوتا ہوتی ۔ یعنی سے بھی کیا ہوتا ہوتی ۔ یعنی سے بھی کیا ہوتا ہوتی ہے جس کی نیت بالکل پاک صاف ہے بھی کیا ہوتا ہے جس کی نیت بالکل پاک صاف ہے بھی فساد نہوں ہوتا ہے اورا گرزیادہ فرق بھی مان لیا پاک صاف ہے بھی فساد ضرور ہوتا ہے اور جہال نیت میں بھی بھی فساد نہیں وہال کے لئے ایک کلیا اور موجود ہے۔ بوقر نہوتا ہے اور جہال نیت میں بھی فساد نہیں وہال کے لئے ایک کلیا اور موجود ہے۔ بوقائی نہوتا ہوں ہوتا ہوں کی آتی ہے اس کے منتظر دہئے۔ ہاں آگر کوئی اس کلیہ میں بھی واضل نہ ہوتا ہوتو خیراس کواجازت ہوگی کیا ضرورت ہے میں ابھی بیان کے دیتا ہول ۔ بات یہ ہے کہا کشر طبائع کے اندر تو نخر ونمود کا ہی مادہ موجود ہیں۔ جنانچ فرماتے ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ عالیہ وسلم۔ ہولیہ ویہ ہے کہا کہ ہولیہ کی بات ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ عالیہ وسلم۔ ہولیہ ویہ بیس جناب رسول مقبول صلی اللہ عالیہ وسلم۔

من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب الذل يوم القيمة (مسند الإمام أحمد ٩٢:٢، شرح السنة للغوى ٣١:١٣ مشكوة المصابيح: ٣٣٣٩، ٩٣٣٩ كنزالعمال: ٢٠١١،)

یعنی جوش شہرت کے لئے گیڑا پہنتا ہاں کوی تعالیٰ قیامت کے دن ذکت کا گیڑا پہنا ئیں گے۔

و ہوئے الثوب للشحر و بعنی شہرت کی غرض ہے جو معنی یہ ہوئے الثوب للشحر و بعنی شہرت کی غرض ہے جو کیڑا پہنا جاوے کہ لوگ انگشت نمائی کریں کہ کیسا پڑھیا گیڑا پہنا ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوگیا کہڑا پہنا جاوے کہ لوگ انگشت نمائی کریں کہ کیسا پڑھیا کیڑا پہنا ہے۔ اس حدیث میں ذکت کا کہ لاگوئی کیڑا اس نیبت سے پہنا جاوے کہ جمارا نام ہو ہماری شہرت ہوتو اسے قیامت میں ذکت کا لیاس پہنایا جاوے گا۔ حالا نکہ ہر جوڑا بہت قیمتی بھی نہیں ہوتا مگر جب اس کوشہرت کی غرض سے پہنا تو وعید تو متعلق ہوگی۔ اور شہرت کی نیبت علامات سے ظاہر ہے چنا نچہ باز ارسے کیڑا چھانٹ کر اسے لئے اس ایک معلیٰ یہیں ۔ دوسرا دکھایا یہیں تیسرا دکھایا یہیں یہ ساری چھان پچھوڑ فقط اس لئے ہوتی ہے کہ وہ کیڑا الیا تو ہو کہ کم از کم ہمارے خانمان میں تو کسی کے پاس نہ نظاما کہ ہمارا اخمیا وہ وہ کے باس نہ نظاما کہ ہمارا اخمیا در وہ یہ سے زیادہ خرج بھی نہیں ہوتا پھر بھی بہت ہمارا اعراز ہوتو روز مرہ کے لباس میں دس بارہ میں رو پ سے زیادہ خرج بھی نہیں ہوتا پھر بھی بہت ہمارا اعراز ہوتو روز مرہ کے لباس میں دس بارہ میں رو پ سے زیادہ خرج بھی نہیں ہوتا پھر بھی بہت

تفاخر ہےاس میں وعید ہے۔ پس جب کہاس قدر کم خرچ کرنے پر بھی وعید متعلق ہو جاتی ہے تو جہاں ہزاروں رو پیپٹرچ کردیا جاوے وہاں کا تو کیا پوچھنا ہے۔ایک فساوتو بیہ ہوا۔

اسراف كي حقيقت

دوسرافساد جواس کے لئے لازم ہوہ اسراف ہے کیونکہ اسراف کہتے ہیں معصیت میں خرج کرنے کوآ پ کا خیال ہوگا کہ ہم کون کی معصیت میں خرج کررہے ہیں۔ ہمارے پہال ناج نہیں رنگ نہیں۔ اے صاحبوا تفاخرادر ریا بھی تو معصیت ہے۔ لیس تفاخر کے لئے خرج کرنا معصیت ہی میں خرج کرنا ہے۔ اس لئے اسراف میں بھینا داخل ہادر بیٹا بت ہو چکا ہے کہ معصیت منحصر نہیں ہے تاج رنگ اور دیگرافعال جوارح میں بلکہ بہت سے معاصی قلب کے متعلق بھی ہیں۔ چنا نچ تفاخرادر ریاان ہی معاصی قلب کے متعلق بھی ہیں۔ چنا نچ تفاخرادر ریاان ہی معاصی قلب میں خرج کرنا ہمی معصیت ہی میں خرج کرنا ہے اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ معصیت میں خرج کرنا کہا نماز معاصی معصیت ہی میں خرج کرنا کیا نماز معاصی روزہ میں خرج کرنا کیا نماز معاصی اسراف ہوا۔ اور ایک معصیت ہی میں خرج کرنا کیا نماز دوزہ میں بھی حدے متجاوز ہونا اسراف ہے اور مطلق اسراف ہوا۔ اور ایک معصیت ہی میں خرج کرنا کیا نماز دوزہ میں بھی حدے متجاوز ہونا اسراف ہوا دورا کی سے متعلق تی سے حالی کا ارشاد ہے۔ ان الله لا یہ جب المصور فین ۔ الله اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۔ پس اسراف مطلقاً ندموم ہوگا۔

ایک صاحب نے مجھ ہے کہا کہ جس کے پاس دو پیدنہ ہواس کے لئے تقریبات میں خرج کرنا اسراف ہے۔ہمارے پاس تو بہت سارہ پیہ ہمارے لئے کیااسراف ہے۔کیوں صاحب!اگر دو پید زیادہ ہوتو کیااس کے لئے کوئی حدود نہیں ہیں۔ سنے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا او فی الوضوء سوف کیاوضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔قال تعم فر مایا ہاں!وضو میں بھی اسراف ہوتا ہولو کست علی صفتہ نھو۔ لیمنی اگر چنہر ہی کیوں نہ بدرہی ہود ہاں بھی اسراف ہوتا ہے خواہ مخواہ ضرورت سے زیادہ پانی خرج کرنا وہاں بھی منع ہے۔غرض اسراف کی حقیقت ہے حدسے متجاوز ہونا۔ ہر شے میں جب حدسے بردھو گے اسراف ہوجائے گا۔ بیدد مرافسادہوا۔

اب اگرنیت کی دری کے سبب اس فساد ہے بھی نے گئے تو ایک کلیے شریعت میں اور ہے۔ اس کی خالفت سے ایک تیسری دفعہ تم پر قائم ہوجاوے گی۔ دہ کلیے رہے کہ جس امر مباح کے ارتکاب سے دو سراکوئی مختص کسی محذ در شری میں مبتلا ہوجا تا ہووہ مباح مباح نہیں رہتا۔ اب اگر کسی نے اپنی نیت درست بھی کر لی مگر دوسر ہے لوگ جن کی نیت درست نہیں ان کوتو اس مختص کے فعل سے قوت و تا نید ہوگئی۔ اس لئے باوجود درسی نیت کے بیافعال اس مختص کے لئے نا جائز ہوجاویں گے۔ اس کی مزید تفصیل آ کے بھی آ وے گی۔ اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک کلیہ سے بچاتو دوسرا کلیہ موجود ہے۔

غرض خوب مجھاو کہ فہرست منکرات ہے کوئی بچے گانبیں۔جوالزامات لگائے گئے ہیں ان سے

ٹکل کرجا کوئی نہیں سکتا۔ایک الزام سے بچے گاتو دوسراالزام عائد ہوجائے گا۔غرض ان الزامات کی وہ حالت ہے جواس شعر کی مصداق ہے۔

ناوک نے تیرے صیدنہ چھوڑاز مانے میں تڑپ ہے مرغ قبلہ نما آشیائے میں ہر شخص پرایک نہایک دفعہ قائم ہے۔اگر کسی خاص شخص پران دفعات میں سے ایک دفعہ قائم نہ ہوسکتی ہوتو اس کے لئے دوسری دفعہ موجود ہے۔

# تفاخر کی ممانعت

تفاخر کے متعلق ایک اور حدیث یاد آئی ہے۔ نھیٰ دسول الله صلی الله علیه وسلم من دعوة المتبادئین۔ممانعت فرمائی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان دو مخصوں کی دعوت قبول کرنے سے جوایک دوسرے سے بڑھنا جا ہیں اور بحثا بحثی میں کھانا کھلاویں۔

یہ بلاہم نے قصبات میں بہت دیکھی ہاور شہروں میں اور طرح کی بلا کیں ہیں۔قصبات میں توبیہ حالت ہے کہ اگر کی نے ایک تقریب میں دوسم کا کھانا دیا ہے تو دوسرا کہ گذشتہ فہرسیں کھانے کی نکال کردیکھی جاتی ہیں کہ فلال خص کی تقریب میں کننے کھانے تنے اگر چار تنے اور چارہی ہماری تقریب میں ویئے گئے تو نام ہی کیا ہوگا اور تذکرہ ہی کیا ہوگا کیونکہ کوئی نئی بات تو نہ ہوئی ۔ چار کی جگہ چھ ہونے چاہئیں۔ ورنہ پارٹج تو ضرور ہوں۔ اب جملا یہ نفاخر نہیں تو کیا ہے یہ اس سے بردھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا تو ان اہل رسم کوزبان سے اقرارہ کہ کوشش کرتا ہے اور اس کا تو ان اہل رسم کوزبان سے اقرارہ کہ ہم نمود کے لئے کرتے ہیں جو کھھ کرتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے قصبہ میں ایک پردلی صاحب نے ہمت کر کے اپنی بہن کو انہی کپڑوں میں رخصت کر دیا۔ اس کی والدہ کے پاس کل آٹھ سورو پر تھا۔ اس میں ان کو جج بھی کرنا تھا۔ بردی بی صاحبہ کی یہ تجویر بھی کرنا تھا۔ بردی بی صاحبہ کی یہ تجویر بھی کرنا تھا۔ بردی بی صاحبہ کی یہ تجویر بھی کرنے کو پانچ سوکازیوروں گی۔ جوڑے دوں گی پھر جج کروں گی۔ گویا آٹھ سورو پے کی رقم کیا تھا چھا پھی کہ پانی ڈالتے جادًاور بردھتی جائے ۔ بیانہ بیں ضرب دیا چارسے اور بردھ گئے۔ اس طرح ضرب پرضرب دیتے چلے گئے اور تھی جو اقع میں نہیں بردھتی ۔ اس طرح ضرب پرضرب دیتے جلے گئے اور تھی جو اقع میں نہیں بردھتی ۔

واقعیت کا تو بیرحال ہے کہ ایک بنے کامنٹی دکان پر بیٹیا حساب لگار ہا تھا۔ بیوں کے منٹی منیم کہلاتے ہیں۔ تو منیم بی حساب جوڑ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ چونسٹھ کے چارہاتھ لگے چھ ہاتھ لگے آٹھ ہاتھ لگے بارہ۔ تھوڑی دیر میں سینکڑوں کی نوبت پہنچ گئی۔ ایک فقیر بھی بیسب کھڑاس رہا تھا اور حاصلات کو جوڑ رہا تھا اوراس انتظار میں تھا کہ جب حساب ختم ہوتو میں سوال کروں۔ چٹانچہ جب منیم بی حماب جوڑ چکے تو اس نے سوال کیا کہ کچھ مجھے بھی ل جائے۔ اس نے کہامیرے پاس اس وقت کچھ نہیں ۔ نقیر نے کہا ابی مجھے کیوں بہکاتے ہو میں تو برابر کھڑا سن رہا تھا ہاتھ لگے استے اور ہاتھ لگے استے اور ہاتھ لگے استے ۔ پینکڑ وں تو بھائی ہاتھ لگ چکے ہیں پھر کہتے ہومیرے پاس اس وقت پچھ بھی نہیں۔ پیکا غضب ہے اس نے کہا ارے بھائی! وہ تو کاغذی میں ہاتھ لگے تھے۔ واقع میں ہاتھ خالی ہیں۔ تو اگر کسی کے باس ضرب کا ممل ہر بھی تو اس سے کوئی رقم واقع میں تھوڑا ہی بڑھ جاتی ہے۔

بہر حال بہت ہی طوفان ہر پاکرنے کے ارادے تھے ہڑی بی کے۔ چنا نچہ ہمارے گھر میں مشورہ
کرنے کے لئے رات کوآ کیسے میدان ہوا خالی صاجز ادہ نے موقع کو تندیت ہجھا۔ داماد کو بلالا ہے اور
لوکی کو بہلی میں بٹھا کر حوالہ کر دیا کہ لو بھائی لے جاؤے صاحب وہ کو سے اور رونا پٹینا کچایا کہ ایک آفت ہر پا
کر دی۔ میں نے کہا خبر دار! جو ہمارے گھر میں رونا پٹینا کچایا جاوے۔ اپنے گھر میں جاکر روز پہنے۔ اس
کے بعد میں نے کہا (کیا کروں کم بخت رحم آجاتا ہے میں نے کہا) خبر جو پھے ہونا تھاوہ تو اب ہو چکا۔ لڑکی
تو اپنے گھر پہنے چی یوں کرو کہ جوڑا اب بنادو۔ میں بھیج دوں وہ کہنے گیس ہائے میں یوں دیتی یوں لیتی
میں نے کہا خبراب بھی پھے نہیں گیا ہے میں بڑاز کو بلا دوں۔ خوب اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے بنا کر بھیج دو آل
اس کی واپسی کے سرخرو ہو جاؤگی کی وکہ تم ہے کہا کہتی ہیں کہواہ جی اب کیا ہوتا ہے اصلی موقع تو دیے کا
اس سے پہلے ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ کروہ کیا کہتی ہیں کہواہ جی اب کیا ہوتا ہے اصلی موقع تو دیے کا
اس سے پہلے ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ کروہ کیا کہتی ہیں کہواہ جی اب کیا ہوتا ہے اصلی موقع تو دیے کا
نگل ہی گیا۔ اب کیانا م ہوگاہ واقو اب بات ہی جاتی رہی۔ اب تو میں پچھر بھی نہیں کروں گی۔

صاف کہتی ہے واہ جی اب تو پھی نہیں کروں گ۔ آپ نے دیکھ لیا بیتو زبان سے اقرار ہے۔ اچھا ہوا بے چاری کے رو بے بی گئے ورنہ جج بی رہ جاتا کیونکہ آٹھ سور و بید ہے کم میں تو آج کل جج بھی نہیں ہوسکتا ہالحضوص عورتوں کا کیونکہ بدوں محرم کے عورت کو جج کے لئے جانا جائز بی کہاں ہے اور اب تو ایک آ دی کے لئے پانچ سور و بے صرف جج بی جج کو چاہئیں یعنی بلا حاضری مدین طیب ہے اور اگر مدید طیب بھی جانا ہوتو تین سور و بیاور چاہئیں ۔ غرض آٹھ سوے کم میں تو فقط بوی بی کا جج بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ خیراس کا بھلا ہوگیا۔ رقم نے گئی۔

غرض جو کچھ تقریبات میں کیا جار ہا ہے۔ سب ناموری کے لئے کیا جار ہاہے۔ تواب بتلا سے سیر کیسے جائز ہوسکتا ہے اور بیسوال کہاں تک سیح ہے کہان چیزوں میں نا جائز کی کیابات ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اگر گناہ کی حقیقت ہے واقف ہوتے تو ہرگز ایسانہ سیجھتے۔

نخن شاس نشه دلبر اخطا اینجاست (خطایبی ہے کہ دوست تم نخن شتاس نبیس)

# غيبت كي صورت

گناہ فقظ پہی نہیں ہے کہ ڈومنیاں نچائی جا ئیں گناہ ڈومنی ہی میں منحصر نہیں۔ یہی توغلطی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ بیجھ رکھا ہے کہ گناہ فقظ دو تین ہی ہیں خصوص دل کے گناہ کوتو گناہ ہی نہیں سیجھتے حالا نکہ یہ بات نہیں ۔گناہ بہت ہیں اوران میں دل کے بھی بہت سے ہیں۔

حفرت جنید بغدادی کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھنے مبحد میں آئے دیکھا کہ ایک سائل سوال کررہا ہے دیکھنے میں بالکل تندرست خوب ہٹا کٹا موٹا تا زہ بظاہر نہ کوئی معذوری نہ مجوری انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسے محض کوتو سوال کرنا بالکل حرام ہے اور سینا جائز کام کررہا ہے حالا تکہ ممکن تھا کہ اس کوکوئی خاص عذر ہوجس کی وجہ سے وہ اکتساب کے قابل نہ ہویا اکتساب کے قابل ہولیکن اکتساب سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو تکتی ہو۔

مثلاً فرض بیجے کمی ظالم نے اس پرایک ہزار کی ڈگری ناحق کردی اور وہ مظلوم ہے۔اس صورت میں کو وہ ہاتھ یا وئی سے درست ہے کر ہزار رو پیدا یک دم وہ کہاں سے دے بلکداس صورت میں دوسو چارسو رو پیدا سے دم ہوں ہے۔ اس صورت میں دوسو چارسو رو پیداس کے پاس جمع بھی ہوں ہے بھی وہ باتی رو پیدا اکتساب ایک دودن میں تو نہیں کرسکتا۔ لہذا السے خض کو اجازت ہے شریعت سے کہ بھیک ما تک کرڈگری کارو پیدادا کرد ساورانی جان چھڑا ہے۔

مگران کواس کی ظاہری حالت ہے شبہ پڑا اور اس کو دل میں برا کہا۔ رات کو جوسوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ ہے اور اس کو کاٹ کاٹ کر کھانے کے لئے کوئی ان سے کہنا ہے بیا نگار کرتے ہیں تو ان کو جواب ملتا ہے کہ دن میں تو اس فقیر کی غیبت کر کے مردہ کا گوشت کھایا اور اب انگار ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو کچھ کہانہیں۔ جواب ملا غیبت زبان ہی سے کہنے ہے ہوتی ہے دل سے بھی تو ہوتی ہے۔ حق تعالی قلب کو دیکھتے ہیں بلکہ اصل غیبت دل ہی سے ہے۔

ان الكلام لفی الفوا دوا نما جعل اللمان علی الفواد دلیلا كلام تو دراصل قلب بی میں ہوتا ہے زبان تو محض اس کی مترجم ہے جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ صرف اس کو ظاہر کر دیتی ہے۔ باتی ہات تو وہی ہوتی ہے جودل میں ہوتی ہے۔ چنانچے اٹھے اور پہنچے ای فقیر کے یاس دور سے دیکھ کراس نے فوراً ہیآ یت پڑھی۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبُةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ

جس کا مطلب بیرتھا کے گھبراؤنہیں تو بہ کرنے سے خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے چونکہ اب تو بہ کر پچکے ہولہٰذا سب معاف رتو دیکھیئے غیبت دل سے بھی ہوتی ہے۔

قلبى معصيت

ای طرح مدیوں میں وعیدآئی ہے صدیراوروعیدآئی ہے کبریرحب دنیایو۔اب بتلاہے یہ

سب گناہ قلب کے متعلق ہیں یا اعضاء ظاہری کے۔ ظاہر ہے کہ قلب ہی کے متعلق ہیں اور بھی گناہ قلب کے متعلق کیا ہوتے سارے ہی گنا ہوں کا تعلق اول قلب سے ہوتا ہے چنا نچے خود فر ماتے ہیں جناب رسول مقبول صلى الله عليه وسلم\_

الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدالجسد كله الاوهى القلب. راتحاف السادة المتقين

٣:١٥ ١ مسند الإمام أحمد ٢: ٢٥٠.٠

(یا در کھوکہ جسم کے اندرایک لوتھڑا ہے گوشت کا۔اگر وہ سنوارا ہوا ہوتا ہے تو سارابدن سنور جاتا ہادراگروہ بگڑ جاتا ہے تو سارابدن بگڑ جاتا ہے۔ یادر کھوکہ وہ قلب ہے۔)

واقعی قلب ہی کے اوپر دارومدار ہے اصلاح ونساد کا مصوفی تو اس کے قائل ہیں ۔سارے فقہاء بھی اس کے قائل ہیں۔ ویکھئے آخر بدول نیت کے نماز ہی سیجے نہیں ہوتی اور نیت ہی ہے ایک نما زسنت ہوتی ہےاور دوسری فرض مثلاً جارہی رکعت سنت میں ہیں اور جارہی فرض میں تو اگر سنت کی نیت کرلی سنت ہوگئ فرض کی نیت کرلی فرض ہو گئے برخلاف اس کے بیے ہرگزنہیں ہوسکتا کہ نیت تو کی جائے سنت کی اور ہوجائے فرض اور بیسئلہ اجماعی ہے کہ اگر محض قلب میں نیت کر کے تمازیر ہے لے تو نماز ہو جائے گی زبان سے جاہے بچھ بھی نہ کئے۔لیکن چونکہ ہمارا قلب پریشان رہتا ہے اور ہم کو قلب سے نیت کرنا دشوار ہے۔اس لئے فقہاء نے احتیاطاً زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہدلیما تجویز كرديا بورندا كرزبان سے ايك لفظ بھى ند كبي مكرول ميں سمجھے كەميس ظهر كى تمازا داكرتا ہوں تو نيت تحقق ہوجاؤے گی اور نیت وہ چیز ہے کہ خود حضور فریاتے ہیں۔

انما الاعمال بالنيات (الصحيح للبخاري ٢:١٠ ٨:٥٤٨ ، ٢٩:٩ سنن أبي داود: ا ٢٢٠٠ سنن الترمذي: ٣٣٤ ا ؛ سنن النسائي كتاب الطهارة باب: ٩ ٥ كتاب الايمان والنذور باب: ١٩ ' سنن ابن ماجة: ٣٢٢٧ السنن الكبرى للبيهقي ا: ٣١٥ '٢١٥ التوغيب والتوهيب ١: ٥٦) (سارے اعمال كادارو مدارنيت بى يرب\_)

اب بتلایئے فقہا کے زویک بھی قلب ہی کے اوپر سارا دار دمدار ہوایا نہیں۔ نیت وہ چیز ہے کہ اگر ظہر کے وقت میں نیت فرض کر لی تب تو فرض ادا ہوں سے ور ندا گر کسی نے ہزار نفلیں بھی ظہر کے وقت میں بڑھ ڈالیں مگراس کے ساتھ نیت فرض نہ کی آواس کے ذمہ فرض موجوداور عذاب تیار ۔اور حصرت قلب تووہ چیز ہے كرحق سجانة تعالى جل وعلاشاند كے ساتھ معامله كاسارا مداراى برے يواب يد كيے كہا جاسكتا ہے كہ قلب کے متعلق کوئی عمل نہیں۔خوب مجھ لیجئے کہ گناہ صرف اعضاء ظاہری ہی کے متعلق نہیں ہیں بلکہ قلب کے متعلق بھی ہیں جیسا کہ بالنفصیل ثابت کردیا گیا ہے۔ کیجے اس جماعت کا تو فیصلہ ہوا۔

#### صورت اصلاح

یہ بیان ذراطویل ہوگیا کیکن میضرورت تھی اس بیان کی کہ بعض لوگوں کی زبان پر بیلفظ آتا ہے۔
کہ شریعت کو ہماری شادی اور عمی سے کیا تعلق۔ اس لئے میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔
ایکٹسٹ الدائشان آن یُٹ کُٹ کُٹ سُٹ کی انکار فرماتے ہیں اور تکیر فرماتے ہیں اس خیال پر کہ انسان ہمل تھوڑا
گیاہے۔مطلب بیہے کہ ہر ہر چیز کوشریعت سے پوچھو کہیں وہ جواز کافتوی دیے گہیں عدم جواز گا۔

بہت لوگ بچھ سے بو چھتے ہیں کہ پھر کیا کیارسمیں کریں اور کیا کیا نہ کریں بٹس کہتا ہوں کہ بجز ایجاب وقبول کے سب نضول ہے پچھ نہ کرو۔اب جاہے جھے کوئی دیہاتی کے یا گنوار کیے جو جاہے کیے اور دیہاتی تو ہم ہیں ہی۔ہمارے جواب تو دیہاتی ہی ہوں گے جاہے کوئی برا مانے جاہے بھلا

مانے بس سوسنار کی ایک لوہار کی۔

اس جواب پر بعض نے بچھرائے دی کہ ایسی تختی مناسب نہیں ایک دم سے ساری رسیس نہیں ایک دم سے ساری رسیس نہیں ایک دم جھے کیوں مقید جھڑاؤ۔ آ ہستہ آ ہستہ چھڑائی چا بہیں۔ رفتہ رفتہ ہی اصلاح ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ جھے کیوں مقید کرتے ہو بھی سے بیون کہلواتے ہو۔ اگرایک دم سے ساری رسیس چھوڑ ناتم ہیں مشکل ہیں تو تمہیں افتیار ہے تم خودرفتہ رفتہ چھوڑو۔ باتی جھے وہی کہنے دہ جو میں کہدر ہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں آ خرتمہا را اس میں ضررہی کیا ہے۔ اور اگر میں ایک ایک کرے مٹے کروں تو اس میں بیخرا بی ہے کہ فرض کرو آج وں چیزیں ہیں قابل منع کرنے کے اور الن میں سے صرف آ ٹھ کو کوئے کیا اب وہ جھیں گے کہ ہم مخاطب صرف انہی آٹھ کے چھوڑ نے کے ہیں۔ خیر بے چاروں نے نفس کو مجبور کر کے ان آٹھ کو جھوڑا کی کورو کی اور میا نعت کی گئی تو اب جمت ہوگی کہلو آج بید دواور پڑھا دوتو کل تو اجازت دے وی تھی آج منع کرتے ہیں۔ ان کا کیا مجروسہ ہندا جائے کہاں تک بیسلسلہ جاری ہے۔ بیخرا بی آ ہستہ آ ہستہ تعرف کرتے ہیں۔ خیم خواہ مخواہ کو اہ کیوں مقید کرتے ہو۔

ہے۔ ہوت ہے۔ ہیں ہیں ہوت ہے۔ ہیں کہوں گا کہ صرف ایجاب قبول جاہئے ہاتی کھلانا پلانا دینا ولانا مجمع کرنا سب واہیات سب ہی میں خرابی ہے۔ کی میں تھوڑی کی میں بہت۔ اگر بہ نظرانصاف دیکھا جائے تو اکثر تو یہی ہے کہ کھانا پلانا مجمع کرنا۔ دور دراز سے لوگوں کو بلانا جوڑے دینالینا بیسب صرف نام ونمود کے لئے ہوتا ہے نہ کسی کے ساتھ ہمدردی مقصود ہوتی ہے نہ کچھ ہر شخص اپنے دل کو ٹنول کرد کھے لے اگر کوئی کے کہ صاحب! ہم نے تو خوب خور کر کے دیکھ لیا۔ ہماری نیت تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کوتو نام و مندو ہر گرمقصو وزییں ہمیں تو اس کا وسور بھی نہیں تو میں اس کی تکذیب نہیں کرتا۔ واقعی بعضے خوش نیت بھی مندو ہر گرمقصو وزییں ہمیں تو اس کا وسور بھی نہیں تو میں اس کی تکذیب نہیں کرتا۔ واقعی بعضے خوش نیت بھی

ہوتے ہیں میں خواہ نخواہ ان کو کیوں الزام دوں اور جومصالح وہ بیان کرتے ہیں وہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہیں کہتے ہیں کہ بی روز روز تو عزیز وں سے کہاں ملنا ہوتا ہے تقریبات میں سب سے ملاقات ہو جاتی ہے خریبوں کو کھانا پہنچ جاتا ہے۔ ہاں بیضرور نیک نیمی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہاول تو ایسے خالص نیک نیت ہیں گئے پھر جو ہیں بھی انہوں نے بس ایک مصلحت کوتو دیکھا اور ہزاروں مفسدوں پرنظر ندی ۔
منیت ہیں گئے پھر جو ہیں بھی انہوں نے بس ایک مصلحت کوتو دیکھا اور ہزاروں مفسدوں پرنظر ندی ۔
حفظت شیشا و غابت عنک اشیاء

ایک چیز پرتو نظرر ہی اور دوسری بہت ی چیزیں نظر سے غائب کر دیں ۔سوحفزت سنئے! اس کے واسطے بھی شریعت نے ضوابط وقواعد مقرر کر دیئے ہیں ۔شریعت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے نہایت منضبط اور کممل قانون ہے۔

اکٹر حضرات میں سلحتیں بیان کر کے مجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ان تقریبات میں پچھ مخبائش نکال دوں۔صاحب اگرشر بعت میرےاختیار میں ہوتو مجھ سے تب درخواست رعایت کی کی بھی جائے لیکن شریعت میرے گھر کی چیز تو نہیں۔اگر میں خواہ مخواہ خل در محقولات کر کے اپنی طرف سے رعایت بھی کردوں تواس سے ہوتا کیا ہے جوامر نا جائز ہے وہ میرے کہنے سے جائز بھوڑا ہی ہوجائے گا بلکہ الٹا مجھ ہی سے سوال ہوگا کہتم کون تھے جائز کرنے والے تو میں کیوں مصیبت میں پڑوں۔

اب سنے کہ شریعت نے ایسے موقعہ کے لئے کیا حدود اور قواعد مقرر کئے ہیں سونجملہ ان کے ایک قاعدہ یہ یہ کہ جب کی چیز ہیں مصلحت اور مفسدہ دونوں جمع ہوں تو اعتبار مفسدہ کا ہوتا ہے یعنی اگر کسی چیز میں مصلحت ہوں تو اعتبار مفسدہ کا عتبار کیا ہیں مصلحت ہوں ہوتی ہے اور مفسدہ بھی ہے تو اس حالت ہیں مصلحت کو ندد یکھا جائے گا بلکہ مفسدہ کا اعتبار کیا جائے گا چراس کی بھی ایک حدہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصلحت دوشم کی ہوتی ہے ایک تو وہ جس کا حاصل کر داور مفسدہ کوروکنے کی کوشش کرد۔

مثلاً جماعت میں آتے ہیں نماز کے لئے لیکن فرض کروکدامام ایسا ہے کہ قرآن غلط پڑھتا ہے یااور
کوئی ایسا بی نقص ہے جس کی دجہ سے اس کے پیچھے نماز مگروہ ہوتی ہے ۔ تو ہم کوشش تو یہ کریں گے کہ وہ خص
امامت سے معزول کردیا جائے لیکن جب تک ہم اس کوشش میں کامیاب نہ ہوں گے اس وقت تک اس کے
پیچھے نماز پڑھتے رہیں گے بین شکریں گے کہ جماعت چھوڑ دیں کیونکہ جماعت یا سنت موکدہ ہے یا واجب
اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے علماء حنفیہ میں محققین کی بہی تحقیق ہے کہ واجب ہے جماعت ۔ کیونکہ
اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے علماء حنفیہ میں محققین کی بہی تحقیق ہے کہ واجب ہے جماعت ۔ کیونکہ
اس کے ترک پر جود عیدیں آئی ہیں وہ سنت موکدہ سے بھی بڑھی ہوئی ہیں۔

حضور فرماتے ہیں میرا جی یوں چاہتا ہے کہ لکڑیاں جع کراؤں پھراذان کہلاؤں اور جماعت کراؤں پھرد کیھوں کون کون جماعت میں نہیں آتا جو جونیس آیاان کے گھر جا کر پھونک دوں۔الی وعیدسنت موکدہ پڑئیں ہوتی ہے۔ای واسطے ہمارے بہت سے علماء نے جماعت کوواجب کہاہے۔ اس پرشبہ کیا ہے بعض ذہین لوگوں نے کہ بیہ وعید منافقوں کے واسطے تھی نہ کہ اہل ایمان کے واسطے کیونکہ منافق ہی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے تو یہ وعید گھر پھونک دینے کی دراصل ان کے نفاق پڑتھی نہ کہ ترک جماعت پر۔

میں کہتا ہوں فہم سے کام لینا چاہئے اول تو اس حدیث میں کوئی قرینہ اس تخصیص کانہیں۔
دوسرے ایک اور بھی قاعدہ ہے کہ کفار صرف ایمان کے مکلف ہیں فروع کے مکلف نہیں اور اہل
ایمان مکلف فروع کے بھی ہیں۔ مثلاً کفار جب تک کافر ہیں انہیں یہ تھم نہیں دیا جاتا کہ نماز پڑھو
کے ونکہ نماز بدوں ایمان کے بھی نہیں ہوسکتی تو اگران کو تھم دیا بھی جائے کہ نماز پڑھوتو اس تھم سے فائدہ
کیا ہوگا کیونکہ نماز بھی تو ہونے کی نہیں۔ پھریدا یک فضول بات کا تھم ہوا۔ انہیں تھم دے دیا جائے گا

مکلف بن گئے۔اب ہر ہر تھم ان سے متعلق ہو گیا۔اس کے پہلے پچھ بھی نہیں تھا۔
اس کی الی مثال ہے جیسے کوئی باغی ہو۔اس کو یہ خطاب نہیں کیا جاوے گا کہ اگرا سے دن تک
کوئی شخص زمین پر قابض رہے تو وہ موروثی ہو جائے گا۔سارے احکام کی تبلیغ اس کونہیں کی جائے گ بلکہ اس کوسب سے پہلے تھم یہ ہوگا کہ بغاوت چھوڑ و۔اس سے پہلے دفعات نو جداری اور دیوانی کے متعلق اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا جب اس نے بغاوت چھوڑ دی تو اب اس پر سارے دفعات عائد ہوگئے ۔نو جداری کے دفعات بھی دیوانی کے دفعات بھی۔

جب بیہ بات بچھ میں آئی تو اب دوسرا قاعدہ سننے کہ منافق سے کافر اور حضور سلی اللہ علیہ وہلم کوئی سے ہتلا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں تو ان کا کافر ہونا حضور کومغلوم تھا اور جب وہ کافر سے تو ان کی طرف حسب قاعدہ نہ کورہ جماعت کا امر متوجہ ہی نہ تھا لہٰ ذاوہ ترک جماعت پر کسی سزائے ستی ہی نہ تھے۔ پھر حضور ان کا گھر کیوں جلاتے تو وہ شبہ جا تار ہا اور ٹابت ہوگیا کہ بیدوعید ترک جماعت ہی پر ہے اور الی بخت وعید سنت موکدہ کے ترک پر ہوائیں کرتی ہاں واسطے تحقیقین حفیہ قائل ہوئے ہیں جماعت کے واجب ہونے کے۔ مرحال جماعت خواہ وا جب ہوخواہ سنت موکدہ ہوضروری چیز تو مسجد میں آتا جماعت کے لئے ایک الیک الیک مصلحت سے جوضروری ہے مراس کے ساتھ یہ مفسدہ ٹی گیا ہے کہ امام ایسا ہے جس کے سیجھے ایک الیک الیک مصلحت سے جوضروری ہے مراس کے سیجھے

ایک ایک مصلحت ہے جو خروری ہے مگراس کے ساتھ یہ مضدہ ال گیا ہے کہ امام ایسا ہے جس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اب یہاں مصلحت بھی ہے اور مضدہ بھی ہے مگر مصلحت ہے واجب التحصیل تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ جماعت کونہ چھوڑ و۔ اس مضدہ کا علاج کرویعنی امام کوالگ کرو۔ مگرالگ کروخوش تدبیری سے فتنہ فساد کی اجازت نہیں۔ ایسی ہاتوں کے لئے لڑتا بھڑتا نہ جا ہے کیونکہ لڑنے بھڑنے کے مفاسداس کراہت کے مضدہ سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اگر اس امام کے الگ کرنے پر فحرت نہ ہوگی تو اس کے الگ کرنے پر فدرت نہ ہوگی تو اس پھل کریں گے کہ صلوا حلف میل ہو و فاجریعنی ہر خص کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروخواہ وہ و نیکوکار ہو یا بدکار یہ حکم تو مصلحت واجب التحصیل کا تھا۔

ایک مصلحت وہ ہے کہ وجوب کے درجہ میں نہیں ہے۔ جیسے تقریبات میں بہت سے بھائیوں کا آپس میں ال لینا یا غریبوں کو وقت خاص پر کھانا ال جانا۔ بیمصلحت شرعاً واجب نہیں ہے اوراس کے ساتھ مفاسد بہت سے موجود۔ جیسے تفاخر اور ریا اور کیا اور کیا۔ جہاں الی مصلحت جو واجب نہ ہو کی مفسدہ کے ساتھ مجتمع ہوجائے گی۔ وہاں اس مصلحت ہی کوچھوڑ ویں گے بلکہ ایسی الی ہزار ہا مسلحتیں مفسدہ کے ساتھ جمع ہوجادیں ان کوبھی ترک کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے قبضہ میں نہیں ہے قانون کو ہمارے قبضہ میں نہیں ہے قانون کہ ہمارے مصالح کی رعایت سے اس میں وسعت کر دی جائے۔ یہ قانون خدا کا بنایا ہوا ہے جانچے قرآن مجید میں اس قانون کی تقریح موجود ہے۔ ارشاد ہے۔

يَنْعَلُوْنَكَ عَنِ الْغَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا الْثُرَّكِيدُ وَمَنَافِعُ لِلتَّاسِّ وَالْمُهُمَّا ٱكْبَرُّ صِنْ تَفْعِهِمَا

لیعنی پوچھتے ہیں آ پ سے کی خمراور جوئے کا کیا حکم ہے کہدد بیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اوران میں پچھنغے بھی ہیں۔

دیکھئے خود آیت میں اس بات کی تصریح ہے کہ جوئے اور شراب میں مصالح موجود ہیں لیکن چونکہ گناہ بھی موجود ہے اس واسطے عمم ان کی حرمت ہی کا ہوا۔ تو بیقاعدہ قبر آن مجید سے ثابت ہو گیا کہ جہاں مفسدہ اور مصلحت غیر مطلوب فی الشرع جمع ہو و ہاں ترجیح مفسدہ ہی کو ہو گی۔ لیجئے ان کوتو کوئی حنجائش ہی نہیں رہی اس قانون کے انکار کی۔ لیجئے میر امدعا آیت سے بھی ثابت ہو گیا۔

گواس ہوت کی جندان ضرورت بھی نیتی کیونکہ ہم مقلدوں کوئی کیا ہے نصوص سے استدالال کرنے کا۔ ہم تو تابع ہیں اپ اپنا ہم ہے۔ بیکام تو علماء کا۔ ہم تو تابع ہیں اپ کو لینا کافی ہے۔ بیکام تو علماء ہم ہم تابع کی ہے کہ جس امام ہم کا ہم کا ہم کہ جس استدالال کر ہیں اور قانون مرتب کر ہیں۔ ہم جیسوں کوتو ہم کافی ہے کہ جس امام ہم ہم ہم ہم ہم اس کے قول برعمل کر لیس مثلاً ہم ابتاع کرتے ہیں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علمہ کا تو ان کا قول ہم ارتباع کرتے ہیں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علمہ کا تو ان کا قول ہم اس بھی ہم اس بھی ہوں تو ترجیح ہم اس بھی ہوں ہوتہ ہم اس بھی ہم اس ہم مصلحت واجب استحمیل نہ ہو ہیں اس بناء پر ہم ان رسوم کوئے ہی کریں گے اب اس کا بھی جواب ہو گیا کہ اس میں مصلحت واجب استحمیل نہ ہو ہوں ہیں وہاں مفاسد ہمی تو موجود ہیں۔

ترجح مفسده

اب ایک بات رہ گئی۔ یعنی بہت لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کی نیت میں نہ تفاخر ہے نہ کبرنہ شہرت ہے نہ کوئی اور خرا بی۔ بالکل پاک صاف ہیں وہ البتہ کہہ کتے ہیں کہ صاحب ہمار بے فعل میں تو مصالح ہیں۔مفاسد ہیں ہی نہیں۔سبمصلیت ہی مصلحت ہے مفسدہ کھی جھی نہیں۔اللہ گواہ ہے ہماری نیت شہرے مفسدہ کی جھی نہیں۔اللہ گواہ ہے ہماری نیت میں کوئی خرابی نہیں۔ہماری نیت بالکل پاک صاف ہے۔سواگر کوئی ایبا دعویٰ کرے تو ہم تکذیب نہیں کرتے ایک مسلمان کی جمکن ہے کسی کی نیت الی ہی پاک صاف ہوا دراسراف کا جومفسدہ تھااس کی وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمیں ماشاء اللہ خداتے اتنادیا ہے کہ ایسے نہیں میں ماشاء اللہ خداتے اتنادیا ہے کہ ایسے نہیں سے ہمیں رائی برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

اول تو اس کانتلیم ہی کرنامشکل ہے کہ نقصان نہیں پہنچتا۔ میں اگر آ جاؤں ا نکار پر تو کہ سکتا ہوں کہ قرض ہو ہی جاتا ہے اور میں ثابت کرسکتا ہوں کہ واقعات سے بڑے بڑے بوے لوگ بھی مقروض ہوجاتے ہیں ایسے موقع پر۔ کیونکہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہی ان تقریبات ہیں خرچ کیا کرتا ہے اور چاہے گراں نہ ہمجھیں اس قرمن کو۔ مگر خبر مجھے قبل و قال کرنامنظور نہیں ۔ میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ اسراف بھی نہیں ہوتا۔ بلاضرورت میں اس بحث میں کیوں پڑوں۔ مگر ہاں جو بات کہنے کی ہے وہ تو ضرور کہی جاوے کی کیا میں حقائق کو بھی ظاہر نہ کروں۔

سوسنے! میں نے بیرمانا کہ آ ب اپنی نیک نیتی کی بناء پر اس کلیہ سے ایک درجہ میں نے گئے کہ جہاں مفسدہ اور مسلحت دونوں بہتے ہو جا میں وہاں ترجیح مفسدہ کوہوتی ہے۔ خیراس کلیہ سے تو آ پ جیسے تیسے نئے گئے کیک حضرت ابھی پیچھانہیں چھوٹا۔ ابھی ایک اور کلیہ بھی موجود ہے وہی کلیہ جس کا وعدہ میں اوپر کرچکا ہوں۔ وہ بھی ہماری شریعت ہی کے اصول میں سے ہے اور قر آن وحدیث میں تائید کیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہمارے جس عمل مباح سے کی دوسرے مسلمان کو ضرر وین کا پہنچے ہمارے لئے بھی وہ عمل میاح نہیں رہے گا۔ جس کما کہ مسلمان کو ضرر دین کا پہنچے ہمارے نہیں رہے گا۔ حتی کرکی فعل مندوب و مستحب سے بھی اگر کی مسلمان کے اعتقادیا عمل میں کوئی خرابی پیدا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو استحباب کوترک کردیا جائے گا۔ بہی داز ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بحض احادیث پڑھل کوترک کرائے گا۔

مثلاً حدیث شریف میں وارد ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی جمعہ کے دن تھے کہ اللہ مسال میں الم منزیل اور سورہ دہر بڑھنے کی۔ اکثر حضور کا بہی معمول تھا۔ چنا نچے شافعیہ اب بھی پڑھتے ہیں۔ اب تک ان کا بہی معمول ہے اورا مام ابو حذیفہ کتے ہیں کہ اس کا الترزام مناسب نہیں۔ دیکھتے حدیث میں تو وارد مگرا مام صاحب کے اس قول کا حاصل ہیں ہے کہ یہ میں تو وارد مگرا مام صاحب کے اس قول کا حاصل ہیں ہے کہ یہ عمل واجب تو ہے نہیں محض مستحب ہے اور اسم مستحب سے دوسروں کے واسطے ایک خرابی پیدا ہوجاتی میں دام واجب تو ہے نہیں محض مستحب ہے اور اسم مستحب سے دوسروں کے واسطے ایک خرابی پیدا ہوجاتی ہے۔ اب یہ ان پر ابنا اپنا تجربہ اور ابنا اپنا مشاہدہ ہے۔ نہ ایک کو دوسرے کا ردجا ہے نہ تنقیص میکن ہے مار بوحنیف رحمۃ اللہ علیہ کو تجربہ نہ تو ابوان کو مشاہدہ ہوا ہوا ہوا در ان کو تہ ہوا ہو۔ اس میں ان کو مشاہدہ ہوا ہوا در ان کو تہ ہوا ہو۔ اس میں ان کو شہمیں منازعت نہیں ہو سکتی غرض ان کو مشاہدہ ہوا تو کی کیفیت کا کہ بعض مستحب افعال بھی ان اوگوں کوشبہ میں منازعت نہیں ہو سکتی غرض ان کو مشاہدہ ہوا تو کی کیفیت کا کہ بعض مستحب افعال بھی ان اوگوں کوشبہ میں منازعت نہیں ہو سکتی غرض ان کو مشاہدہ ہوا تو کی کیفیت کا کہ بعض مستحب افعال بھی ان اوگوں کوشبہ میں منازعت نہیں ہو سکتی غرض ان کو مشاہدہ ہوا تو کی کیفیت کا کہ بعض مستحب افعال بھی ان اوگوں کوشبہ میں منازعت نہیں ہو سکتی غرض ان کو مشاہدہ ہوا تو کی کیفیت کا کہ بعض مستحب افعال بھی ان اوگوں کوشبہ میں

ڈال دیتے ہیں چنانچے معمول کے متعلق بھی امام صاحب نے سمجھا کہ کی جمعہ میں بھی ناغہ نہ ہواہ رہمی اس کے خلاف کرتے نہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ پیمل لازم ادرواجب ہے بیاتو اعتقادی خرابی ہوئی۔ دوسرے ممکن ہے کہ ایک اور خرابی کا مشاہرہ ہوا ہوا وروہ عملی خرابی ہے۔ وہ یہ کہ بعض دفعہ جونماز میں مجمع ہوجا تا ہے بڑا تو دوروالوں کو سنائی دیتا کہ امام کونی صورت پڑھ رہاہے تو اب تو خبر ہے ہیں کہ امام نے بحدہ کی آبت پڑھی ہے بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو کیا سجدہ۔ یہ گئے رکوع میں۔ وہ اسطے

تجدے ہے اور کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے سمجھا مع اللہ کمن تھرہ۔ بردی گر برد ہو جاتی ہے۔ چتا نچہ مکہ معظمہ میں ایک دفعہ بھی گر برد ہوئی۔ وہاں یہ دستور ہے کہ سب اہل ندا ہب جمع ہوکر نماز پڑھتے ہیں۔ کمی مصلی پر نماز ہوتی ہے شافعی پر یا حنی پر یا کمی پر۔ دوسرے اماموں کے مقلد بھی بلاتا ل شریک ہوجاتے ہیں۔ یہاں کا قصہ نہیں ہے کہ کوئی شافعی امام ہوجائے تو اس کے پیچھے ختی نمازنہ پڑھیں یہ واہیات بات ہے وہاں سب پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے چیجے وہاں کوئی تخصیص نہیں کرتا۔

چنانچہ جمعہ کے دن ایک دفعہ بیہ واکہ جن کی نماز شافعی صلی پر ہورہی تھی ج کا زمانہ مجمع تھا بہت اور وہ امام تفہر سے شافعی انہوں نے حدہ کی آیت پر پہنچ کر بجدہ تلاوت کیا انہوں نے جدہ کی آیت پر پہنچ کر بجدہ تلاوت کیا گیا ہے وہ سمجھ کہ کیا اور اللہ اکبر کہر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تا اور تکیا گیا ہے وہ سمجھ کہ امام نے دکوع کیا وہ گئے دکوع میں ۔ امام شعر بجدہ ہے کہ اللہ اکبر انہوں نے سمجھا کم اللہ کن تھرہ اسام آور کہ ہو گئے ہو ہے کہ اللہ اکبر انہوں نے سمجھا کم اللہ کن تھرہ اسام آور کہ ہوگئی آو کر انہوں وہ نتظر ہیں کہ بجد ہے میں جادی ہو ہیں۔ اب امام بجدہ بی میں نہیں جاتا۔ جب بہت در ہوگئی آو اب کوئی تو نیت آو ڈرکر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ تر معاملہ کیا ہے کوئی بجدہ میں چلا گیا اس خیال سے کہ شاہد کہ بہر کہ کہ کہ اور کہ ہوگئی کہ کہ آواز نہ سائل دی ہو ہو ہو گئی کہ اور کہ کہ کہ کہ کہ اس کہ اور کہ ہوگئی کہ کوئی کہ وہ میں ہے کوئی بجدہ ہیں ہو تھی کوئی رکھنے ہیں ہو تھیں ہو ت

تو آپ نے دیکھا کہاں تک نوبت پینی ۔ پس امام صاحب نے ایسے بی واقعات و کی کرفر مایا کہ جومل واجب بھی نہیں اورعوام میں اس کے کرنے سے پڑتی ہے گڑ بردتو کیا ضرورت ہے کہاس کو کیا جائے جیسے بعض اوگوں کوخوا ومخوا ومثوق ہوتا ہے نئی بات کرنے کا۔

چنانچا ایک قاری صاحب نے نماز پڑھی قرائت کے جوش میں آ کرآپ نے قل حواللہ احد پڑھنے میں احد پر دقف نہیں کیا' بلکہ اس کو اللہ العمد سے ملا کر پڑھا تو چونکہ احد پر تنوین ہے اس لئے عربیت کے قاعدہ میں اس صورت میں اللہ العمد کا ہمزہ حذف ہوجائے گا اور احمد کی تنوین کا نون مکسور ہوکر لام سے مل جادے گا اور اس طرح پڑھا جادے گا۔احدن اللہ الصمد تو گویا انہوں نے سیجے پڑھا تھا مگرعوا م تونہیں سیجھتے ۔ یہاں بھی بحث بڑھی کہ حضرت اس پر فوجداری ہوگئی کہ بیاس قاری نے نیا قرآن شریف کہاں سے نکالا۔اب بعضے جاہلوں نے کیا کیا۔

> آنچہ مردم می کن بوزینہ ہم جوانسان کرتا ہے وہی بندر بھی کرتا ہے۔

ان قاری صاحب کی نقل اتاری ۔ جابل کی نقل ہی کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ احدیر وقف بھی کیا اور نون مکسور بھی پڑھا یعنی ن اللہ الصمد پڑھا جو بالکل غلط ہے۔خدا بچادے جہل بھی کیابری چیز ہے۔

اب فرمائے اس موقعہ پر کیا گیا جاوے گا۔ یہی کیاجادے گا کہ جہاں جہل ہواس قاری کو عم دیا جادے گا شرعی قاعدہ سے کہ ایسانہ کرے کیوں؟ اس واسطے کہ عوام اس سے گر برد میں پڑجاتی ہیں غرض الی بات کرتا جس سے عوام میں گر برد پر جائے درست نہیں۔ تو قاعدہ یے تھبرا کہ جس مبارح سے اور جس مستحب سے عوام کسی دین کی خرائی میں پڑجا کیں وہ نعل خواص کے لئے بھی جائز نہیں رہتا۔ حالا نکہ وہ خوداس خرائی سے بچے ہوئے ہیں ایسے موقع پر خواص کو فا زم ہے کہ وہ خود بھی ایسے تعلیم مبارح کو بلکہ ایسے نعل مستحب کو بھی چھوڑ دیں جس سے عوام کی خرائی کا اندیشہ ہو حقیقت میں بید قاعدہ وہ وہ بہلا کو بلکہ ایسے نعل مستحب کو بھی چھوڑ دیں جس سے عوام کی خرائی کا اندیشہ ہو حقیقت میں بید قاعدہ وہ وہ بہلا تو تامدہ ہے۔ کیونکہ دوسر فی خص کا خرائی میں پڑجانا رہے تھی تو مقدہ ہے۔ اگر لازم نہیں تو معتدی ہیں۔

#### تقاضائے محبت وہمدردی

ای داسطے میں نے پہلے کلیہ سے بیجے کے مقام پر بیکہا ہے کہ ایک درجہ میں جب بیقاعدہ بچھ میں آ
گیااب بچھنے و آپ کوسعت ہے پانچ ہزار فرج کرنے کی اور آپ کو خدانے علم بھی دیا ہے جس کی وجہ سے
آپ کونٹس پر فقد رہ ہے اور آپ نے اپ نفس کوریا سے فخر سے کبر سے سب سے بچالیا۔ تقریب میں
کوئی بے انظامی بھی نہیں ہوئی کوئی نماز بھی فضائیس ہوئی بلکہ کوئی جماعت بھی فوت نہیں ہوئی حالا نکدا ہے
موقعوں پر نمازیں تک فضاہ و جاتی ہیں۔ جماعت کا تو کیا ذکر۔ اور مسلہ ہے کہ اگر کوئی ج کو بھی جاد ساور
وہ جج ہونظی اور اس میں ایک بھی فرض نمازے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتو ج کو جانے کی بھی اجازت نہیں۔
پھر اب د کھے لیجے ان تقریبات کی کیا حالت ہے۔ حالت یہ ہے کہ نہ عشاء کی نماز ہے نہ سے کی نماز ہے نہ سے کہ نہ عشاء کی نماز ہے نہ سے کہ اپنیں ہوا۔ گوؤش کر لینا
نماز ہے۔ جماعت تو کوئی چر نہیں مگر فرض کر لیج کہ آپ کے یہاں ایسا بھی نہیں ہوا۔ گوؤش کر لینا
ہے بہت بعیداور ہے شاذ و نادر۔ ایسا کہ نمازوں کے فوت ہونے کی فویت آئی نہ ہو۔ فیراگر پر نہیں تو گر پر تو ضرور ہے کہ نمازیں ٹھیک وقت پر ادائیس ہوتیں۔ تا ہم اگر کوئی ہے کہ ہم اس کا بھی خاص
گڑ برد تو ضرور ہے کہ نمازیں ٹھیک وقت پر ادائیس ہوتیں۔ تا ہم اگر کوئی کے کہ ہم اس کا بھی خاص

اہتمام کھیں گے کہ نہ نماز فوت ہونے دیں گے نہ جماعت نہ تا خیر ہونے دیں گے تو بہت اچھا۔ہم

تکذیب نہیں کرتے آپ کی۔ہم نے مانا کہ آپ نے اپٹے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچالیا۔ گر

حضور یہ بھی تو دیکھئے کہ نتیجہ کیا ہوا آپ کے فعل کا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے وہ بھائی اور برادری کے

لوگ جو آپ سے وسعت میں اورعلم میں کم ہیں گر برابری کے دعویٰ میں بر صعے ہوئے ہیں وہ بھی

تقریب کو ای طرح کریں گے کہ ہم کیوں گھٹے رہیں۔ آپ نے تو گھر میں سے دو ہزاررو پے نکال کر

خرج کرڈالے۔ان کے گھر میں رو پہیکہاں۔انہوں نے جائیدادگروی کر کے صرف کیا۔اب جائیداد

گروی ہوئی۔اس کی آ مدنی گروی رکھنے والا کھا رہا ہے اور وہ سود ہے اور وہ سود لینے والا اور تم سود

ویے دالے ہو۔اور حدیث میں دونوں پر لعنت آئی ہے۔

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله. (سنن ابى داود كتاب البيوع باب: ٣ سنن التومذى: ١٢٠٦ سنن ابن ماجة: ٢٢٧٤ سنن النسانى ١٢٠٤ البيوع باب: ٣ سنن التومذى: ١٢٠٦ سنن ابن ماجة: ٢٢٠٥ سنن النسانى ١٢٠٤ المدين المد

ایک صاحب کہنے گئے کہ روسا کو کیوں منع کیا جاتا ہے۔ان کے پاس رو پیدوافر ہے ان پرکیا

بار ہوتا ہے ان تقریبات پرخرج کرنے ہے۔ ہاں انہیں منع کرنا چاہئے جوغریب ہیں۔

میں نے کہا سجان اللہ! معلوم ہوتا ہے کہ دل میں ذرا بھی جمدردی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر
خدانخواستہ ہے کا بیٹا بیار ہوادر معلوا کھانا اس کومفر ہوتو اس وقت آپ کیا کریں گے۔ کیا یہ کریں گے کہ آپ

تو طوابنا بہنا کر کھایا کریں اور وہ دیکھا کرے۔ میں تو نہیں مجھتا کہ کوئی باپ ایسا ہوگا کہ اس کے کہ آپ

یکائے گا۔ حضرت اس وقت بیدھالت ہوگی کہ طوا کھانا چاہیں گے بھی تو طبق سے ندائرے گا۔اگر ایسا ہی

کوئی قصائی ہوگا تو خیر بازار میں جا کر طوا کھا آئے گا۔ کیکن گھر میں تو صلوے کانا م بھی ندا نے دے گا۔

ا خراس کی وجہ کیا؟ وجہ ظاہر ہے یہی کہ اگر گھر میں صلوا کے گایا گھر میں آئے گا تو نینیں ہونے کے

گا کہ صرف وہی لوگ کھا تیں جن کو صلوا تقدمان نہیں کرتا۔ بلکہ اور وں کو کھا تا و کیے کراس کو بھی حرص

ہوگی۔ یہ بھی گھائے گا اور بد پر ہیزی کرے گا۔ چونکہ اس سے عیت ہے اور اس کا نقصان ہرگز گوارا

نہیں ۔اس کی خاطر سارے گھ ربطوا حرام ہو جائے گا۔

لیجے اس کی بتاای قاعد ہ شرعی پر تو ہوئی کہ جو فعل مباح ہے وہ ہمارے لئے بھی ناجائز ہوجاتا ، ہے جب کہ دوسروں پر اس کا اثر برا پڑتا ہو۔ پس اگر آپ کو مجت ہوتی اور ہمدردی ہوتی مسلمانوں سے تو ایسا کبھی نہ کرتے بلکہ بیسوچنے کہ میں تو کروں گااس وجہ سے کہ مجھے کودسعت ہے اور دوسرا بھائی کرے گابرابری کے دعویٰ کی وجہ سے اور وہ ہو جائے گانتاہ ۔للہذا میں ہی ہاتھ روک لوں ۔اگر محبت اور ہمدر دی ہوتی تو اپنے بھائیوں کوخر ورنتا ہی ہے بچایا جاتا۔

نكاح كى سېل صورت

ایک مخص ہولے کہ جب سب ہا تیں منع ہیں تو پھر دل کا حوصلہ کیسے نکالیں اور خوشی کس طرح منا کیں۔ میں نے کہا مجھے دویانچ ہزار رو پیئیس غریبوں کوتشیم کردوں۔ ایک ہزار آ دمی کو پہنچ جاویں ایک ایک کویانچ پانچ رو پید۔ وہ تہمیں وعا کیں دیں۔ نام بھی ہودل بھی خوش ہو۔ مگر حضرت ان ہاتوں میں مزا کہاں۔ بس سن کر مرتجھا گئے کیونکہ اس میں حظ نفس تو نہ ہوا۔ چھل چھل دھوم دھام۔ نوفیوں کا سامزا۔ کوئی گرے' کوئی بڑے' کوئی غل مجارہا ہے ایک ہنگامہ ہریا ہے۔ بھلا وہاں یہ رونق کہاں۔ اللہ بھلا کرے تاشے ڈھول کا۔ بیرونق توان بی سے ہوتی ہے اور نفس خوش رونق ہی سے ہوتا ہے۔

اب فرما ہے ! اب آ کے کیا گئج کش ہے کہ کہنے گی۔ اب قوخم ہوگئی جمت اب قو ثابت ہوگیا کہی

کے لئے بھی اجازت نہیں۔ بس تواب فقط ایک چیزرہ گئ تقریب نکاح کے اندر لیخی ایجاب وقبول بلکہ اگر کسی

کی ہمت ہوتو اس میں بھی اختصار ممکن ہے وہ اس طرح کے دولہا بھی مجلس نکاح میں نہ ہووہ کی کواپناہ کیل کر

دے نکاح کے لئے کیونکہ بیفرض تبیس ہے کہ دولہا خود موجود ہوجب ہی نکاح ہو سکے گا۔ مثلاً کوئی توکر ہے

اس کورخصت نہیں ملتی یا ملئے میں دفت ہے یا لی بھی سکتی ہے گر کیوں لیس فرض سیجے کسی کا بی ہی نہیں جا ہتا تا کہ ورخصت نہیں ملتی یا مطلق ہوں کہ دو ہا جا کے گھول کر لے (بٹس کرفر ملا) گریہ مجھاد یا جاوے کہ کہیں وہ اپنے واسطے قبول نہ کر لے ۔ یوں کہ دویا جائے کہ میری طرف سے قبول کر لینا۔ چونکہ وکیل بجائے موکل کے

ہوتا ہے اس لئے نکاح جیج ہوجائے گا۔ دیکھا آ پ نے کس قدر مہولت ہو وہ توکری پر موجود ہے اور یہاں

موتا ہے اس لئے نکاح جیج ہوجائے گا۔ دیکھا آ پ نے کس قدر مہولت ہو وہ توکری پر موجود ہے اور یہاں

موتا ہے اس لئے نکاح جیج ہوجائے گا۔ دیکھا آ پ نے کس قدر مہولت ہو وہ توکری پر موجود ہے اور یہاں

وفت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے ان کا نکاح ہوا وہ خود موجود نہ تھے۔ بس حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا

کیمس نے فاطمہ کا نکاح علی ہے کر دیا۔ ان د ضبی علی بندالک۔ لیخی اگر علی منظور کر یہا آس کو حضر ت علی کو دیکھی شرور کی بھی منظور کر یہا آت کو دیکھ لیا آ پ نے کہ کہ بھی ہوں تھی تکار جھی نکاح ہوسکتا ہو ۔ برات تو برات و دہرا کے ہوئے کی تھی خورور تیں ہوں تھی کار و دیکھ لیا آ پ نے کہ کہ بول تھی نکاح ہوسکتا ہے۔ برات تو برات ور نہا کہ ہوئے کی تھی خورور تیں ہوں تھی کار وہ کھ کے لیا آپ نے کہ کہ بول تھی نکاح ہوئے کی تھی خورور کی کی تھی ہوئی کے دورت نہیں۔

غور کرتے کی بات ہے اے عقلا کہ جتنی حاجات ہیں اٹسان کی پچھ نہ پچھ کی ضرورت سب میں ہے۔ادنی سے ادنی دوآ نہ مثلاً آ دمی کسی کام کوکہیں جاوے تو کھاناتو ضرور ہی کھائے گا۔اس میں کم از کم دو آنے تو خرج ہوں گے ہی۔اے بھی جانے دیجئے پانی سب سے ستی چیز ہے جتی کہ بکتا بھی نہیں گراس میں بھی خرج ہوتا ہے۔خود پانی کی کوئی قیمت نہ ہی گرلانے والے کوٹو اجرت دینائی پڑتی ہے ایک روپیہ مہینہ آٹھ آنے دوآنے جارا نے بچھ تو لگنائی ہے۔ بہت ہی کم ہوا تو ایک پیسہ کا تو ضرور ہی پانی کا بھی خرج پڑجا تا ہوگا۔ تو بچھ بچھ قیمت پانی جیسی ستی چیز کی بھی ہوئی۔غرض ہر چیز میں بچھ نہ بچھ خرج کی ضرورت ہے۔ بجر نکاح کے کہ بیا بی حقیقت میں ایک پیسہ پر بھی موقو ف نہیں کیونکہ اس کی حقیقت ایجاب مفرورت ہے۔ بجر نکاح کے کہ بیا بی حقیقت میں ایک پیسہ پر بھی موقو ف نہیں کیونکہ اس کی حقیقت ایجاب اور قبول ہے اور محض دو بول ہیں زبان کے۔ ان میں کسی خرج کی کیا ضرورت۔

رہے چھوارے سووہ محض مستحب ہیں۔ نہ ہوں نہ ہی کچھ بھی حرج نہیں اور مہرادھارہے۔ اس
وقت اس کا کوئی تقاضا نہیں اورادھار بھی جب ہے جب دو۔اور جودینالینا ہے ہی نہیں جیسا کہ آئ
کل عام طور پر سمجھا جاتا ہے تب تو ان کے زعم میں ادھار بھی نہیں۔ چنا نچے بعض وقت صاف کہتے ہیں
کے مہرتو محض ایک دباؤکے لئے ہے وینالینا تھوڑا ہی ہے کون لیتا ہے اور کون دیتا ہے۔ ( حالا تکہ پیغلط
ہے۔ مہردین ہے جیسے اور دین دیتے ہوتے ہیں ) خیر کم سے کم مہرادھار تو ہے ہیں۔ اس وقت اس کا مطالبہ نہیں ۔ تو نفس نکاح میں تو پیخرچ شامل نہ ہوا۔

اب فرمائے سب سے زیادہ ستی چیز اگر کوئی تھی تو نکاح تھا تگر اللہ بھلا کرے ہمارے بھائیوں کا سب نے آپس میں کمیٹی کر کے اس کومہنگا کر دیا ہے کہ غریب آ دمی کی تو مصیبت ہے اوراس میں مزاحمت ہے عقل کی بھی اور مزاحمت ہے شریعت کی بھی۔ بھلا کونی عقل کہ سکتی ہے کہ جس چیز میں مطلق روپے کی ضرورت نہ ہو۔اس میں فضول اس قدررو پیر صرف کرڈ الو۔ادھر شریعت کہتی ہے۔

اعظم النكاح بركة ايسره مونة (حلية الأولياء ٢٥٤١) منحة المعبود للساعاتي: ١٥٦٣) لعظم النكاح بركة ايسره مونة (حلية الأولياء ٢٥٤١) ليني عديث شريف مين آيائه كروه تكاح سب سے زياده بركت والا ہے جس مين سب سے كم خرج ہو۔ بيار شاد ہے جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كا۔ اس مين تكاح كے سارے خرج آگئے حتیٰ كرم برك كمى بھى جس كی خصوصیت كے ساتھ بھى فضیلت وارد ہے۔

مقدارم

آج کل مہر کی زیادتی کو بھی ہوا تخر سمجھا جاتا ہے۔ میر کی بھیجی کے نکاح میں پانچ ہزار کا مہر باندھا گیا۔ ایک رئیس تنے سندھ کے وہ بھی نکاح میں شریک تنے میر ہے بہاں آئے ہوئے تنے انہوں نے ک کرتعجب کیا کہ ابھی پانچ ہزاراس قدر زیادہ۔ انہیں اسے ہی پرتعجب ہوا۔ حالانکہ ہمارے پاس ایک قصبہ جالال آباد۔ وہاں تو سوالا کھرد پید کا مہر باندھا جاتا ہے۔ اس سے تو پانچ ہزارستا ہی ہے گران کے یہاں کے مقابلہ میں یہ بھی مہنگا تھا۔ کہنے گئے اجی ہمارے یہاں تو ایک بکری یا ایک گائے یا سات آٹھ دو پید بہت دی رو پیدیو سے بردے رئیسوں کا بہی مہر ہوتا ہے۔ لیجئے ان کے یہاں مہر بس اتنا ہی ہے۔ واقعی صاحب! مہر تو بس کم ہی انچھا اور خاص کر جب لینا و بنا ہی نہیں تو پھر زیادہ مقد ارسے فائدہ واقعی صاحب! مہر تو بس کم ہی انچھا اور خاص کر جب لینا و بنا ہی نہیں تو پھر زیادہ مقد ارسے فائدہ

ہی کیا۔اگرشان ہےتو دینے میں ہے محض نام لینے میں کیاشان اوراگر نام ہی لینے میں شان ہےتو پھر لا کھ ہی کے او پر کیوں رہ ڈنفت اقلیم کا نام لے دیا کرو بلکہ دنیاو مافیہا بلکہ اخری و مافیہا بلکہ عرش اور کری اور جنت سب ہی کا نام کیوں نہ لے دیا کرو۔جب لینا دینا ہی نہیں تو پھر کیوں کسرر کھے۔

چنانچایک جگہ مہر بجیب طرح سنے میں آیا۔ دی منطح مجھروں کے دی منطح پہوؤں کے۔لاحول ولاقوۃ۔یہ کیاخرافات ہے۔ مطلب یہ کہ ساری عمر مرد دبارہے اوردے ہی نہ سکے۔اورایک مقام پرسواسیرکو دو تکامہر ہوتا ہے۔اس کوس کر میں برداخوش ہوا کہ بہت ہی سستامہرہے مگراس کی تفسیر کی گئی کہ سستانہیں ہے سواسیر کودوں سے مراد سواسیر کودو نگا اتاج نہیں ہے بلکہ استے روپے جتنے سواسیر کودوں میں دانے ہوتے ہوں گے۔ جن کا گننا بھی مشکل ہے۔ تو سواسیر کودوں کے بیعنی کہ لاکھوں روپ ہی۔

اب آپ ہی فرمائے کہ کیا ہے محض رسوم قبیحہ۔ ابی مہر ندا تنا کم ہی ہو کہ لڑکی کی تحقیر ہی ہونہ
وسعت سے زیادہ ہو کہ دیا ہی نہ جاسکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا مہر گیارہ سوبھی
تھا۔ حساب سے صرف تین چاررہ پیم ہوتے ہیں گیارہ سوسے۔ اگر بہت ہی بڑا نخر کرنا ہے تو گیارہ
سوکا مہر یا ندھ دو یکر کوئی پی خیال نہ کرے کہ یہ گیارہ سوکا مہر زیادہ تھا۔ کیونکہ ایک بادشاہ تھے جبشہ کے
حضرت نجا شی ۔ یہ نکاح حضور کا انہوں نے کیا تھا اور یہ مہر بھی انہوں نے اپ ہی ذمہ رکھا تھا۔ تو
دیکھتے ایک بادشاہ نے اپ ذمہ صرف گیارہ سورہ پے رکھے۔ تو یہ بھی بڑی رقم نہ ہوئی۔ بادشاہ کے
یہاں گیارہ لاکھ تو ہوتے۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو زیادہ مہر با ندھنے کا تو خیر یہ مقدار گیارہ سوک بھی
موجود ہے گرا تنا تو نہ بڑھاؤ کہ دیا ہی نہ جاسکے۔ رہی شان تو شان کور ہے دو۔

### حقيقي عزت وعظمت

کیانعوذ باللہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی زیادہ ہے۔
استغفر اللہ! خود حضرت عمر رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اگر مہرکی زیادتی کوئی عزت کی بات ہوتی تو جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخق تھاس عزت کے ۔واقعی بھلاحضور سے زیادہ کوئ عزت والا ہوسکتا
ہو ھے ہوئے نہ تھے بلکہ دنیوی عزت میں مب سے برد ھے ہوئے نہ تھے بلکہ دنیوی عزت میں بھی سب سے
برد ھے ہوئے تھے اور صرف مسلم انوں ہی ہے ہیں بلکہ غیر مسلم تو موں میں اور ظاہری ساز وسامان بھی
حضور کے یاس بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ برد سے برد سے ادشا ہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔

چنانچہ جج میں ایک دفعہ سواد نئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیے قربانی کئے ہم نے تو کسی بادشاہ کو بھی نہیں سنا کہ اسکیے سواونٹ کی قربانی کی ہو۔ ادنٹ تو خود حضور نے دست مبارک سے ذرک فرمائے اس سے حضور کی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو ایک چڑیا کا بھی ذرکے کرنا مشکل ہوتا ہے نہ کہ اونٹ اور ذنع کرنا بھی چھری پھیر کرنہیں بلکہ بھالے سے۔اس زمانہ میں عرب کے اندر یہی رسم تھی کہ بھالا گلے میں مارا جاتا تھااس کونح کہتے ہیں۔

اونث اس طرح ذبح كياجا تا تفارخيال يجيئه كه بعالاس توة سے لگتا ہوگا۔

(۱۳) اونٹ ای طرح ذیح کرنامبل ہات نہیں ہے۔۱۳ اونٹوں کوخود ذیح فر مایا بقیہ کو ذیح کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپر دفر مایا۔ پورے ۱۹۰۰ اونٹ کی قربانی فر مائی۔

اس کے متعلق ایک لطیفہ یاد آیا۔روایت جس ہے کدان اونوں کی بیرحالت بھی کہ تکلین یذدلفن الیہ۔جب وہ اونٹ ذرج کئے جانے کے لئے ایک قطار جس کھڑے کئے گئے کہ ہراونٹ حضور کی طرف جھک جھک کر بڑھتا تھا کہ پہلے مجھے ذرج کریں۔ہائے اس موقع پر مجھے ہ شعریا و آتا ہے۔

ہمدآ ہوان صحرا سرخود نہادہ برکف بامیدآ تکدروزے بشکارخواہی آید

(تمام جنگل کے ہرنوں نے اپناسر تھیلی پر رکھ لیااس امید میں کرتو شکار کوآئے گا۔)

یہاں سے حضور کی شان محبوبیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جانور بھی حضور پر فدا تھے اور اپناذ کے ہونا حضور کے ہاتھ سے جا ہے تھے بلکہ جانور کیا سب مخلوق حضور کو پہچانتی تھی سیجے روایت میں ہے۔

اني لاعرف حجرا كان يصلى على (٢-الصحيح لمسلم: ١٤٨٢) مسند الإمام احمد ٩:٥، ٩٥ سنن الدارمي ١:٢١ المعجم الكبير للطبراني ٢٥٤:٢

مشكوة المصابيح: ٥٨٥٣ كنز العمال: •••٣٠)

یعنی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پھر کو پہچا نتا ہوں جو مجھ کوسلام کیا کرتا تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ پھر بھی آپ کو پہچا نے تھے۔ پھر تعجب ہے کہ انسان نہ پہچانے بالخصوص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔اور یہ پہچا ننا نہیں ہے کہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہ لیا۔ پہچاننا کہتے ہیں کی کے حق پہچانے کو۔

سوسنے احضور کے تین جن ہیں۔ ایک جن ہے جبت دوسراحق ہے عظمت تیسراحق ہے متابعت۔
اب لوگوں نے کیا گیا ہے کہ تجزید کیا ہے ان حقوق میں بعضوں نے تو محض محبت لے لی۔ عظمت اور متابعت کو نظر انداز کر دیا۔ بعضوں نے ظاہری عظمت کو کائی سمجھا محبت اور متابعت سے کوئی سرو کارنہ رکھا۔ بعضوں نے محض متابعت پر قناعت کر لی محبت اور عظمت کی تحصیل کے در بے نہ ہوئے حالانکہ حضور کے تینوں حقوق کا اداکرنا کیساں طور پر ضروری ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حق کا اداکرنا واجب ہے مجت کا محبت کی بھی۔ جنانچار شاد ہے۔

قُلْ إِنْ كَنْ تُعْدِ تَعِبُوْنَ الله كَالِّيْعُوْنِي لِعِنَ الرَّمَ مِت رَكِمَةَ بِوالله فَ تَوْمِيراا تِبَاع كرو-معلوم بوا كرمجت كے ساتھ اتباع بھى ضرورى ہے۔اور بچ توبيہ ہے کمجت تو وہى ہے جس كے ساتھ ا تباع بھی ورندمجبت بلاا تباع تو وہی محبت ہے کہ گھر ہارسب تمہارا مگر کوشی کھٹلے کو ہاتھ نہ لگانا۔ اربیعلق بلاا تباع تو وہی تعلق ہے کہ۔

گر جال طلکی مضائقہ نیست رزر طلی سخن دریں است (اگر جان مانگومضا نَقتٰ بیس اور مال مانگواس میں کلام ہے۔)

نہ نماز نہ روزہ 'نہ حج نہ زکوۃ کچھ بھی نہیں اور دم بھرتے ہیں حضور کی محبت کا۔اے صاحب! خوب مجھ لیجئے محبت وہی معتبر ہے جس کا اثر دونوں طرف پورا پورا ہو۔ہم کوالی محبت ہے کہایک طرف سے بھی پوری نہیں۔

بسبہ کوالی محبت ہے حضور سے جیسے کسی طالب علم کی حکایت ہے کہ کی شنرادی کو کہیں اتفاق سے
آ ب نے دیکھ لیا تھا۔ بس عاشق ہو گئے۔ یہاں تک حوصلہ بڑھا کہاس کے ساتھ نکاح کی فکریں کرنے
گئے۔ ایک روزای سوچ میں بیٹھے تھے کہا یک دوست ملنے آئے پوچھا کس حال میں ہو۔ کہا شنرادی سے
نکاح کرنے کی فکر میں ہوں۔ کہا سجان اللہ! آپ کی بیتو حیثیت اور شنرادی سے نکاح کی فکریں۔ طالب علم
نکاح کرنے کی فکر میں ہوں۔ کہا سجان اللہ! آپ کی بیتو حیثیت اور شنرادی سے نکاح کی فکریں۔ طالب علم
نے کہا کہ میاں آ دھا سامان تو ہو بھی چکا صرف آ دھا سامان ہونا اور باتی ہے۔ دوست کو بڑا تعجب ہوا۔
پوچھا اسلام کے راضی ہونے کی دیر ہے۔ آ دھا سامان تو ہو گیا آ دھابا تی ہے۔

اگراہے آ دھاسامان کہدیجتے ہیں تو واقعی اس محبت بکطر فدمیں آپ کے پاس بھی آ دھاسامان موجود ہے۔ آپ بھی خوش رہنے غرض بینہیں ہے حضور کی محبت یہ محبت وہ ہے جس میں دوسری طرف سے بھی محبت ہواورو ہموتوف ہے متابعت پر۔جب بینیں تو وہ محبت ہی نہیں ۔

ایک ہندی شاعر جو ہیں تو رند آ دمی مگر فاری کلام ان کاصوفیانہ ہے۔لیکن کلام صوفیانہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ صوفی تھے بلکہ بات یہ ہے کہ شاعر ہوتے ہیں دوشتم کے۔ایک تو بعضے روکھے ہوتے ہیں۔ان کا کلام پھیکا پھیکا ہوتا ہے اور بعضے ہوتے ہیں صاحب در دایسوں کے کلام ہیں تصوف کی چاشنی ہوتا۔ای تتم کے وہ شاعر تھے کی چاشنی ہوتا۔ای تتم کے وہ شاعر تھے چونکہ صاحب در دیتھاس لئے ان کے کلام میں تصوف کارنگ ہوتا تھا۔

ایک شخص نے ان کا کلام دیکھا تو سراسر تصوف اور معرفت میں ڈوبا ہوا پایا۔ بس ان کی بزرگ کے معتقد ہوگئے۔ سمجھے کہ پیخض کوئی زبر دست صوفی اور اولیاء اللہ میں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تک اعتقاد بوھا کہ ان کی زیارت کے لئے ایران ہے سفر کر کے آئے۔ جب ان کے پاس پہنچ تو کیاد کھتے ہیں کہ آپ بیٹھے جام سے ڈاڑھی کی صفائی کرارہے ہیں۔ اب یہ چرت میں۔ آخر نہ رہا گیا اور کہا کہ آغاریش می تراثی۔ (ہاں کے بیٹے تراثی کے خرت اللہ کہ اور کہا کہ آپ بولے بیے رہیں می تراثی ولے دل کے نے تراثیم۔ (ہاں کہ تراثی کے تراثیم۔ (ہاں کہ تراثی کے تراثیم۔ (ہاں

میں ڈاڑھی تر شوا تا ہوں کی کادل نہیں دکھا تا) کی سے صوفیوں کا مقولہ بن لیا ہوگا کہ سمارے گناہ کروگر

کسی کادل مت دکھاؤے گرانہوں نے بھی اس کا خوب جواب دیا کہاارے دل رسول الله صلی الله علیہ وسلم

می تر اشی۔ (ہاں تم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دل کو دکھاتے ہو) تم اپنی اس حرکت سے حضور کادل دکھا

رہے ہو ۔ حضور کی امت کے سارے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ جب تمہارے اعمال پیش ہوتے ہوں

گرتو تمہاری اس حرکت سے حضور کا کس قدر دل دکھتا ہوگا۔ یہ سنتے ہی بس آ تکھیں کھل گئیں۔ صاحب
در درتو تھے ہی۔ ایک وجد کی ہی گیفیت طاری ہوگئی اور جوش میں آ کریہ کہا۔

جزاک اللہ کہ چھم باز کر دی مرابا جان جاناں ہمراز کر دی (اللہ تعالیٰتہ ہیں جزاک اللہ کے جھم باز کر دی (اللہ تعالیٰتہ ہیں جزائے خیردے کہتم نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے اپنے محبوب سے ملادیا ) خدا تہمیں خوش رکھے۔اتنے دن تک میں دھوکا ہی میں رہا۔ آج غلطی معلوم ہوئی ہے تو بہ ہے جواب سے بھی ایسا کروں۔وہ اس گمان میں تھا کہ ان چیزوں کو حضور کی محبت سے کیا علاقہ ۔اس محقق کی عمید سے معلوم ہوا کہ بہت بڑا علاقہ ہے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں۔

تعصى الأله و انت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع تونافر مانى كرتا بحق تعالى كاوروعوى كرتا بان كاميت كارييجيب بات ب لوكان حبك صادقالا طعته ان المحب لمن يحب مطيع

اگر تیری محبت سی ہوتی تو اطاعت بھی کرتا کیونکہ عاش معثوق کامطیع ہوا کرتا ہے وہ کیساعات ہے جو معثوق کی نافر مانی کرے۔ وہاں تو مال ہے بھی جان ہے بھی ہرطرح سے اطاعت کے لئے حاضر ہے اور یہاں محبوق کی نافر مانی کرے۔ وہاں تو مال سے بھی جائے۔ یہ مضمون مجھے اس پریاد آ گیا تھا کہ سکلهن یو دلفن الیه (ان میں سے ہرایک آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکتا تھا) جانوروں کو بھی حضور سے مجت تھی۔ ہراونٹ یہی چاہتا تھا کہ پہلے بھی وحضور ذریح کریں۔ اصل ذکر بیتھا کہ حضور نے اکیلے و ااونٹ قربانی کئے ۔ تو حضور ظاہراً بھی باوشاہ میں ایسے کہ سی باوشاہ کی بھی اتنی عزت بھی جنتی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ۔ بھی باوشاہ تھے اور باوشاہ بھی ایسے کہ سی باوشاہ کی بھی اتنی عزت بھی جنتی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ۔ بھی باوشاہ تھے اور باوشاہ بھی ایسے کہ سی باوشاہ کی بھی اسی بھی جند دوسے میں گا میں جند

جنانچے ہرقل شاہ روم اپنے تخت شاہی پر ہیضا ہوا کہتا ہے (صحیح بخاری روایت ہے) کہ اگر میں حضور

تک پہنچتا تو حضور کے پاؤں دھوتا۔اللہ اکبر! ایک بزرگ کے بارہ میں جوٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیضنے والے
ہیں۔ بیالفاظ بادشاہ کے منہ ہے کس قدر عظمت کی دلیل ہیں چر بیجی ظاہر ہے کہ بیالفاظ محض عظمت
اور وقعت ہی کی وجہ ہے کیے جی نہ بید کہ کی مجبوری ہے۔ دیکھئے! ایک زبر دست خود مختار بادشاہ ہوئل
حضور ہے اس قدر فاصلہ پر بیٹھا ہوا اپنے ارکان دولت کے سامنے استے صرت کھنظوں میں ایک ایک بات
کہ رہا ہے جو بظاہراس کی شان کواس کی رعایت کی نظروں میں بہت ہی گھٹانے والی ہے۔اگر عزت اس کا
سبنہیں تھی تو اور کیا چر تھی اگر بیعزت نہیں تو پھر اور عزت کے کہتے ہیں۔ کیا عزت نام ہے کپڑوں کا۔
سبنہیں تھی تو اور کیا چر تھی اگر بیعزت نہیں تو پھر اور عزت کے کہتے ہیں۔ کیا عزت نام ہے کپڑوں کا۔

اگر کپڑوں میں عزت ہے تو وہ الی عزت ہے جیسے علی جزیں شاعر سے ملنے ایک مخض بڑے ملائھ سے آیا۔ کپڑے بہت بڑھیا نے پہنے ہوئے کھڑ کھڑ بھڑ بھڑ بولتے ہوئے حضور کواس شان سے آتا و کھے کر پاؤں سمیٹ لئے اور بہت عزت کے ساتھ بھایا حالا تکہ یہ بڑا د ماغ دار محف تھا پوچھا اسم شریف۔ یوسف نام تھا آپ فرماتے ہیں ایسف۔علی حزیں نے یہ سفتے ہی سامنے کو پاؤں پھیلا ویئے۔اور کہا بابا!اگر تو ایسف ہتی ہیں پرامن پائے خودراکشم۔(اگر تو ایسف ہو چرمیں پاؤں کیوں سمیٹوں) ہیں ساری عزت میاں کی اتن ہی در میں خاک میں لگی۔

غرض کیڑوں کی عزت بس اتنی ہی در کی ہوتی ہے۔ جہاں حقیقت کھلی بس پھر پچھ بھی نہیں تو حضور کی عزت الیمی نہ تھی ۔ حقیقی عزت تھی و بسے تو حضور کی معاشرت بالکل سادہ تھی ۔ لباس بالکل معمولی ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اور حقیقی عزت حاصل تھی ۔ دنیا کے بادشاہوں جیسی زبردی کی عزت نہ تھی ۔ اب اس سے زیادہ کیا دنیوی عزت ہوگی کہ ایک بادشاہ یوں کہتا ہے کہ اگر حضور تک پہنچ یا تا تو حضور کے یاؤں دھوتا اور اس کو ابنا فخر سمجھتا۔

غرض حفنورکود بی اورد نیوی برتم کی عزت حاصل تھی۔ پھر بھی جب حضور نے اپنے از واج و بنات کے مبر تھوڑ ہے ہی تھوڑ ہے مقرر فر مائے جس ہے معلوم ہوا کہ مبر کا زیادہ ہونا کوئی عزت کی ہات نہیں۔ای وجہ سے حضرت عمررضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مبر کا بڑا ہونا کوئی عزت کی بات ہوتی تو حضور ہمارے سے زیادہ مستحق تھے اس عزت کے۔اب تو معلوم ہوگیا کہ مبر تھوڑ اہی کافی ہے اور بہتر ہے۔

اب بتلاہے! نکاح میں خرج ہی کون سارہ گیا۔ایک مہر تھاسودہ بھی ادھار نفذ تو ایک بیبہ کا بھی خرج نہیں۔آپ نے دیکھا نکاح ایس ستی چیز ہے گر ہمارے بھائیوں نے مل جل کراس کواس قدرگراں کردیا ہے کہ الٰہی تو بد بعض بعض قوموں میں تو عورت پر روپہ بھی دینا پڑتا ہے۔اب فرمائے کہ بیسب مزاحمت ہے عقل کی اور نقل کی یانہیں غرض ان رسوم کی کسی پہلو ہے بھی اجازت نہیں نکلتی۔

ہاں یوں کے کے صورت معصیت کی نہیں تواس سے کیا ہوتا ہے تکم تو حقیقت پر ہوتا ہے اور بیکھی معلوم ہوگیا کہ شریعت نے ان سے تعرض بھی کیا ہے۔ پس اگر اب بھی وہی خیال ہو کہ ان باتوں میں ہم کوآ زادی ہے اعتقاداً یا عملاً تو کہا جائے گا ایکٹسٹ الْانشگان اُن یُٹ تُرک ہوگئی ۔ یعنی کیا خیال کرتا ہے انسان کہ اس کو مہمل چھوڑ ویا جائے گا۔ مطلب بیہ ہے کہ خیال غلط ہے مہمل نہیں چھوڑ ا جائے گا۔ مطلب بیہ ہے کہ خیال غلط ہے مہمل نہیں چھوڑ ا

#### رفع اشكالات

بس اب میں ختم کرتا ہوں۔ چونکہ وقت تنگ تھااس لئے میں بیان کر چکا۔اب صرف جارمنٹ

لینا چاہتا ہوں۔اس جمع میں کچھاہل علم بھی ہیں۔اس لئے ایک طالب علمانہ مضمون میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔اصل مضمون تو بیان ہو چکا بیا بیک زائد بحث ہے اگر سب کی بچھ میں ندآ و بے تو بچھ جرج نہیں۔ وہ بحث یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں ایکٹسٹ الْآلانسکان آن ٹیٹٹوکٹ سٹ گی ۔ پہاں صرف انسان کوخطاب کیا حالا نکہ بیٹا ابت ہے کہ جن وانس دونوں جزاوسزا یا تیں گے اور جزاوسز ادونوں کو جب ہی ہو کتی ہے جب دونوں مکلف ہوں۔ جب دونوں مکلف ہیں تو اس

خطاب میں انسان کی تخصیص کیوں کی گئی۔ ایکٹنسٹ الزننسٹان آئ ٹیٹٹوکٹ سٹ گئی۔ ہاں جنوں کے ثواب کے متعلق البتہ اختلاف ہے۔ چنانچہ امام صاحب کا قول مشہور اور کتب میں منقول ہے کہ وہ جنت میں نہ جا کمیں گے ان کی جزا یہی ہوگی کہ عذاب سے نجات ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب کا مشہور ند ہب ہے۔ ہاتی جمہور کا غرجب یہ ہے کہ مونین جن بھی جنت میں جا کمیں گے۔ دلیل امام صاحب کی پیمشہور ہے۔

یقو مَنَا اَجِیْبُوْا دَاعِیَاللّهِ وَ اَمِنُوْا یَہ یَغُفِرْ لَکُوْمِنْ ذُنُونِکُو وَ یُجِزِکُو مِنْ عَذَابِ اَلِینِیدَ اس آیت میں جنوں کا قول حق تعالی نے نقل فر مایا ہے کہ جنوں نے آپیں میں کہا تھا کہ کہا مان لو خدا تعالیٰ کے داعی کا۔ اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ تمہارے گنا ہ بخش دے گا اور تم کو عذاب الیم سے نجات دیے کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ نہیں ہے کہ جنت میں بھی واضل کرے گا۔ یہاں عذاب سے نجات دیے کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ نہیں ہے کہ جنت میں بھی واضل کرے گا۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔

دوسرامقدمہ بیہ ہے کہ سکوت معرض بیان میں ہوتا ہے۔ یہاں جزا کا بیان ہے اگر جزا کچھاور ہوتی تو اس کا بھی بیان ہوتا اور بیان ہے نہیں تو اور کچھ جزا بھی نہیں ۔ تو جزاصرف یہ ہوئی کہان کو دوزخ سے نجات ہوجاوے گی۔ یہ ہےا مام صاحب کا قول۔

جہور کی دلیل یہ آئیں ہیں۔ فَیِا آئی الگری کے کہا انگری ان ۔ جنت کی تعین یاد ولا کرفر ماتے ہیں۔ کس تعت کی تعین یاد ولا کرفر ماتے ہیں۔ کس تعت کوتم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن وانس اس سے ظاہر آیہ معلوم ہوتا ہے کہ و نعمیں دونوں کے لئے ہیں اور اس ہے بھی زیادہ تصریح اس آئیت میں ہے کہ لئے یکٹلوٹٹھ کئی انس قبل کھٹے وکر کہا گئی ۔ یہ آئیت حوروں کے بارہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حوری جن وانس دونوں کے لئے ہوں گی اور حوریں جنت کے اندر ہیں جات ہوں گی اور حوریں جنت کے اندر ہیں جات ہوں گی اور حوریں جنت کے اندر ہیں جات ہے اندر ہی جہتے دوسرے حجم تبدر کے استعمال کا جواب دے سکتا ہے۔

احقر کا گمان بیہ کدامام صاحب کا مقصود نکی نہیں دخول جنت کی مونین جن کے لئے۔ بلکہ بیہ مقصود ہے کہ ہم بوجہ نص صرح نہ ہونے کے ایسا تھم نہیں کر کتے اور غالبًا اطفال کے باب میں بھی امام صاحب کا بہی قول ہے۔ واللہ اعلم لیکن ظاہراً جمہور کا قول زیادہ جی لگتا ہے اور اس کے اختیار کرنے سے مساحب کا بہی قول ہے۔ واللہ اعلم لیکن ظاہراً جمہور کا قول زیادہ جی لگتا ہے اور اس کے اختیار کرنے سے ترک تقلید کا کہی کوشہدنہ ہو کیونکہ یہ مسئلہ فقہ کا نہیں ہے جس میں امام صاحب کے قول کی تقلید واجب ہو۔ یہ

مئلہ معاد کا ہےادراس سے زیادہ اسلم بیہ کہ خدا کے سپر دکیا جائے۔خدا جانے کیا ہوگا۔ جوہوگا ہورہے گا۔ بہر حال اس کا فیصلہ ہمار نے اجلاس میں نہ آ وےگا۔ ہم کو کاوش کی ضرورت نہیں۔

باقی جنوں کے مکلف ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں اور وہ ان آیتوں سے ثابت ہے سنکٹر کی گئے ایٹے الٹکٹائن ۔ (اے جن وانس ہم عنقریب حساب کے لئے خالی ہوے جاتے ہیں بعنی حساب لیلنے والے ہیں ) جن وانس دونوں کوٹٹل فر مایا ۔ ثقل کے معنی ہیں جس پرٹفل بعنی ہو جھ ہو۔ ہو جھ سے مرادو ہی بار تکلیف ہے۔ معلوم ہوا دونوں مکلف ہیں اور دوسری آیت ہیں فر ماتے ہیں۔
یا مکٹ شکر الجین و الانیس اکٹ پائے کٹر رسال میں کئے

قیامت میں جواب طلب کیا جائے گا دونوں سے اور پوچھا جائے گا کہ اے جن وائس کیا تمہارے یاس پغیرتہیں آئے تھے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یبھی مکلّف ہیں۔پھراس کی کیا دجہ ہے كه اس آيت يعني أيَحْسَبُ الْإِنسْكَانُ أَنْ يُرْتُوكُ سُدًى - مِي صرف انسان كاذكركيا كيا؟ اس کی دو دجو ہات ہوسکتی ہیں۔ایک توبیہ کر آن کی تبلیغ اول انسانوں ہی کوہوئی پھر ٹانیا جنوں کو۔ ایک توبیہ جواب ہے سیدھاسا دہ۔ دوسرے بیر کہ ہر چند کہ مکلف انسان اور جن دونوں ہیں ہی لیکن غورے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی عنایت حق تعالی کی انسان پر ہے اتنی جن پرنہیں ہے جن دوسرے درجہ پر ہے لہذا مخاطب ہونا بھی ان کا بعاللا نسان ہے اور فضائل میں بھی وہ تابع ہیں انسان کے۔ چٹانچہ جولوگ قائل ہوئے ہیں اس بات کے کہ جن جنت میں جا کیں گےوہ بھی کہتے ہیں کہ جنت کے گردو پیش میں رہیں کے جیسے تالع لوگ ہوا کرتے ہیں۔بہرحال وہ تالع ہیں۔اس بنا پر خطاب میں ان کوشر یک نہیں کیا گیا۔ کیکن اثر خطاب میں وہ داخل ہیں کیونکہ تا بع متبوع کے اثر سے داخل خطاب میں ہوا کرتا ہے اور تا بع ہونے کی دلیل بیآ یت ہے وَ لَقَانُ کُرِیفنا اِینی اُدکر ۔(اورہم نے بنی آدم کوکرم کیا)صوفیہ کرام سمجھ ہیں اس راز کو کیانسان مرم کیوں ہے وہ رازیہ ہے کیانسان مظہراتم ہے جن تعالیٰ کا۔ای واسطے آیا ہے۔ ان الله خلق ادم على صورته (الصحيح لمسلم كتاب البر والصلة: ١١٥ ا الجنة: ٢٨٠ مستد الإمام أحمد ٢: ٣٢٣ ، ٢٥١ ، ٣٢٣ ، ٣٣٣ ، ٩١٥ ، فتح الباري لابن حجر ١ ١ :٣٠) اس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ حق تعالی نے آ دم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیالیکن یہ مسلم ہے کہ صورت کے معنی متبادر مرادبیں کیونکہ اس سے جسم لازم آتا ہے جن تعالی کا۔ لامحالہ دوسرے معنی مراد ہوں مے جس کی حقیقت ہے ہے کہ صورت کے معنی ظہور ہیں۔ چنانچے صورت متعارف کو جوصورت کہتے ہیں وہ بھی اس بنا پر کہوہ ظہور ہے حقیقت ذی صورت کو۔ پس معنی یہ ہوئے کہ ایسی حالت پر پیدا کیا کہ خدا تعالیٰ کا اس حالت سے ظہور ہوا۔ تو علی صورت کے معنی ہوئے علیٰ ظہورہ۔ ہی معنی ہیں صوفیہ ك ان قول ك كدانسان مظهراتم ب حق سجانه تعالى كا\_مطلب بيك حق سجانه تعالى كا يورا يوراظهور

انسان کے ذریعہ سے ہوا۔ اس ظہور سے مرادوہ بی ظہور ہے جو کنت کنزا مخفیاً فاحبب ان اعرف فخلقت المنحلق۔ (میں مخفی خزانہ تھا بس میں نے پہند کیا کہ میں پیچانا جاؤں پس میں نے محلوق کو پہند کیا کہ میں پیچانا جاؤں پس میں نے محلوق کو پہند کیا ) میں ہے کیونکہ لاعرف کے معنی کا حاصل بہی ہے لاظہر۔ یوں تو حق تعالی کا مظہر ہر چیز ہے کیان انسان خصوصیت کے ساتھ مظہر ہے۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہا نسان مظہراتم ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے انسان کے سب سے زیادہ مکرم ہونے کی۔

دوسرى ايك وجدكا بية و بال عن جانا عن جهال مكلف فرمان كاقصد بيان فرمايا عن وميآيت عند إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَالِيَّنَ اَنْ يَعْمِلْنَهُا وَ اَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْمَانُ

(ہم نے امانت کوآ سانوں' زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیاسب نے اٹکار کیا اور ڈرگئے اس کے اٹھانے سے اورانسان نے اس کواٹھالیا۔)

سب جانتے ہیں کہ مکلف جن وانس دونوں ہیں گریہاں ذکر صرف انسان کا ہے کہ ای نے ہماری امانت کواٹھایا۔ یہاں امانت سے مراد تکلیف شری ہے بعنی احکام کی تعمیل ہو گویا کہایوں گیا تھا کہ کون اختیار کرتا ہے اس تکلیف دہ احکام کو۔ اس شرط پر کہ جواطاعت کرے گا مثاب ہوگا جو اطاعت نہ کرے گا مثاب ہوگا جو اطاعت نہ کرے گا معذب ہوگا۔ اس کوئن کرسب ڈر گئے۔ نہ آسان کو ہمت ہوئی نہ زمین کو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شعور سب کے اندر ہے۔ چنا نچہ اس آیت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ زمین آسان نے سنااور سمجھاای کومولا نافر ماتے ہیں۔

آب و خاک و باد و آتش بنده اند بامن و تو مرده باحق زنده اند (آب دخاک بوادآگ بنده بین بنده بین بنده بین بهار ساورتهار سرا منظوم ده بین کین جن بهانی تعالی کے سامندنده بین ۔)

ہمار ہے تہمار ہے سامنے بیسب چیزیں مرده اور بے جان معلوم ہوتی ہیں ۔لیکن خدا کے سامنے بیسب زنده ہیں ۔ چنا نچے بعضے حکماء یو بان بھی قائل ہیں کہ بعض جمادات میں شعور ہاور خطماء بھی کہتے ہیں کہ درختوں میں روح ہے مگر خفیہ ہے ۔ سبحان اللہ! عقلاء کو بھی وہی ما نتا پڑا جو شریعت سے قابت ہے ۔ تو اگر جمادات و غیرہ میں بھی حس و شعور مان لیا جائے جیسا کہ بہت اہل کشف سے قابت ہے ۔تو اگر جمادات و غیرہ میں بھی حس و شعور مان لیا جائے جیسا کہ بہت اہل کشف سے قابت ہے تو کیا جرج ہے اور ظاہراً قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ۔ممکن ہے کشف سے قابت ہے تو کیا جرج ہے اور ظاہراً قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے ۔ممکن ہے میں یہ جوا بیے نزد یک صاحب شعور ہیں اور بیسب چیزیں ہمار سے نزد یک بے شعور ہیں حقیقت میں یہ بھی ذی شعور ہیں لیکن ہمارا شعور این اور بیسب چیزیں ہمار سے نزد کیک بے شعور ہیں حقیقت میں یہ بھی ذی شعور ہیں لیکن ہمارا شعور این کے شعور کے متعلق نہ ہوا ہو۔

غرض فرماتے ہیں کہ ہم نے آسانوں پراورزمینوں پراور بہاڑوں پرامانت کو پیش کیا کہاس کوکون اشاتا ہے سب نے انکار کیااورڈرگئے مگر حضرت انسان فوراُبول اٹھے کہ ہم ہیں اس کواٹھانے والے پچھے دیکھانہ بھالا۔بس بے تامل لے کر کھڑے ہو گئے اس کو۔ہمت تو دیکھئے آپ کی۔اور وجہ کیا ہے اس ہمت کی۔اس کوصوفیہ نے بیان کیا ہے قرآن مجیداس سے ساکت ہے۔اگر کوئی مسکوت عنہ فی القرآن کا صوفیہ کے ارشاد سے قائل ہوجائے تو کیا مضا کفتہ ہے وہ فرماتے ہیں۔

آسان بار آمانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه زدند (امانت کے بوجھکوآسان نداٹھاسکا قرعه فال مجھددیوانه کے نام مارا۔)

ربو کے اس میں اشارہ ہے اس وجہ کی طرف یعنی دیوانہ کے لفظ میں کہاس کے اندردیوا تکی تھی۔دوسروں
میں یہ چیز نہ تھی۔شرح اس کی بیہ ہے کہانسان میں شان عشق عالب تھی اوروں میں یہ مادہ اس ورجہ کانہ
تھا۔ تو گویا سب میں شعور تھا۔انسان ہی میں بے شعوری تھی یعنی عشق (پیلطیفہ ہے) اس عشق ہے ان حضرت کولڈت ہوئی خطاب میں قواس سے اندازہ کیا کہ جب ایک خطاب میں پیلڈت ہے تو اگر مکلف ہوئے کو مان لیس کے تو بار بارخطاب ہوا کرے گااورخوب لطف آئے گااور برامزہ ہوگا۔ چاہے دورز خمیں جونے کو مان لیس کے تو بار بارخطاب ہوا کرے گااورخوب لطف آئے گااور برامزہ ہوگا۔ چاہے دورز خمیں جونے کو مان لیس کے تو بار نامزہ ہوگا۔ چاہے دورز خمیں جونے کو مان لیس کے تو بار بارخطاب ہوا کرے گااور خوب لطف آئے گااور برامزہ ہوگا۔ چاہے دورز خمیں جونے کو مان اس ان ان اس کی جونے انسان کے عادف ہونے کی طرف بھی کہا آلے انسان کو جواس تکلیف کے اندر پنہاں تھی۔ انسان کے عادف ہونے کی طرف بھی کہا اس کی اس میں انسان کو ذکر کیا اور تا لی کو چھوڑ دیا اور ہوں تو یوں ہونا چاہئے تھاؤے حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ وَ الْجِنْ لِیکن صرف انسان کو ذکر کیا اور تا لی کو چھوڑ دیا اور جو سے ہیں انسان سے تھوں کی اس کو قوق کے اطلا پر جواس ہو جو سے اس کا نام لیا تو اس حس کے حقوق کے اطلال پر جواس جب اس صفت میں اصل ہونے کی وجہ سے اس کی کا نام لیا تو اس حسل کے حقوق تو کے اطلال پر جواس جب اس صفت میں اصل ہونے کی وجہ سے اس کا نام لیا تو اس حسل کے حقوق تو کے اطلال پر جواس جب اس صفت میں اصل ہونے کی وجہ سے اس کا نام لیا تو اس حسل کے حقوق تو کے اطلال پر جواس جب ان اللہ انہ ایس میں بھی اس کا خاص بیان کیا۔ جب ان اللہ انہ اس میں بھی اس کا خاص بیان کیا۔ جب ان اللہ انہ ان اللہ انہ جرعاً بیان کردیا۔

#### شريعت كاسلوك

اب میں اصل مضمون کو پھراعادہ کرتا ہول۔ یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے ہمارے ساتھ کیا ہرتاؤ کیا ہے۔ آیا ہمکو ہر ہرامر میں یا بند کیا ہے یا آ زاد چھوڑ دیا ہے اور ہمارے افعال کو ہماری رائے پررکھا ہے۔ مجھ کیجئے کہ بیرخیال ہرگزشے نہیں ہے کہ شریعت نے ہمارے افعال سے تعرض نہیں کیا۔ شریعت نے ہر ہر چیز سے تعرض کیا ہے۔ لیجئے قرآن مجید میں ہے

يَايُّهُا الَّذِيْنَ النُّوْ الانتَّلْخُلُوا ابْيُوَتَّا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَعْتَانِسُوْا وَتُتَكِي**ّمُوْاع**َلَى آهْلِهَا \* يعنى كى كەرىمىن جاؤجب تك كەن ئەسىمىل ئەكرلوادران كوملام ئەكرلود بىد معاشرت كاخكام بىل ادر ئىڭ ئىڭگالگىزىن امنۇ آياد ئاقىنىڭ كەشتى ئەنىڭ ئۇۋا فى الْمَجْلِس فَافْسَعُوْل يىفىكىچ اللەلگۇرۇ ئۇلۇلۇپىڭ انشۇرۇلۇكا فانشۇرۇلا يىز فىجاللە لگىزىن امنۇلا

مِنْكُوْ الْدِنْ الْمُعْدِ الْمُولِيَّةِ الْمُعْدِدِ اللَّهُ الْآذِيْنَ الْمُنْوَا الْمُعْدِدِ اللَّهُ الْمَالِيْ الْمُنْوَا اللَّهُ الْمَالِيْنِ الْمُنْوَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولِيُولُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَالَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْالَاتَنْ خُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُوْ إلى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنْ مُؤَلِّنَ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَصُرُوْا وَلَامُنْتَ أَنِينَ يُعَرِينٍ \* فَانْتَصُرُوْا وَلَامُنْتَ أَنِينَ يُعَرِينٍ \*

لا يَهُنغُو ْ وَوَهُمْ قِينَ قَوْمِ عَلَى إِنْ يَكُونُوْ اخْيُرًا مِنْهُمْ وَلانِسَآؤُمِنْ نِسْكَآءَ عَلَى الْ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوْ آلَفَ مُسَكُّمْ وَلا تَنَابُرُوْ اللَّالْقَابِ

يعیٰ نه مردوں کی جماعت دوسرے مردوں کی جماعت سے مخرابین کریں اور نه عورتیں دوسری عورتوں ہے مخراپن کریں اور نہ آپ میں طعنے دونہ کی کو برے نام سے پکارو۔ و لا بغتب بعضکم بعضا آپس میں ایک دومرے کی غیبت نہ کرو۔ آپ نے دیکھا یہ سارے عادات اور معاشرت ہی تو بیس نو دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کا کھل قانون موجود ہے غرض کھانا 'پینا 'اشنا بیشنا' بولنا چالنا کھانا کمانا ہر ہر بات سے تعرض کیا۔ معاملات کو لیجئے دُلا تَاکُلُوْ اَلْمُواللَّمُ بَیْنَکُوْ بِالْبُاطِلِ یعنی آپس میں ایک دومرے کا مال بے جاطریق برنہ کھاؤ۔ مطلب بیہ ہے کہ حلال طریق پر حاصل کر کے کھاؤ۔ نا جائز طریق ہے کی کا مال میں جواحریق برنہ کھاؤ۔ مطلب بیہ ہے کہ حلال طریق پر عاصل کر کے کھاؤ۔ نا جائز طریق ہے کی کا مال مت لووا حل اللہ البیع و حوام الربوا۔ یعنی جائز کیا جی تعالی نے بی کو اور حرام کیا سودکو یہ معاملات ہی تو بیس جن کے متعلق بھی قانون ہے۔ معاشرت کے متعلق بھی قانون ہے۔ غرض بیہ ہے کہ تمام ہیں تو دیکھ لیجئان آپنوں بی عادات کے متعلق بھی قانون ہے۔ خرض بیہ ہے کہ تمام آب ہے معاشرت کے بعد کیا تا نون مقرر ہے۔ ہے معاشرت کے بعد کیا گان چیز سے کیا تعلق ہے شریعت کو فلاں چیز کے آب اس کے بعد کیا گائوں مقرر ہے۔ اس اس کے بعد کیا گئی قانوں ہی تا تو گئی قانوں میں شریعت میں قانوں ہو دیکھ لیعنی کے متادی بیا ہی کہ کہ متادی بیاہ کا کوئی قانوں ہی نہ ہو۔ خوب بھی لیجئے کہ شادی بیاہ کا کوئی قانوں ہی نہ ہو۔ خوب بھی لیجئے کہ شادی بیاہ کا کوئی قانوں ہی نہ ہو۔ خوب بھی لیجئے کہ شادی بیاہ کہ کہ میں تانوں ہے جس کو میں تفصیلی بیاں کرچکا ہوں۔

اب دعا کیجئے کے حق تعالی فہم سلیم اور عمل کی ہمت اور تو فیق عطافر ماویں۔

احمدالله الذي بعزته و جلاله تتم الصالحات والصلوة والسلام على رسوله سيدالكائنات واشرف المخلوقات صلوة تسبق الغايات.

اعتراف گورنر

خط خان صاحب خواجه عزیز الرحمان صاحب گورز پونچه کشمیرز نصتی والدنو شه حبیب الرحمان سلمه بنام جناب مولوی تحکیم محمد مصطفے صاحب دام امجد ہم از لکھنو ڈور والی گلی نز دیل فرنگی محل سما جولائی ۱۹۲۳ء مخد دمی ومطاعی تحکیم صاحب زاد لطفکم ۔

السلام عليم ورحمة اللدو بركانة \_

میں نہ دل سے آپ کی اس تکلیف کاشکریہ اوا کرتا ہوں جو آپ نے براہ الطاف کر بمانہ سفر
کوٹاہ ملقب بہ فیض کالوٹا اور وعظ نقد الملبیب فی عقد الحبیب کی ترتیب و پیمیل میں اٹھائی۔ اللہ نتعالی
جڑائے خیرعطافر ماوے اب بیدونوں رسالہ جات خدا کرے جلد طبع ہو جاویں تو ان سے امید کامل
ہے کہ انشاء اللہ اصلاح رسوم شادی میں کافی طور سے ہووے گی۔

حضرت اقدى مولا تأصاحب مظلهم عالى كاايك ايك لفظ يرمعنى باور براح تجربه ريبني معلوم

ہوتا ہے چونکہ میر بے لڑکے حبیب الرحمان سلمہ اللہ تعالی کی شادی کے موقعہ پر وعظ نقد الملیب ہوا تھا
اس لئے میں نے اپنے ذاتی تجرب کی بنا پر اب بیرائے قائم کی ہے کہ حقیقۃ شادی کے موقعہ پر ہجوم
احباب و برادری مردوعورت کا بے حد تکلیف دہ ہے اور بجائے جاہ وعزت کے ذلت و پر بشانی ہوتی ہے
میرے یہاں شادی کے موقع پر کوئی رہم الی نہیں ہوئی جیسے کہ اور جگہوں پر ایسے موقع پر ہواکرتی ہیں۔
صرف خاص خاص اہل برادری واعزہ مردوعورت کو اطلاع دی گئی تھی۔اس پر بھی بڑا ہجوم ہو گیا اور بچار
یا نی ون تک مہما نداری رہی جس میں صرف کھانے کے انتظامات میں وہ دہ پر بیشانیاں اٹھانی پڑی ہیں
کہ میرا دل ہی جانتا ہے میں نے اپنے خیال میں کوئی رہم ادائیوں کی مگر صرف دعوت ولیمہ اور اہل
برادری کے جمع کرنے ہی میں مجھے تجربہ ہوگیا کہ حضرت اقدس مظلم العالی کا ایک ایک ایک لفظ وعظ بالکل
صحیح ہے اور ہرگز ہرگز بھی اس اجتمام کے ساتھ مشادی نہیں ہونا جا ہے۔

جو کچھ میں نے تخمینہ شادی کے اخراجات کا کیا تھااس سے چہار چندخرج ہوگیا اورا کثر اعز ہ کو گایت ہی رہی کہان کی خاطر وتواضع نہیں کی گئی۔ کھانے کیلئے ہوشیار ہے ہوشیار باور چیوں کا انتظام کیا گیا لیکن اس پر بھی زردہ والا معاملہ آپ کو باد ہوگا کہ نہ معلوم سطرح سے اس میں مٹی کے تیل کی نا قابل برداشت بدبوہوگئ جس کی وجہ سے عین کھانے کے وقت جس قدر ذلت ویکی میری ہوئی ہے میراہی ول جانتا ہے اس قدر کثیر تعداد کے حیاول و تھی ومیوہ جات کی بیجہٹی کے تیل کی بدبوہو جانے کے بھٹکیوں و چهاروں کو بنوادیناول کو برداشاق موا بلکهاس سے جھنگیوں اور پھاروں میں بھی بدنا می موئی کہ گورز صاحب تشمیر کے لڑ کے کی شادی میں ابیازروہ پکا۔حالا تکہ حتیٰ الامکان بڑی احتیاط ہر بات میں کی گئی تھی۔خاص خاص معتداعزہ کے بیر دکھانے کا تھا مگروہ بیجارے کیا کریں جب کدان کے قابوے باہر بات ہو۔میراتو ہزار ہارو پیٹےرج ہوگیااور ذلت وخواری ان کے عوض میں نصیب ہوئی۔ مجھے بڑازعم اپنی انتظامی قابلیت پرتھا اس کا بتیجہ بیزالت وخواری ہوا۔ میں نے تو ای وقت سے عہد مصم کرلیا کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بچہ کی تقريب اس طرح سے نہ کروں گا بلکہ حضر مت اقدس مظلبم العالی کے مواعظ اصلاح الرسوم کی بابت جس قدرہوئے ہیںان کوخوب خورہے پڑھ کران پھل کروں گاادر بھی شادی کے موقعہ پڑبھی اجتماع اہل برادری وغیرہ نہ کروں گا۔اللہ تعالیٰ سے دعافر مائے کہ مجھے اس کی توفیق عنایت فرماویں۔ میں سیجے دل سے اپنی اس غلطی کااعتراف کرتا ہوں جواس موقع پر مجھ ہے ہوئی ۔حالا تکہ میرے بھائی عزیزم حاجی خواج عزیز الحسن صاحب سلماللد تعالی نے مجھے بہت اصرار کے ساتھ اس تقریب پر اجتماع اہل برادری سے منع کیا تھا مگر میں نے یہ سمجھا کہ کوئی رسم خلاف شرع شریف تو میں کروں گانہیں صرف احباب کواور خاص خاص اہل برادری کودعوت دول گاولیمه کی تکریدنه معلوم تھا که بیچی دیال جان ہوجاوے گا۔

علاوہ میری اس ذلت وخواری کے منظمین کی اکثر نمازیں وقت پرنہ ہو کیں۔ جماعت تو نصیب نہ ہوئی ہے۔ اور بڑا قلق اس کا ہے کہ حضر مت والا مظلم العالی کے وعظ کے وقت اکثر منظمین سرکت نہ کر سکے۔ پردہ کا اگر چہ بہترین انظام کیا گیا تھا گر جس نے خود دیکھا کہ خود میری ہی نظر اکثر غیر محرم مستورات پر پڑگی جس سے جس نے اندازہ کیا کہ ایسے موقع پر پردہ کا انتظام کما حقہ کرنا ناممکن ہے۔ بہت سے برتن بہت سے میرے کشمیری نمدے اور لوئیاں جو بڑے فیمی تھے گم ہو گئے جن کا جھے بڑا افسوں ہے۔ غرض کہ شادی سے فراغت پاکر جو جس نے غور کیا تو میرے گھر میں دہمن تو آئی تھے بڑا افسوں ہے۔ غرض کہ شادی سے فراغت پاکر جو میں نے غور کیا تو میرے گھر میں دہمن تو آئی تھی جو ایک خواجہ عزیز الحن سلم اللہ تعالیٰ کے افسون بہت برداشت کرنا پڑا۔ کاش میں آپ نے بھائی عزیز حاجی خواجہ عزیز الحن سلم اللہ تعالیٰ کے ذکت و نقصان بہت برداشت کرنا پڑتا اور جورو پر کیٹر میں نے صرف کردیا وہ بچے بھی اس وقت محسوں ہورہ ہی ہے۔ میں ہولت مجھے ہوتی جس کی دفت مجھے اس وقت محسوں ہورہ ہی ہو گئی جا بھی جو ہو ہا ہوں کہ میرے اس عرائی خواجہ اس کا خلا صدوعظ نقد الملہ ب کا جزو کر ایا جائے میں چو ہتا ہوں کہ میرے اس والی قرائی تو ہر کر کر آئی تین والی ہیں۔ جو صاحب بڑھیں وہ میرے اس واتی قرائی تو ہر سرکر کر آئی تین والی ہیں۔ جو صاحب بڑھیں وہ میرے اس واتی قرائی تو ہر سرکر کر آئی تین والی ہوں۔ بو صاحب بڑھیں وہ میرے اس واتی قرائی تو ہر سرکر کر آئی تین والی ہوں۔ بو صاحب بڑھیں وہ میرے اس واتی قرائی تو ہر سرکر کر آئی تین والی ہوں۔

میں چاہتا ہوں کہ میرے اس عریف کو پورایا اس کا خلاصہ وعظ نفتہ اللبیب کا جزو کرایا جائے تا کہ جوصاحب پڑھیں وہ میرے اس ذاتی تجربہ پربھروسہ کر کے آئندہ ایسی رسو مات دعوت وغیرہ اجتماع اہل برادری وغیرہ سے احتر از کریں اور نقصان کثیر ذلت وخواری سے بچیں۔اییا ہی تلخ تجربہ میرے بھانجا اعجاز علی صاحب سلم 'ڈیٹ کلکٹر کوہوا۔

امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور میرے لئے دعائے خیر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فیق ا عمال صالحہ عطافر ماویں اور خاتمہ بخیر کرے۔ میں ابھی تک رخصت پر ہوں۔ ۱۲متبر ۱۹۲۳ء تک میری رخصتی ہے۔

بچيول کودعا ئيں! دعا گوخادم عزيز الرحمان عفی عنه

تصديق جناب سيدا عجازعلى صاحب بي اسايم بي آراس ايب وي كلكر بدايون والدنوش كاظم على سله م تحريب الارا

مخصاين امول صاحب خواجة عزيز الرحن صاحب كم تحريه ببالكل اتفاق بسد مس في ابعى اى زمانه میں یعن گذشتہ برے دن کی تعطیل میں اپنے برے اڑے کاظم علی سلمہ اللہ تعالیٰ کی شادی کی تھی۔میرے چھوٹے ماموں حاجی خواج عزیز الرحمٰن صاحب کے مشورہ کے مطابق میراارادہ تھا کہ بدایوں بی میں (یعنی جائے ملازمت یر) عقد ہوجادے اور کمی قتم کا خاص اہتمام وغیرہ نہ کیا جادے مگر میری والدہ صاحبہ کمی طرح اس پر راضی نہ ہوئیں اور مجبورا مجھے اپنے وطن قصبہ ذبی میں ہی جا کرشادی کرنی پڑی حالانکہ میراسارا کنبہ میرے پاس بدایوں عن تعار صرف اس تقريب كاداكرنے كے لئے وطن مع كل كتب وسامان محض مفت عشر و كے لئے جانا پڑا۔ حو بعجه تشریف آ وری حضرت مولانا صاحب مظلیم خلاف شرع کوئی رسوم نبیس کی حمیس اور بهت اہتمام سےمستورات کی ہرامر میں روک ٹوک کرنی بڑی تاہم بے حد تکالیف اور کثیر مصارف برداشت كرنے يوے \_زيادتى اسباب كى وجہ سے ايك اشيش ير مي خودريل سے ره كيا اور دسمبركى شديدسردى ميں شب بحر بغیر بستر کے گزارنی پڑی اور ہمراہیوں کو پریشانی میرے رہ جانے سے علیحدہ ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک مخلص عزیز چلتی ہوئی ریل ہے کود پڑنے کے لئے آ مادہ ہو گئے ان کوبڑی مشکل سے روکا گیا۔ غرض سفر میں بیجہ کثرت اسباب ہرموقع پرایک مصیبت کا سامنا تھا۔ باوجود بخت کوشش کے انتظامات تقریب میں حسب معمول بدی گربردری اوراعز ہ اوراحباب سب کو بے حد تکلیف ہوئی اور کسی سے اطمینان کے ساتھ ملاقات بھی نہوسکی۔اجماع مستورات میں تجربے ثابت ہوا کہ بہت بے پردگ ہوتی ہےاوراس تقریب میں نہ صرف میرا ہی کثیررہ پیم سرف ہوا بلکہ جملہ اعز ہوا ہل برا دری کو بھی اورا پے متعلقین کو پر تکلف کیڑے بنانے میں بے حد خرچ کرنا پڑا خودتو پھینا مقروض ہو گئے بے وقت کھانے اور سونے کی وجوہ سے ایسی حالت خراب ہوگئی کہ لینے کے دینے پڑھئے۔جس کی وجہ سے فورا مجھے وطن چھوڑ کر بدایوں بغرض علاج آ ناپڑا۔ گوکو لی لا کھا تکار کرے مرحقیقت بہے کہ دھوم کی شادی زیادہ تر تفاخر یا بدنا می سے بچنے کے لئے کی جاتی ہے مکر میں نے تو مجھی نہیں سا کہ شادی کے بعد کسی کی تعریف ہو بگ ہمیشاس کے خلاف ہی سنا۔واقعی کی نے بالکل بچ کہاہے۔

> نه کردن میک عیب و کردن صد عیب (نهکرناایک عیب اورکرناسوعیب بین)

کیا ہی اچھا ہواگر مسلمانوں میں بیرداج ہوجاوے کہ بجائے ہزارہارہ پیا ہے موقعوں پر فضول صرف کرنے کے خود داہا البن کے لئے کافی سرمایہ دے دیا جایا کرے تاکدہ ان کے کام بھی آ و سے ایسا بے جاذاتی تجربہ کے بعد میں نے تو مصم ارادہ کرلیا ہے کہ آئندہ بچیوں کی شادی نہایت سادگی کے ساتھ بالکل شرع شریف کے مطابق کروں گااور ہر خیسر النی نیٹا کو الْدِخِدَةَ کا مصدات نہ ہوں گا۔

ر سے لکھے لوگ جنتے اس موقع پر موجود تھے سب پر یہی اثر تھااور سب نے بالا تفاق بیہ طے کر لیا تفاک بیہ طے کر لیا تفاک ہے کہ لیا تفاک ہے کہ لیا تفاک کہ آئندہ ہر گزاس شم کی تقریبات اس طریقہ سے نہ کی جادیں۔اس اثر کی وجہ زیادہ تر حضرت مولانا صاحب دام فیوضہ کے مولانا صاحب دام فیوضہ کے وعظ سے مسلمانوں کو بے حد فائدہ ہوگا اگردہ اس کی یابندی کریں۔

1 جولائی ١٩٢٣ء ا عجاز علی بی اے بی ای ایم آراے ایس و پی کلکر بدایوں۔

# تقديق جناب سيرصا حب على صاحب

السيكثرآ بكارى سنديله شلع بردوكى تحرير بالارا

مجھے اپنے ماموں خواجہ عزیز الرحمٰن صاحب قبلہ ویڑے بھائی سیدا تجازعلی صاحب قبلہ کی رائے سے پورا تفاق ہے۔ واقعی تقریبات کے موقع پرابیا اجتماع کرنا جس کے باعث اوقات میں فرق آئے اور جس کا انتظام بھی قابو سے باہر ہوتھن تکلفات وتصنعات پر بنی ہے اور بجر تکلیف ونقصان کے کوئی فا کدہ حاصل نہیں ہوتا۔ چونکہ میں بھی اپنے براور زادہ سید کاظم علی سلمہ اللہ تعالی کی شادی کی تقریب کے موقع پر موجود تھا اور میرے سپر دبھی کھانے کا انتظام کیا گیا تھا اس لئے بچھے بھی ذاتی تجربہ ہے کہ ایسے کی بھر بچمع کی تقریب کے موقع پر مذبو کھانا وقت پر ماتا ہے منہ ہوتا ہے اور مذبراز وقت پر ہموتی ہوتی ہے۔ کہ ایسے کی بھر بھر بھی ماتھ نماز ملنا تو بہت ہی مشکل بسااو قات ناممکن ہوجا تا ہے۔

چنانچہ بچھے خوداس کا تلخ تجربہ ہوا ہے بینی ۲۹ دیمبر ۱۹۲۷ء ہوم جمعہ کو جب کہ حضرت مولا تا صاحب قبلہ دام فیضہم کا وعظ بعد نماز جمعہ ہور ہا تھا اور بچھے بین ای وقت وعظ چھوڑ کراپنے فرض منصی بینی کھانے کے انتظام کی وجہ سے وہاں سے بٹنا پڑا جون نہایت ہی شاق گزرالیکن تھن بدنا می کے ڈرسے ایسا کرنے پر مجبور ہوا اور پھر ایسا گرفتار ہوا کہ دوبارہ مجدنہ جاسکا اور نہ وعظ من سکا جس کا آج تک قلق ہے لہذا میری رائے تاقص بیں ایسا اجتماع کر تا اور اس بیں شرکت کرنا نہ صرف طلاف شریعت ہے بلکہ خلاف تھی ہے اور ای واسطے میں نے عہد کر لیا ہے کہ انشاء اللہ تعالی نہ تو ہیں آئندہ ایسے مجمعوں میں حتی المقدور شرکت کروں گا اور نہ خود اپنے بچوں کی تقریبات میں ایسے اجتماع کروں گا بلکہ نہایت ہی سادہ طور پر عقد شری کی کروں گا اور نہ خود اپنے بچوں کی تقریبات میں ایسے اجتماع کروں گا بلکہ نہایت ہی سادہ طور پر عقد شری

27 جولا كى ١٩٢٢ء احقر صاحب على السيكثرة بكارى متعيندستد يليضلع بردوكى \_

## تصديق جناب سيدمبارك حسين صاحب

انسيكثرآ بكارى حلقهاول ايطة تحرير بالارا

مخدوى ومكرى جناب مولانا صاحب قبله إالسلام عليكم!

آپ کا گرامی نامہ پہنچا جس میں دیگر گرامی نامہ جات عالی جناب بھائی صاحب سیدا عجاز صاحب بیدا عجاز صاحب بیدا عجاز صاحب قبلہ ملفوف بیتھے۔ میں نے تینوں خطوط کو بغور صاحب قبلہ ملفوف بیتھے۔ میں نے تینوں خطوط کو بغور پڑھا۔ پڑھا۔ پڑھار کچھلی شادیوں میں جو تکالیف برداشت کی تھیں تاز ہ ہوگئیں پختر آاپنے دلی خیالات کا اظہار کرتا ہوں ادر بزرگان مندرجہ بالا کے خیالات سے بالکل تنفق ہوں۔

بحصائی اڑی کی شادی کی فکرایک عرصہ سے تھی اور مجھ پرفرض تھی جب میں بیہ و چتا ہوں کہ شادی

کے وقت بہت ہی تکلیف اٹھائی پڑتی ہے بے شاراخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں اور طرح کی

بیٹ ار فدموم رسومات اوا کی جاتی ہیں تو میں پریشان ہوتا تھا۔ اور اپنی زندگی میں اس قدر رہادہ فرض کوایک

بڑی مہم بجھتا تھا۔ غرض کہ اس طرح شش و رہنے میں چند سال گزر ہے۔ خدا خدا کر کے میرے لئے وہ پہلا
مشکل اور مبارک وقت آیا کہ تعطیل یوم کلال دیمبر ۱۹۲۳ء میں میری لڑی کی شادی ہوتا قرار پاگئی۔ مشکل
وقت بوجہ وجوہ مندرجہ بالا اور مبارک وقت اس لئے کہ میری اکلوتی بیٹی کا جو جمھے بے حد عزیز ہے عقد ہوا۔
جس وقت تعین تاریخ کی اطلاع بھے لی میرے ول میں وو خیال پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کشکرے کہ میں
اب این فرض سے سبکدوش ہوں گا۔ دوسرایہ کہ خدائے یاک میری آئر ورکھ لے۔

آ بروریزی کا اندیشراس وجہ ہے اور بھی زیادہ تھا کہ بھائی صاحب قبلہ جدیدرشتہ ہے میرے سمرھی ایک ڈپٹ کلکٹر تھے۔ چنانچے بیدائد بشریح اکلا کیونکہ اگر چہ بھائی صاحب قبلہ روشن خیال ہیں لیکن دیگر پرانے خیال کے اعز ااور برزرگوں نے اس امر کا اظہار کیا کرتمہارا مقابلہ ایک بہت بوے آ دی ہے ہوا ہو وہ صاحب جاہ ذی حشمت صاحب وقاراور ایک اعلیٰ حاکم ہیں ۔خدائے پاک ان کی روز افزوں ترقی فرماوے ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مجھے شادی کی تیاریاں کرنی جاہئیں میں بے صد مایوس ہوااور پریشان تھا کہ خدایا میری آ برور کھنا۔

قصہ مختفریہ کدان خیالات سے میں مجبور ہوگیا اور اپنی مقدورات سے زیادہ تیار ہوں میں دو ہفتے پیشتر سے مشغول ہوگیا۔ اس دوران میں مجسے متعدد سفرر بلوے کرنے پڑے۔ شب وروز پر بیٹان رہا۔
تاریخ معینہ پر عالی جناب مولانا اشرف علی صاحب قبلہ مدظلہ نے میری لڑی کا عقد پر حایا۔ عقد کے دوسرے دن میراعز پر بھتیجا اور جدیدرشتہ سے میراقابل نخر داماد عزیزی سید کاظم علی سلمہ بخت بیار ہوگیا جس کا حوالہ عالی جناب بھائی صاحب قبلہ مدظلہ نے اپنے گرای نامہ میں فر مایا ہے۔ صاحب محدوح اپنے بھری اور بارسعاد بھند نتعلیم یافتہ بیٹے کو اس طرح سخت علیل دکھ کر پریشان تھے اور بے حدمضطرب تھا۔ میں ہونہار سعاد بھند نتعلیم یافتہ بیٹے کو اس طرح سخت علیل دکھ کر پریشان تھے اور بے حدمضطرب تھا۔ میں ہونہار سعاد بھند نتعلیم یافتہ بیٹے کو اس طرح سخت علیل دکھ کر پریشان تھے اور بے حدمضطرب تھا۔ میں

ا پنے عزیز دامادکود کی کر بدحواس تفا۔ ایک نوشہ کا یک بستر علالت پر دیکھناایک ایسا دردناک واقعہ ہے جو یم بھی نہ بھولوں گا۔خدائے یاک اس کو ہمیشہ خوش وخرم رکھے۔

بھائی صاحب تبلہ کوموسم سرما کے شدید ترین وقت میں شب کوریل چھوٹ جانے ہے اشیشن پر بیجہ نہ ہونے حفاظتی سامان پوشش کے جو تکلیف ہوئی قابل بیان نہیں ۔ مجھے نخر ہے کہ میری اوکی خوش نصیب ہے کہاس کوا بیک الائق شو ہر ملا ۔ خدائے پاک میر سےان دونوں بچوں کی زندگی دے ۔ مجھے یہ نخراس وقت بھی حاصل ہوسکتا تھا کہ میری اوکی کاعقد قطعی شرعی ہوتا اور دیگر نذموم مراسم سے مبرا ہوتا اور بلاوجہ زیر باری سے فی جاتا ۔ مجھے اس خرچ کا قطعی قلق نہیں ہے بلکہ خوشی ہے جو میں نے اوکی پر جہنے وغیرہ میں کیا۔البتہ مجھے ملال ہے دعوت اور دیگر بہت ی الی مدوں کا جن کا تفصیل وار لکھنا محال ہے اور الکھنا محال ہوگئی۔ ہے اور اللہ میں کیا۔البتہ مجھے ملال ہے دعوت اور دیگر بہت ی الی مدوں کا جن کا تفصیل وار لکھنا محال ہے اور الکھنا محال ہوگئی۔ ہے اور ان پر مجھے خرچ کرنا پڑا اور مجھے اس سے تکلیف ہوئی۔

مجھے دیگرمقامات میں متعدد مرتبہ مسلمانوں کا شادیوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا ہے میں کہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں مقابلتا بہت ی لغورسوم معددم ہیں۔ایک واقعہ پرایک لا کھ کا مہر ہاندھا گیا تفااور بیصاحب محرر چنگی ہتھے۔

غرض میں پہلے ہی خلاف تھا اور بیشادی میرے لئے کافی سبق آموز ہوئی۔ آپ کی کوشش سے اور مولا نا صاحب کی برکت سے پچھلی شادیوں میں بہت می اصلاحیں ہو کیں۔ میں اب آئندہ اپنی اولا دکا عقد شرعی کروں گا اور میں نے طے کرلیا ہے کہ میں آئندہ الیی تقریبات میں ہرگز شرکت نہ کروں گا جہاں فضول خرچیاں ہوں اور جا ہلانہ رسوم اداکی جاویں۔

میں آپ کا اور عالی جناب مولانا صاحب قبلہ کا بے حدممنون ہوں کہ آپ نے بیکار نیک اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس پر اگر کاربند ہوئے تو جملہ سلمانان نہ صرف گنا ہوں ہی سے بچیں گے بلکہ بریادی اور زبریاری سے نجات یا جاویں گے۔ خدائے یاک مسلم انوں پر رحم فرماوے اور آپ دونوں صاحبان کی کوششیں بار آور ہوں آ مین۔

آب كامبارك حسين انسكثرآ بكار حلقداول ايد

# مخضر كيفيت وعظ بذاوقو عأوعرضأواثرأ

یہ وعظ (نقد الملبیب) بتاریخ ۲ جمادی الاول ۱۳۳۱ ہے بروز منگل بعد ظہر ہوا۔ بیتمام سفر کوٹا کا گویا موضوع اصلی تھا۔ اس کی طرف تمام مہمانان اور میز بانان اور زائرین سب کے کان کئے ہوئے تھے۔ یہ وعظ پولیس لائن کے میدان میں ہوا۔ جہال مہمانان کا قیام تھا۔ بیجگہ شہر کوٹاہ ہے دومیل کے قریب فاصلہ برہے۔ الل شہر کو بھی اطلاع ہوگئی تھی چوٹکہ حضرت والا کاورد داس جگہ پہلی ہی سرتہ تھا اور شہر کے لوگ حضرت برکالی نا آشنا تھا س لئے ججمع اہل شہر کا بچھڑیا دہ نہ ہوا اور ان میں سے بعض کے تیوروں سے معلوم ہوتا سے بالکل نا آشنا تھا س لئے ججمع اہل شہر کا بچھڑیا دہ نہ ہوا اور ان میں سے بعض کے تیوروں سے معلوم ہوتا

تھا کہ چنداں اثنتیاق سے نہیں آئے۔ اس مجمع کے خیالات معلوم کرنے کو یا محض دیکھا دیکھی چلے آئے ہیں بلکہ بعضوں کے چہروں سے رنگ مخالف بھی ظاہر تھا آئے تو اس طرح تھے کہ وعظ کے ختم پرسب ک بلام بالغہ بیاصالت ہوئی کہ ہم کوتو کہتے تھا ہے ہی کلیجہ تھام لواور بقول معفرت مجذوب سلمہ

کبوہ و ہیں گرانہیں جس کوذرا تکانہیں جیری نظر کا جربھی جس پر پڑا بچانہیں جن کہ انہیں جس کوذرا تکانہیں جیری نظر کا جربھی جس پر پڑا بچانہیں جنے کا جربے ہم نشیں مان میں برانہیں ہوٹی رہا کے سامنے ہائے ابھی پڑانہیں ہیں جانہیں ہوئے کے سامنے کے جروں پراجنبیت ہے السمال کے چروں پراجنبیت ہے ارتبے اور خلوص اور تربی سے اور خلوص اور تربی سے اور خلوص اور تربی

کے آثار نمایاں تھے۔حضرت والا کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اورخوشامد کرتے تھے مگر حضرت والا بعض شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے عذر فرماتے تھے۔وعظ کا صبط کرنا احقر محر مصطفیٰ اورخواجہ عزیز انسن صاحب کے سپر دہوا تھااتنے میں معلوم ہوا کہ مرزا صاحب انور بیک نامی منجانب ریاست کونامختصر نولی کا با قاعدہ

امتحان باس کرکے آئے ہیں۔اور فی منے ۵الفظ لکھ کتے ہیں۔وہ بھی لکھنے بیٹے گئے اورانہوں نے بہت معتب کی میں اس کر جہت ہیں کے فیصل میں مناز کا میں میں اس کے اس کے اس کے اس کا میں میں اس کا میں میں میں میں می

شوق کے لکھاہم لوگوں کو جس قدراس کی خوتی تھی بیان سے باہر ہے جس اہتمام سے بیدوعظ لکھا گیا آج تک کوئی وعظ نہیں لکھا گیاا درالحمد للدثم الحمد للدگہ جیسادعظ ہوا۔ولی بی اس کی تحریز بھی ہوئی۔

امیدتویی گئی تھی کہ بیدہ عظ بالکل لفظ بلفظ ہوگا تر پر دقتر پر بھی ایک لفظ کا بھی فرق نہ ہوگا ادرای کی کوشش کی گئی کئی کے بید میں ایک الفظ کا شار ب کوشش کی گئی کئی کے بید میں انفاظ کا شار ب اردو بھی ہے بی نہیں مثلاً تنبع کا لفظ کو تحقیر نولیس صاحب سے بہنا کہ بھا ہوا پڑھا ہوگیا اور خوددہ ہا ہا محقیر نولیس صاحب کے مواجہ میں کل کی تعمیل نہ ہوگی کیونکہ بہت جلدہ ہاں سے کوچ ہوگیا اور خوددہ ہا ہم دونوں کے مصودوں کوصاف نہ کر سکے کیونکہ بہت سے عربی لفظ ایسے تھے جوان کی مجھ میں نہ آئے۔ تاہم بیشر در ہوا کہ ایک ثلث بنظن غالب لفظ بلفظ صاف ہوا کیونکہ حضرت کا ایماء ہوا کہ علیمہ والکہ خیمہ میں ہم تینوں بیٹھیس اور فورا صاف کرنا شروع کردیں اور کسی کام کے لئے سوائے ضروریات اور نماز کے دہاں سے نہ کلیں ۔ چنا نچوالیا ہی ہوا بحقہ نولیس صاحب کا اندازہ دیا تھا کہ اس طرح اہتمام سے کھھنے ہوا کی کئی سے خیال تھا اور تیسر سے دن کوئل سے نولیس ہو جوا ہے گی گئی نے خیال تھا اور تیسر سے دن کوئل سے نولی کیونکہ ایک افظ کواس دفت تحریر کیا جاتا تھا جبہ بتیوں تحریروں کو ٹور سے طالبیا کو لئی سے دن کوئل سے نہ تھی کا قد بھرت پور کوچ ہوگیا ۔ نہ ہم لوگ کوئا بھی رہ کے تھے اور نہ مختص نولیس ہم اس کے تھے نازی میں ای گؤئیست ہم اگی کوئا بھی رہ کے تھے اور نہ مختص کوئی ہوئی سے دونوں بھی جما کیا کہا کہا کہ اس اور خواد بھی کیا ہے تھے نور کی میں ای گؤئیست ہم اگی کیا تھی شر کے پچھ کام نہ تھا لیکن وروں میں کھی ایک ہوا کہ سوادعظ کی تبیش کے پچھ کام نہ تھا لیکن وروں سے کہا کہا کیا دوروں سے کہا کہا کہا دوروں سے کہا کہا کے دوروں کی کہا کہا کہا کہا کہ دوروں کیا دوروں میں بھی ایک تہائی سے دریا دوسان نہ ہوں کہوں کا جوراس کے ان دونوں بھی جھی ایک تہائی سے دریا دوسان نہ ہوں کھوں گ

اب عمری ہے بھی کوج ہونے لگااوراحقر میں اورخواجہ صاحب میں بھی افتر اق ہوا تو حضرت والا کی رائے بیہ ہوئی کہ دونوں مسود ہے احقر کے ساتھ جاویں اور احقر دونوں مسودوں کی مدد سے صاف کرے بعد از ان اس صاف شدہ کوئع دونوں مسودوں کے خواجہ صاحب کو بھیج دے وہ اس پرنظر ٹانی فر ما لیں۔اس کے بعد میں حسب معمول سب کود کھیلوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

حاصل ہے کہ وعظ آیک مکٹ کے قریب نتیوں کا تبوں کے مواجہ سے لکھا گیا اور آیک تائی کے قریب دو کا تبوں نے لکھا۔ فلا ہر ہے کہ جو بات تبیین میں بنیوں کے لکھا۔ فلا ہر ہے کہ جو بات تبیین میں بنیوں کے لکھنے سے پیدا ہوئی تھی وہ دو کے لکر کلھنے سے نبیس ہوئی اور جو بات دو کے لکر کلھنے سے نبیل ہوئی اور جو بات دو کے لکر کلھنے سے ہوئی تھی فرور کہا جا سکتا ہے کہ اس میری تحریر بی کل الفاظ حسب منشاء محفوظ نہ تھی اکثر الفاظ ضرور محفوظ ہو گئے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ اس میری تحریر بی کل الفاظ حسب منشاء محفوظ نہ تھی اکثر الفاظ ضرور محفوظ ہو گئے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ بعض ہی الفاظ میں فرق رہ گیا ہوگا کیوں کہ دونوں مسودوں کو سامنے رکھ کر ایک ایک لفظ پرغور کر کے لکھا گیا اور جو پچھاس بی رہی وہ خواجہ صاحب کی نظر ثانی سے پوری ہوگئی اور حضر سے واعظ صاحب بد ظلہ کی نظر اصلاحی سے سب پر رجٹری ہوگئی۔

غرض میز بان کوٹا کی نیک بیٹی اور خلوص کی برکت ہے کہ یہ وعظ دیگرتمام وعظ ہے اس بات میں متازہ کہ کہ ایک تہائی سے پھوزیادہ روایت باللفظ ہے۔ شائدہ میں ہے الفاظ بدلے گئے ہوں گے اور باتی مائدہ میں سے نصف جو شرکت احقر اور خواجہ صاحب کے لکھا گیا تھا اس کی نبست بھی کہا جا سکتا ہے کہ قریب روایت باللفظ کے ہے کیونکہ خواجہ صاحب کواس کا زیادہ اہتمام رہتا ہے کہ حتی الامکان الفاظ نہ برلیس لیکن بلائخضر نو ہی کے اس میں حسب منشا کامیا بی محال ہے تاہم دونوں مودوں کوصاف کرنے برلیس لیکن بلائخضر نو ہی کے اس میں حسب منشا کامیا بی محال ہے تاہم دونوں مودوں کوصاف کرنے سے بہت کم تغیررہ گیا ہوگا اور کوئی مضمون چھوٹا یا بڑا ہرگز ترک نہیں ہوا۔ رہا باقی مائدہ ایک شک جو صرف احتر نے دونوں مسودوں کوسا منے رکھ کر لکھا ہے اس میں بھی حتی الامکان بھی کوشری کی تو ہو افران افران کی کو خواجہ صاحب کی نظر ہائی میں خواجہ ساحب کی نظر ہائی دیا۔ کیونکہ خواجہ صاحب کی نظر ہائی اس میں دونوں مسودوں کوسا منے رکھ کر بندہ کی تو کور بندہ کی تو بہت کوراور اہتمام سے دونوں مسودوں کوسا منے رکھ کر بندہ کی تو بہت کودرست کیا ہے اور اس وجہ سے اس میں زیادہ عرص لگا۔ غرض یہ گلٹ افر بھی ٹلٹ دوم کے تکم میں بھی تھی ہوں۔ یہ بہتمام اس سے پہلے کی وعظ کی تبیش میں نہیں ہوا۔

ای وعظ کے اثر کا بیان سنے کہ مضمون وعظ کا خلاصہ بیہ ہے کہ انسان اپنے کسی فعل میں خود مختار میں ہود مختار میں ہود مختار میں ہود مختار میں ہود مختار ہوں ہے اور بید خیال غلط ہے کہ شریعت نے رسوم کے متعلق آزادی دی ہے یا بید کہ ان باتوں کو شریعت سے کیا تعلق ۔ بیمضمون اس خوبی اور متانت اور تہذیب سے بیان ہوا کہ قلب بے ساختہ شہادت ویتا تھا کہ اس سے بہتر اس مضمون پر کوئی تقریز ہیں کرسکتا ہے گا کہ اس سے بہتر اس مضمون پر کوئی تقریز ہیں کرسکتا ہے گا کہ انسیکٹر جزل صاحب جو

ندہ با ہندو تھے کہنے لگے کہ ہم نے تو خلاصداس کا بیسمجھا ہے کہ مولانا صاحب نے ریفارم اسکیم کو غد ب کے بیرابیمیں ثابت کیا ہے اور میسب سے بہتر اور موثر طریقہ ہے اور ان لوگوں کے دلوں پر بھی حضرت واعظ صاحب مدظلہ کی تقریر کا سکہ جم گیا جوشہر کوٹا سے اجنیانہ آئے تھے اور مجمع کے دہ اشخاص جورسوم کی ممانعت میں طرح طرح کے اشکال کیا کرتے تھے مقریتھے کہ اب کوئی اشکال نہیں ر ہا جتیٰ کہ خواجہ عزیز الرحمٰن صاحب بار باران کو چھیڑتے کہ اب بولوا گر کوئی اشکال باتی ہوتو حضرت کے پاس چلواوروہ خاموش رہ جاتے۔اس وعظ نے موافق ومخالف سب کوایک خیال بنالیا مجمع کی جو کیفیت بیان کے دفت تھی وہ دیکھنے ہی ہے تعلق رکھتی تھی۔جولوگ صرف تماشائی بن کرآئے تھے بعد وعظ کے سب نے بالا تفاق اصرار کیا کہ شہر میں بھی وعظ ضرور ہونا جا ہے اور جب ان کومعلوم ہوا کہ شہر میں وعظنہیں ہوگاتوان کے چہروں پرالی حسرت ویاس بری تھی جیسےان کے کوئی قیمتی چیز فوت ہو گئی ہے۔ قاضی صاحب اور تمام شہروالوں نے بار بارعرض کیا کہ شہر میں بھی وعظ ضرور ہونا جا ہے۔ فر مایا میں نے کچھ شرا نظ پیش کی تھیں کیکن ان کے متعلق مجھے اطمینان نہیں ہوا اس واسطے میں معذور ہوں۔زندگی باتی ہے تو پھر بھی سہی پھر بھی اصرار کیا گیا تو فر مایا یوں سیجئے کہ آئندہ کسی موقع پر حکام کے ذرابعہ سے اختلاف وغیرہ کے انسداد کا انتظام کرا کر بلالیجئے میں حاضر ہوں اور پیجی کہے دیتا ہوں كه مجھ سے حق كوئى ترك نبيس موعتى ميرى عادت چھير چھاڑكى تو بنبيں جيسا كرآپ نے اس وعظ میں س کراندازہ کرلیا ہوگا ہے وعظ میں میں نے اختلافی مسائل تک ہے کہیں تعرض نہیں کیا کیکن اگرکوئی بات زبان پرآ جائے تو رو کتا بھی نہیں ہوں۔اس شرط کو بھی ملحوظ رکھے اور بلا کیجئے بشرط متوقع وفرصت انکارنه کروں گا۔اس وفت ان لوگوں کی حسرت دیاس دیکھنے ہی ہے تعلق رکھتی تھی۔ یہ وعظ اس قابل ہے کہ جب کہیں شادی بیاہ میں رسوم کے متعلق بیان کی ضرورت ہواس کو سنا دیا جاوے۔حضرات میز بانان میں سے کئی صاحبوں نے عہد کیا کہ ہم آئندہ جب کوئی تقریب کریں گے تو بالكل شرع شريف اورحضرت كے فرمودہ كے مطابق كريں گے۔ چنانچے كئي صاحبوں كى تحريريں وعظ کے آخر میں درج ہیں تمہید ختم ہوئی۔ ناظرین اس وعظ کو بار بارمطالعہ کریں اور دعا کریں کہ جق تعالیٰ حضرت واعظ صاحب كوبايس فيوض وبركات دائم وقائم ركفيس اورحضرات ميزيانان كوشاور كاتبين وعظاكو اورجس جس کواس سے معلق ہوا بنی محبت اور تو فیق خیراور سعادت دارین نصیب فر مادیں۔ آمین ۔